جلديازدهم



ازبابعثق احرالعبرين تا باب قطع الطربي



تھنیفا بولسنعلی بن بی برادادید

ف<del>اتر ونظيلع</del> مُفتى عبدام قائمي تبوي نين خق «الإي روب

تسهنیل عنوانات و تئندیج مولانا صهریب اشفاق صاحب



إِقْراْسَنِيْرُ عَزَلْ سَكْرِيثُ الْدُوبَاذَالِ لَاهُور فود:37224228-37221395

مسوف الهدائية ترجه وشع أدو من المنابع 



نام كتاب: حسن الهراب (جلديان مرم) مصنف: في المناب ا

ناشر: -----

مطبع: ..... لطل سثار برنشرز لا هور

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بو جھ کر قرآن مجید، احادیث رسول منگیز آور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیجے واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہٰذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





ر آن البداية جلدال على المحالة مناين

### فهرست مضامين

| صفحه | مضامین                                               | صفحه       | مضامين                                                              |
|------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | د بوار برشہتر اور کڑیاں رکھنے والوں میں سے س کو قابض | 9          | باب ما يدعيه الرجلان                                                |
| ۲۰۰  | منجها جائے گا                                        | 1•         | ایک ہی چیز کے دو مدعیوں کا بدینہ قائم کر دینا                       |
| ام   | الينأ                                                | 11         | دوآ دمیوں کا ایک عورت کے خاوند ہونے کا دعویٰ                        |
| ماما | مشترك گھر میں صحن کا قابض کون ہوگا                   | ۱۳         | صاحب اليدسے عين خريدنے كے دومدعى                                    |
| ra   | باب دعوی النسب                                       | 14         | مدعیوں کی گواہیوں میں وقت اور تاریخ کاذ کر                          |
|      | باندی کے فروخت ہونے کے بعد پیدا ہونے والے بچے        | 12         | شراءاور ہبہ مع القبض کے دعووں کا اختلاف                             |
| ۲۳   | کا دعویٰ                                             | 19         | خریدنے اور مہر میں ملنے کے دعوے میں اختلاف                          |
| 72   | اليضاً                                               |            | ایک ہی آ دمی سے متنازعہ دومختلف اوقات میں خریدنے                    |
| 149  | وعوے کے وقت باندی یائیج میں سے کسی ایک کی موت        | M          | کے دعوبے                                                            |
| ۱۵   | باندی کے آزاد ہوجانے کے بعداُم ولد ہونے کا دعویٰ     | ۲۳         | قابض اورغير قابض مين ملكيت كااختلاف                                 |
| ar   | غلام کو بیچنے کے بعدا پی اولا دہونے کادعویٰ کرنا     | 77         | قابض اورخارج کا'' نتاج'' میں اختلاف                                 |
| ar   | دوجر واں بچوں میں سے کسی ایک کے نسب کا دعویٰ         | rA         | ''نتاج'' کے حکم والی چند دیگر اشیاء                                 |
| 02   | اقرارنسبت میں رجوع                                   | 19         | ملک مطلق اورخریدنے کے دعووں میں اختلاف                              |
| ۵۹   | ایک لڑے میں مسلمان اور کا فرکا اختلاف                | ۴ı         | ایک دوسرے سے خریدنے کا دعویٰ                                        |
| 41   | عورت کاکسی بچے کے بارے میں اولا دہونے کا دعویٰ کرنا  | rr         | گواموں کی کثرت وقلت کا ثبوت دعویٰ پراثر                             |
| 44   | باندی کام ولد بننے کے بعد مستحق نکل آنا              | - 177      | گواہیوں کے کممل ہونے کی صورت میں فیصلے کی صورت<br>ا                 |
|      |                                                      | rs         | ندکوره بالامسئله کی ایک اور صورت<br>بروره بالامسئله کی ایک اور صورت |
| 717  | الإقرار الإقرار                                      | ۳۷         | جانور کی ملکیت میں اختلاف کے ونت جانور کی عمر کا ندازہ              |
|      | الله يكتاب اقرارك كادكام كيان من ب                   | r2         | فَصُل فَى التّنازعِ بالأيدى                                         |
|      |                                                      | <b>F</b> A | بضه کا تحقق کیے ہوگا                                                |
| 77   | اقرار کاحکم اورشرا بط                                | ٣9         | غلام کا آ زاد ہونے کا دعویٰ                                         |
| 44   | ا قرار مجهول کابیان<br>م                             |            | د بوار بر همتر اور کڑیاں رکھنے والوں میں سے کس کو                   |
| ۷٠   | چندمهم الفاظ اقرار کی حد بندی اور امکانی مطلب        | ۴,         | قالِفْس مجما جائے گا                                                |

| R    | ۲ کی          | )E.  | ر أن البدايه جدا على                                 |
|------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 114  | جن رشتول کا قرار درست نہیں ہوگا<br>ا              |      | اقرار کےالیےالفاظ جن میں صراحثا قرار کاذ کرنہیں ہوتا |
| ПΛ   | باپ کی موت کے بعد کسی کو بھائی قرار دینا          |      | اقرار میں مقرلہ ہے جز وی اختلاف کرنا                 |
|      |                                                   | ۷۵   | اقرارمين مذكورمهم اعداد كي تفسير                     |
| 114  | الصُّلِحُ الصُّلَحُ الْمُ                         | 44   | ایک چیز کے اقرار میں ضمنا داجب ہونے والی اشیاء       |
|      | بركاب اطام كالعابيان على ب                        | ۸٠   | '' فی''''من'' اور'' مابین'' کے اقرار کا تھم          |
|      | C                                                 | ۸ı   | فَصُل                                                |
| Iri  | صلح کی اقسام اوران کے جواز میں اختلاف کابیان      | ۸۲   | حمل کے لیےا قرار کرنا                                |
| 100  | صلح کی تیزوںاقسام کی خلیل ونخر یج کا حکم          | ۸۳   | باب الإستثناء                                        |
| ١٢٢  | زمین کی صلح پرخی شفعه                             | 11   | استناء كاحكم اورشرا بط                               |
| 174  | صلح کے بعد متازع نیہ چیز کا مستحق نکل آنا         | ۸۵   | مشثلی کامشنی مندی جس ہے ہونا                         |
| 114  | مبهم دعوے پرضلح                                   | ٨٧   | اقرارکے بعدان شاءاللہ کہنا                           |
| 119  | فصُل                                              | ۸۸   | اشنثاء صرف تصرف في الالفاظ كي اجازت ديتا ہے          |
| 11   | کن چیزوں پر سکتے ہو شکتی ہے                       | 91   | اقراركے بعد سبب اقرار میں اختلاف                     |
| 1171 | قصاص ودیت پرشکع                                   | 93   | وجوب حق كاناجا تزسب كے ساتھ اقرار كرنا               |
| 187  | حدود پرمفيالحت                                    | 90   | اقراركے بعد شے كى كوئى صفت يا قيد بيان كرنا          |
| ira  | غلامی اور آ زادی کے جھڑے میں مصالحت               | ۹۸   | ندكوره بالاصورت مي غصب ياامانت كاا قراركرنا          |
| 11-2 | متنازعه چیز سے زیادہ بدل پر صلح کرنا              | 100  | مطلق اقرار کے بعد کسی خاص قیدوالی چیز پیش کرنا       |
| IFA  | آ دھےغلام کی آ زادی                               | 100  | غیرکے لیے قبضے کا قرار کرکے استحقاق کا انکار کرنا    |
| 1179 | باب التبرع بالصلح والتوكيل به                     | 1+0  | باب إقرار المريض                                     |
| 100  | مصالحت کے لیے دکیل کا کردار                       | li . | مرض الموت كاا قرار                                   |
| irr  | فضولی کی مصالحت                                   | 1+9  | دیون متقدمہ کے بعد پچ رہنے والا مال                  |
| 166  | باب الصلح في الدين                                | 11+  | مرض الموت میں دارث کے حق میں اقرار                   |
| Ira  | قرضے میں کمتر رضلی                                |      | مرض الموت میں اقر ار کے بعدرشتہ داری کا معرض وجود    |
| 144  | قرضے کے جھڑے میں بہتر کیفیت کے ساتھ صلح کرنا<br>۔ | 111  | میں آ نا                                             |
| IMA  | قرضے میں موقت اور مشروط مصالحت                    | 11   | فصل أي هذا فصل في الإقرار بالنسب                     |
| 101  | قریضے کی مصالحت میں غیرواضح توقیت                 | Đ.   | اقرارنسب کے درست ہونے کی شرائط                       |
| ior  | اقرارکومہلت ہے مشروط کرنا                         | 110  | کون کون سے نسب اور دشتے کا قرار کیا جاسکتا ہے        |

| <u>Q</u>    | و المستعمل المستعملين                                                                                          |     | و أن البداية جد الله عند الله المالية            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 140         | مضارب كا آ مح مضاربت كرانا                                                                                     |     | فضل في الدين المشترك                             |
| 195         | مضارب کابرابر لفع پرآ گےمضار بت کروانا                                                                         | 100 | شریکین میں ہے کی ایک کی مصالحت                   |
| 191         | مضارب كا آ كے زيادہ نفع پر مضاربت كرانا                                                                        | 100 | شریکین میں ہے کی ایک کی مصالحت                   |
| 190         | فصًل                                                                                                           |     | قرض خوا ہوں میں سے ایک شریک کا اپنے مصے کے وض    |
| 190         | مضارب کے ساتھ کسی اور کوشریک کرنا                                                                              | 161 | كوئى سامان لينا                                  |
| 197         | فصُل في العزل والقسمة                                                                                          | 101 | ندكوره بالامسئله مين بيع سلم كي صورت             |
| 192         | مضاربت كاإيطال                                                                                                 | 170 | فضُل في التخارج                                  |
| 194         | مضارب کومعزول کرنا                                                                                             | "   | تخارج تعريف بحكم اور دليل                        |
|             | عقد مضاربت کے ختم ہونے کے بعد قرضے کون ادا                                                                     | 147 | تركهين موناح إندى مونے كي صورت ميں تخارج كاطريقه |
| roo         | الحسالة المساورة الم | 142 | تر که میں دین علی الناس کی صورت                  |
| 141         | مال مضاربت میں سے ہلاکت کوکہاں سے نکالا جائے گا                                                                | 170 | غیر معین تر که پرمصالحت                          |
| r.m         | فصُل فيما يفعلُه المضارب                                                                                       |     | <b>*</b>                                         |
| r. r        | مضارب كانقذوا دهارخر يدوفروخت كرنا                                                                             | YYI | الْهُ كِتَابُ الْبَضَارَبَةِ اللَّهِ             |
| 704         | مضارب كاحواله قبول كرنا                                                                                        |     | یک بیکاب اظام مفاریت کے بیان می ہے وہا           |
| <b>r.</b> ∠ | مال مضاربت سے غلام وباندی کا نکاح کرانا                                                                        |     |                                                  |
| 700         | رب المال كامضارب بنا                                                                                           | 172 | ''مضاربت''نغوی معنی اور عقلی دلائل               |
| 110         | مضارب کے خریج                                                                                                  |     | مضاربت كى اصطلاحى تعريف اورشرا ئطصحت             |
| MII         | خرچوں میں عرف کو طوز رکھا جائے گا                                                                              | 14. | مضاربت كي شرا يُطصحت                             |
| 717         | خرچ شار کرنے کی ایک صورت                                                                                       | 144 | مضاربت کی شرا کط صحت                             |
| rim         | مال مضاربت پراضا فی اخراجات                                                                                    | 140 | مال مضاربت میں کون ہے تصرفات نہیں کیے جا کتے     |
| rim         | فصُل                                                                                                           | ۱۷۸ | مضاربت میں قیود و تصیصات لگانا                   |
| 710         | مضاربت میں نقصان کی ایک صورت                                                                                   | ΙΛ+ | مضاربت میں مقررہ ونت کی قید لگانا                |
| MZ          | مضاربت میں مرابحہ کی ایک شکل                                                                                   | ΙΛΙ | مضارب کا تفرف این حق میں ہونے کی مثال            |
| <b>719</b>  | مال مضاربت ہلاک ہونے کا حکم                                                                                    | IAY | مضاربت کا اپنے حق میں آزاد ہونے والاغلام خرید نا |
| 771         | فصُل في الإختلاف                                                                                               | I۸۳ | مضارب کا مال مضاربت میں سے باندی کوام ولد بنانا  |
| 777         | رب المال اور مضارب كے درمیان اختلاف                                                                            | YAI | باب المضارب يضارب                                |
| 777         | اختلاف کی ایک دوسری صورت                                                                                       | IAA | مضارب کابلاا جازت آ کےمضار بت کرنا               |

| £           | ۸ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ر آن البداية جدال ١٥٠٥ ١٥٠٨                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | زمین کی عاریت کی کھت پڑھت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 770         | كَتَابُ الْوَدِيْعَةِ اللهِ                                                                                    |
| <b>۲</b> 42 | إِنَّ كِتَابُ الْهِبَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ | ,,,         | اب الوديعة الو |
|             | ہے کاب احکام ہے کیان میں ہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rr <u>z</u> | ود بعت كاحكم                                                                                                   |
| MA          | مبه کی مشر وعیت اور ت <sup>حک</sup> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 779         | ود بیت مخلوط کرنے کا حکم                                                                                       |
| 120         | ہے میں قبضے کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 222         | ود بعت مخلوط ہوجانے کا حکم                                                                                     |
| 727         | ہبہ کے لیے کارآ مدالفاظ وتعبیرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳۴         | ود بعت کا ضامن بنانے کی ایک صورت                                                                               |
| 121         | کچه دیگرالفاظ مبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rra         | صاحب امانت حفاظت کیے کرے گا؟                                                                                   |
| 120         | مشاع چیز کے ہے میں تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44X         | مشركه دديعت كاحكم                                                                                              |
| 127         | مخلوط چیز کا ہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1174        | دوآ دمیوں کے بیاس وربیت                                                                                        |
| 12A         | ہےکے لیے نیاقبصنہ شرطنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444         | مال ودیعت آ گے کسی اور کو دینا                                                                                 |
| 111-        | غیراہل کی طرف ہے کون قبضہ کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400         | دومری جگهود بیت کی ہلاکت                                                                                       |
| MAT         | مشاع هبه کی مختلف صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46.4        | ایک ود بعت کے دو مرعی                                                                                          |
| MO          | بابُ ما يصح رجوعه وما لايصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                |
| 11/2        | ہبدوالیں لینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rm          | الم كتاب العارية                                                                                               |
| 119         | نا قابل وایسی هبه کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | الله بيرتاب احكام عاريت كے بيان ميں بے را                                                                      |
| 791         | ہے کا عوض لینے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 464         | عاريت كي حقيقت اور حكم                                                                                         |
| 797         | رجوع کے لیے کمل طریقہ کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rai         | عاریت کےالفاظ کیسے ہوں؟                                                                                        |
| 190         | ہبہ بالعوض کے احکام<br><b>فضل</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rom         | عاريت كى ہلا كت اورامام شافعى رطيتُها؛ كااختلاف                                                                |
| 194         | فُصُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | raa         | عاریت کوا جارے پہ دینا                                                                                         |
| 192         | ہبہ میں استثناء کا تھم<br>بہدین استثناء کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | عاریت کوآ گے عاریت پیوینا                                                                                      |
| 191         | ہبہ میں کوئی شرط لگانا<br>تفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.         | درا ہم ودنا نیر( کرنس) کی عاریت                                                                                |
| 799         | ہبہ میں تعلق کرنا<br>میں قریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II          | عاریت کی زمین میں ممارت وغیرہ بنانے کا حکم                                                                     |
| <b>***</b>  | عمریٰ اور قبیل کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141         | عاریت کی واپسی کےاخراجات                                                                                       |
| 100         | فصُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 775         | عاریت کی واپسی کامعترطریقه<br>پر                                                                               |
| P. P        | بورامال صدقه کرنے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۲۳         | عاریت کی غلام یاملازم کے ذریعے واپسی                                                                           |

# بَابُمَايَتَّعِيْهِ الرَّجُلانِ ياب مايت عِيْهِ الرَّجُلانِ يه باب اس چيز كے بيان ميں ہے جس كے دود و بے دار ہوں

اس سے پہلے ایک مرقی اور اس کے دعوے سے متعلق احکام ومسائل بیان کیے گئے ہیں اور اب یہاں سے دو مرقی اور ان کے دعوی دعووں سے متعلقہ مسائل کا بیان ہے اور بیہ بات تو ادنی درجے کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ایک اور مفرد، دواور مرکب سے مقدم ہوتا ہے، لہٰذاصاحب کتاب نے بھی مرقی مفرد کے احکام ومسائل کو دو مدعیوں کے احکام ومسائل سے پہلے بیان کیا ہے۔ (عنایہ و بنایہ ۲۵۳/۸)

قَالَ وَإِذَا ادَّعٰى إِثْنَانِ عَيْنًا فِي يَدِ اخَرَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعَمُ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهَا بَيْنَهُمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكُلِّ فِي قَوْلٍ تَهَاتَرَتَا وَفِي قَوْلٍ يُقُرَعُ بَيْنَهُمَا، لِآنَ إِحْدَى الْبَيِّنَيْنِ كَاذِبَةٌ بِيَقِيْنٍ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الْمَلَكِيْنِ فِي الكُلِّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدَ تَعَذَّرَ التَّميينُ فَيَتَهَاتَرَانِ، أَوْ يُصَارُ إِلَى الْقُرْعَةِ، لَأَنَّ الْبَيْمَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَكُمُ بَيْنَهُمَا، وَلَنَا حَدِيْثُ تَمِيْمِ بُنِ طُوفَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَالْحَدَى الْتَيَعَلَيْ السَّلَامُ أَقُوعَ فِيهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَكُمُ بَيْنَهُمَا، وَلَنَا حَدِيْثُ تَمِيْمِ بُنِ طُوفَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَإِلَى الْقُرْعَةِ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقُومَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهِ مُا اللّهِ مُالْفَيْقُ فِي نَاقَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً فَقَطَى بَيْنَهُمَا بِهَا نِصْفَيْنِ، وَحَدِيْثُ الْقُرْعَةِ كَانَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ مُالْفَيْقُ فِي نَاقَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً فَقَطَى بَيْنَهُمَا بِهَا نِصْفَيْنِ، وَحَدِيْثُ الْقُرْعَةِ كَانَ إِلَى الْبَهِ مُالْفَقِيمَ فِي اللّهِ مُالْفِيمَ فِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْولِ اللّهِ مُلْفِي اللّهِ مُلْفَقِهِ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَهُ فَقَطَى بَيْنَهُمَا بِهَا نِصْفَيْنِ، وَحِدْ بِأَن يَعْتَمِد فِي الْبِيلُولِ اللّهِ مُلْقِلُكُمُ وَلِلْكُومُ الْبَعْمُ الْفَيَالُ الللهِ مُلْولِكُم الْمُلْكُونَ وَلَا لَمُ كُنَ اللّهَ مَلْ اللّهُ مُنْ وَقَدْ أَمْكُنَ وَالْهُمَا فِي سَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ .

توجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کسی ایسی چیز کے متعلق دعوی کیا جو کسی تیسر ہے تھ کے قبضہ میں ہو، ہر مدی برغم خود یہ کہے کہ وہ چیز میری ہے اوران میں سے ہرکوئی بینہ پیش کردے تو ان دونوں کے مابین اس چیز کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ امام شافعی چیشید کا ایک قول یہ ہے کہ ان کے مابین آئر عداندازی کی جائے گی، کیوں کہ دونوں بینوں ایک قول یہ ہے کہ ان کے مابین قرعداندازی کی جائے گی، کیوں کہ دونوں بینوں میں سے ایک بینہ بینے طور پر جھوٹا ہے، اس لیے کہ ایک ہی حالت میں پورے مین میں دوملکتوں کا جمع ہونا معدر ہے اور پھر (دونوں بینوں میں) تمیز کرنا بھی دشوار ہے، اس لیے دونوں بینے ساقط ہوجائیں گے یا قرعداندازی کی راہ اپنائی جائے گی، کیوں کہ آپ ساتھ ہوتا میں کہ ایک کے ایک کی کوں کہ آپ ساتھ ہوتا میں اس کے دونوں بینے ساقط ہوجائیں گے یا قرعداندازی کی راہ اپنائی جائے گی، کیوں کہ آپ ساتھ ہوتا میں

### ر ان البيلية جلد ال ي المحال المحال

نے اس جیسے معاملہ میں قرعہ اندازی کر کے یوں دعا فرمائی ہے''اے اللہ آپ ہی ان کے مامین فیصل ہیں'' ہماری دلیل حضرت تمیم بن طرفہ نگاٹی کی میرصد یث ہے کہ دولوگوں نے ایک اونٹن کے متعلق آپ مَنَّ اللَّهِ آم فیصل بنایا اور ان میں سے ہرایک نے بینہ بھی پیش کردیا تو آپ مَنَّا اللَّهِ آنے ان دونوں کے لیے آدھی آدھی آدھی اونٹنی کا فیصلہ فرمایا۔

اور قرعہ اندازی کی صدیث ابتدائے اسلام میں تھی پھر منسوخ ہوگئ۔ اور اس لیے کہ دونوں گواہوں کے حق میں شہادت کو جائز قرار دینے والی چیز پائی جاسکتی ہے بایں طور کہ ایک کی شہادت کا مدار سب ملک پر ہواور دوسرے نے قبضہ پر اعتاد کیا ہوتو دونوں شہاد تیں صحیح میں البذاحتی الامکان دونوں پر عمل کرنا واجب ہوگا اور نصف نصف کر کے عمل کرناممکن بھی ہے، کیوں کم کل دعوی تنصیف کو قبول کرتا ہے۔ اور نصف نصف کر کے اس وجہ سے تقشیم کی جائے گی کیوں کہ سبب استحقاق میں دونوں برابر ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ وَعَلَى ﴾ وعوىٰ كيا، مالك مونے كا اظهار كيا۔ ﴿ عين ﴾ كوئى متعين چيز۔ ﴿ يد ﴾ تبضد ﴿ يزعم ﴾ ممان كرتا ہے۔ ﴿ قضى ﴾ فيصله كياجائے گا۔ ﴿ يقرع ﴾ قرعه والا جائے گا۔ ﴿ استحالة ﴾ ناممكن مونا۔ ﴿ يتهاتو ان ﴾ دونوں ساقط موجا كيں گا۔ ﴿ استواء ﴾ برابرى۔

#### تخريج:

- اخرجه هیشمی فی مجمع الزوائد (۲۰۳/٤).
- 🖸 اخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب المعرفة (٤٣٦/١٠).

### ایک بی چیز کے دو مدعیوں کا بینہ قائم کردینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان کے پاس ایک سائکل مثلاً موجود ہے اور سلیم اور سلمان دونوں یہ دعوی کررہے ہیں کہ وہ سائکل مثلاً موجود ہے اور سلیم اور سلمان دونوں یہ دعوی کررہے ہیں کہ وہ سائکل مثلاً موجود ہے، جب قاضی نے ان سے گواہ طلب کیا تو دونوں نے گواہ بھی پیش کردیا تو ہمارے یہاں وہ سائنگل دونوں مدعوں کے ماہین آدھی آدھی آدھی تھی مردی جائے گی۔ امام شافعی والٹیلا کے دوتول ہیں: (۱) پہلا قول سے ہے کہ کسی بھی مدی کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور دونوں کی پیش کردہ گواہی افدا تعارضا تساقطا والے ضابطے کے تحت باطل قرار دیدی جائے گی۔ (۲) دوسرا قول ہے ہے کہ دونوں مدعوں میں قرعداندازی کی جائے گی اور جس کے نام کا قرعہ نکلے گائی کے حق میں مدی برکا فیصلہ کردیا جائے گا۔

ان دونوں قولوں کی مجموع دلیل بیہ کہ ایک ہی چیز کا اپنے تمام اجزاء سمیت بہ یک وقت دولوگوں کی ملکت میں جمع ہوتا متعذر اور شوار ہے، اس لیے دونوں بینوں میں سے ایک بینہ تو تقینی طور پر کا ذب اور بنی برفرا ڈ ہے اور چونکہ بیہ پالگانا بہت مشکل ہے کہ کون سابینہ تچا ہے اور کون ساجھوٹا ہے اس لیے اب قاضی کے سامنے دوہی راستے ہیں (۱) یا تو وہ دونوں کو ساقط اور بے اعتبار قرار دے کر دعویٰ اور مقدمہ خارج کردے (۲) یا دونوں میں قرعہ اندازی کے ذریعہ فیصلہ کردے اور قرعہ اندازی کرنا حضرت ہی اکرم سائے تی ایس بین ہے جم طرانی میں حضرت ابو ہریرہ فری تھوٹ سے بیر حدیث مروی ہے: ان رجلین اختصما الی رسول الله مشائے تھی ہیں فاقاما کل واحد منهما البینة فاقرع بینهما و فی روایة قال اللهم اقض بینهما او قال اللهم انت الحکم

### ر آن البدايه جلدال ي المحالة المارية الماروي كيان من

بینھما۔ تعنیٰ دولوگوں نے کسی معاملے میں آپ اُلٹیٹا کوفیصل بنایا اور دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کردیا تو آپ سائٹیٹا نے بذریعہ قرعداندازی ان کے مقدمے کا تصفیہ فرمایا۔

ہماری ولیل حفرت تمیم بن طرفہ مخالفہ کی بیصدیث ہے جے مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے: أن رجلین اختصما إلی رسول الله طُلِفَیْ فی نافة و اقام کل و احد منهما بینة فقطی بینهما نصفین کہ دولوگ ایک اونٹن کے متعلق جھڑت ہوئے آپ مُلِفَیْ فی نافة و اقام کل و احد منهما بینة فقطی بینهما نصفین کہ دولوگ ایک اونٹن آدمی آدمی ان ہوئے آپ مُلِفَیْ اِس آئے اوران میں سے ہرایک نے بینہ بھی پیش کردیا تو حضرت بی اکرم مُلِفِیْ اِس آئے اوران میں سے ہرایک نے بینہ بھی پیش کردیا تو حضرت بی اکرم مُلِفِیْ اِس آئے اوران میں دولوں میں تقسیم فرمادی۔ بیصدیث اس امرکی بین دلیل ہے کہ صورت مسلم بیں جو فیصلہ ہوگا وہ تنصیف کے طریقہ پر ہوگا نہ کہ قرند اندازی کرنے کا تو اس کا جواب بیہ کہ بیتکم ابتدائے اسلام میں تھالیکن جب قدار حرام کیا کیا تو اسے منسوخ کردیا گیا، کیوں کہ ستحق کی تعین میں بھی قدار کے معنی موجود ہوں گے، اور قدار در بعد استحقاق کی تعین میں بھی قدار کے معنی موجود ہوں گے، اور قدار در بعد استحقاق کی تعین میں بھی قدار کے معنی موجود ہوں گے، اور قدار در بعد استحقاق کی تعین میں بھی قدار کے معنی موجود ہوں گے، اور قدار مرام واجائز ہے لہذا جس جیز میں قمار کی بویائی جائے وہ بھی ناجائز ہوگی اور اب بیصورت منسوخ ہو چی ہے۔

ہماری دوسری اور عقلی دلیل ہیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں دونوں مدعیوں کے گواہوں کی شہادت مقبول اور معتبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں گواہوں نے اپنے مدعی کو وہ چیز خرید تے ہوئے دیکھا ہواور اس کو اہوں نے اپنے مدعی کو وہ چیز خرید تے ہوئے دیکھا ہواور اس کی گواہی کا مدار سبب ملک ہواور دوسرے نے وہ چیز اپنے مدعی کے قبضہ میں دیکھی ہواور اس حوالے ہے دونوں کی شہادت صحیح ہے اور جب شہادت صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ اس پرعمل کرنا بھی ضروری ہے ادر عمل کرنے کی صحیح اور بچی صورت یہی ہے کہ مدعیٰ بہ دونوں معیوں کے مابین نصف نصف کر کے تقسیم کردی جائے ، کیوں کہ سبب استحقاق میں دونوں برابر ہیں اور کمل یعنی مدعیٰ بہ تنصیف کو تبول مجھی کرر ہاہے۔

قَالَ فَإِنِ ادَّعٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ اِمُرَأَةٍ وَأَقَامَا بَيِّنَةً لَمْ يُقُضَ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْبَيِّنَيْنِ لِتَعَدُّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا، لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا يُقْبِلُ الْإِشْتِرَاكَ، قَالَ وَيَرْجِعُ إِلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ لِأَحَدِهِمَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ بِتَصَادِقِ الْمَوْرُةُ وَعَنِي وَهِلَمَا إِذَا وَقَتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ أَوْلَى، وَإِنْ أَقَرَّتُ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ النَّوْمُ وَهِنَا إِذَا وَقَتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْآوَلِ أَوْلَى، وَإِنْ أَقَرَّتُ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ النَّيْنَةِ فَهِى إِمْرَأَتُهُ لِتَصَادُقِهِمَا، وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَطٰى بِهَا الْقَاضِيّ بُهَا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقُولَى مِنَ الْإِقْرَادِ، وَلَوْ تَفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعُولَى، وَالْمَرْأَةُ تَجْحَدُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَطٰى بِهَا الْقَاضِيّ ثُمَّ اذَعْى اخَرُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعُولَى، وَالْمَرْأَةُ تَجْحَدُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَطٰى بِهَا الْقَاضِيّ ثُمَّ اذَعْى اخَرُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ لَكُمُ اللَّيْنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ لَتَ الْمَرْأَةُ فَي اللَّوْلِ بِيقِينُ وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ ظَهُرَ الْخَعَلُ فِي الْأَوْلِ بِيَقِينٍ وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ ظَهُرَ الْخَولِ بِيقِينٍ وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ ظَهُو لَا يُقْبَلُ بَيْنَةُ الْخَارِجِ إِلَّا عَلَى وَجُهِ السَّبَقِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دو مدعیوں میں ہے ہرا کی نے کسی عورت ہے نکاح کا دعویٰ کیا اور دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو دونوں بینوں میں ہے کسی بھی بینہ پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ دونوں پڑمل کرنامشکل ہے، اس لیے کہ کل (عورت) اشتراک کو قبول نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ ان میں ہے کسی ایک کے حق میں عورت کی تصدیق کی طرف رجوع کیا جائے، اس لیے کہ میاں بیوی کے اتفاق سے نکاح کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بیتھم اس صورت میں ہے جب گواہوں میں ہے کسی نے نکاح کا وقت نہ بیان کیا ہو، لیکن اگر دونوں نے وقت بیان کردیا ہوتو پہلے وقت والے گواہ کا بینہ اولی ہوگا۔ اورا گربینہ پیش کیے جانے سے پہلے وہ عورت کسی کے لیے اقرار کردیتو وہ مقرلہ کی بیوی ہوگی، کیوں کہ دونوں نے اتفاق کرلیا ہے، اب اگر دوسرامد کی بینہ پیش کردے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا اس لیے کہ بینہ اقرار سے اقویٰ ہے۔

اوراگر صرف آیک شخص نے دعویٰ کیا مگرعورت نے انکار کردیا اس پر مدی نے بینہ پیش کردیا اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کردیا بھر دوسرے نے دعویٰ کرکے اس طرح بینہ پیش کردیا تو اس کے بینہ پر فیصلہ نہیں ہوگا، کیوں کہ قضائے اول صحیح ہے لہذا ایسے بینہ سے وہ باطل نہیں ہوگا جو اس کے ہم مثل ہے، بلکہ اس سے کم زور ہے الآبیکہ دوسرے مدی کے گواہ پہلے کے گواہوں سے پہلی تاریخ بیان کریں، اس لیے کہ اب یقینی طور پر پہلا قضاء غلط ہوگیا۔ ایسے ہی اگر وہ عورت کی شخص کے نکاح میں ہواور اس کا نکاح ظاہر ہوتو بھی خارج کا بینہ مقبول نہیں ہوگا۔ البتہ سبقت تاریخ کی بنیا دیر مقبول ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ يوجع اللي ﴾ مراد: مدار ہوگا۔ ﴿ لم يوقت ﴾ نه بتلايا گيا ہو۔ ﴿ تصادق ﴾ ايك دوسرے كى تصديق كرنا۔ ﴿ تجحد ﴾ انكاركرتى ہے۔ ﴿ لا ينقض ﴾ نبيس تو لے گا۔ ﴿ سبق ﴾ يبلے ہونا، آ كے ہونا۔

#### دوآ دمیوں کا ایک عورت کے خاوند ہونے کا دعویٰ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فدکورہ دونوں لوگوں کا دعویٰ عین اور سامان کے بجائے کسی عورت سے متعلق ہواور دونوں یہ دعویٰ کریں کہ یہ میری بیوی ہے اور اس پر بینہ بھی پیش کردیں تو اس صورت میں کسی کے دین میں بھی فیصلہ نہیں ہوگا، کیوں کہ کل عینی عورت میں کسی کہ یہ میری بیوی ہے اور اس پر بینہ بھی پیش کردیں تو اس صورت میں کسی ہوگئیں ہو سکتی اس لیے إذا تعارضا تساقطا کے تحت دونوں کا دعویٰ اور بینہ خارج ہوجائے گا۔ اور پھرعورت سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو کس کی بیوی ہے؟ وہ جس کی تصدیق کردے گی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا اس لیے کہ بدون دعویٰ جب میاں بیوی کے اتفاق سے نکاح ہوجا تا ہے تو دعوی ، بینہ اور تصدیق کی صورت میں تو بدرج اولیٰ نکاح ہوجائے گا۔ لیکن میں جم جب دونوں گواہوں میں سے کسی نے بینہ کی تاریخ نہ ذکر کی ہواور اگر دونوں کی بینہ مقبول ہوگا کیوں کہ الفضل للمتقدم کا مطاطم شہور ہے۔

وإن أقرت الأحدهما النع اس كا حاصل بيب كدونول في دعوى توكرديا كدفلانيه ميرى بيوى بيكن كسى في بينهيس بيش كيا اورعورت في ان ميس سے ايك كے ليے اقرار كرليا كه ميس فلال كى بيوى مول تو اس كابيا قرار معتبر ہوگا اور وہ مقرله كى بيوى موجائے گى اب اگراس اقرار كے بعد دوسرا مدى اپ دعوے پر بينه پيش كرديتا ہے تو اس كے بينه پر فيصله ہوگا اور وہ عورت اس كے موجائے گى اب اگراس اقرار كے بعد دوسرا مدى اپ دعوے پر بينه پيش كرديتا ہے تو اس كے بينه پر فيصله ہوگا اور وہ عورت اس كے

# ر جسن البدای جلدال کے بیان میں اس کے کہ اس کے کہ اس کے بیان میں کاتھ ہا تک دی جائے گی، اس کیے کہ فجتِ متعدیہ ہونے کی وجہ سے بیند اقرار سے اقویٰ ہے لہذا بینہ پیش ہوتے ہی اقرار فرار ہوجائے گا۔

ولو تفود أحدهما النح مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی مدی ہواور وہ کی عورت سے نکاح کا دعویٰ کرے، لیکن عورت اس کے دی میں کے دعوے کو یکسرمسر داور خارج کردے اور وہ تخص بینہ پیش کر کے اپنے دعوے کومؤ کد اور مضبوط کردے تو قاضی اس کے دی میں فیصلہ کردے گا۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص بھی اس عورت سے نکاح کا دعویٰ کرے اور بینہ پیش کردے تو اس کے بینہ پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ پہلا فیصلہ بھی بینہ پر فقا اور بیم بینہ ہے اور پہلے والے بینہ کے مشابہ ہے، لہذا اس بینہ سے پہلا والا بینہ باطل نہیں ہوگا، کیوں کہ فیصلہ بھی بینہ پر فقا اور بیم بینہ ہے اور پہلے والے بینہ کے مشابہ ہے، لہذا اس بینہ دوسرے سے آقوئی ہے، کیوں کہ ہوگا، کیوں کہ خواہوں کی تاریخ شہادت ہے لین قصر بمبلہ ہوگا۔ ہاں اگر دوسرے مدی کے گواہ پہلے والے مدی کے گواہوں کی تاریخ شہادت سے پہلے کس تاریخ میں شہادت و یں تو اس وقت ان کا بینہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ تاریخ مقدم ہونے کی وجہ سے پہلے والے بینہ کا غلط ہونا ظاہر ہوگیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس پر فیصلے کو برقر ار رکھنا مشکل اور معتوز رہے، اس لیے دوسرے بینہ ہوگیا ہے اور جب اس کا غلط ہونا ظاہر ہوگیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس پر فیصلے کو برقر ار رکھنا مشکل اور معتوز رہے، اس لیے دوسرے بینہ ہوگیا ہوں کی مبلورت کی مردے نکاح بیں ہو اور اس کا نکاح لوگوں میں مشہور ومعروف بھی ہو بھر کوئی شخص اس سے نکاح کا دعویٰ کرے تو اس صورت میں بھی سبقتِ ایام اور اس کا نکاح لوگوں میں مشہور ومعروف بھی ہو بھر کوئی شخص اس سے نکاح کا دعویٰ کرے تو اس صورت میں بھی سبقتِ ایام اور تقدمیت وقات بھی کی بنیاد براس کا بینہ مقبول ہوگا، ورنہ مقبول نہیں ہوگا۔

قَالَ وَلَوْ اِذَّعٰى اِثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ اِشْتَرَىٰ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ مَعْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ وَأَقَامَا بَيْنَةً فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الشَّمِنَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، لِآنَّ الْقَاضِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا نِصْفَى الْعَبْدِ بِنِصْفِ الشَّمِنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، لِآنَّ الْقَاضِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا نِصْفَ الْعَبْدِ فِيصَارَ كَالْفُصُولِيَّيْنِ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ يَضْفَى السَّبَبِ فَصَارَ كَالْفُصُولِيَّيْنِ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ يَخْتَرُ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهُمَا، لِآنَةُ تَعَيَّرَ عَلَيْهِ شَرْطُ عَقْدِهِ فَلَعَلَّ رَغْبَتَهُ فِي تَمَلَّكِ الْكُلِّ فَيَرُولُو الْمَوْدِ وَالْمَوْدِ الْمَعْوَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ أَحَدُهُمَا لَا أَخْتَارُ النِّصْفَ لَهُ يَكُنُ لِلْاخِوِ أَنْ يَأْخُذَ جُمْلَتَهُ، لِآنَة صَارِبَهُ مَقْضَى الْقَاضِي بِهِ بَيْنَهُمَا قَالَ أَحَدُهُمَا لَا أَخْتَارُ النِّصْفَ لَهُ يَكُنُ لِلْاخِوِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيْعِ وَلَى الْبَيْنَ قَلْ لا بَيْنَهُ صَارَعِهِ مِنْ الْقَضَاءِ وَالْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى النِّسُفِ لِلْمُولُولُ الْمُولُولُ النَّوْسُفِ لِلْمُولُ الْقَضَاءِ وَنَظِيْرُ الْقَصْءَ وَلَمْ يُولُولُ الْمُولُولُ الْقَضَاءِ وَنَظِيْرُ الْمُؤْدُ الْمَولُودُ إِلَى النِصْفِ لِلْمَوْدُ الْمُولُولُ الْقَضَاءِ وَنَظِيْرُ الْمُؤْدُ وَالْفُولُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ وَلَا الْقَضَاءِ وَنَظِيْرُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَنَظِيْرُ الْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ اللَّهُ الْمَولُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُولُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّعْقَلُولُ اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللْمُؤْدُ اللَّهُ اللْمُؤْدُ اللَّهُ اللْلُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّولُولُ اللْمُؤْد

ترجمہ : اگر دولوگوں میں سے ہرایک نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے قابض سے بیغلام خریدا ہے اور انہوں نے گواہ پیش کردیا تو ان مین سے ہرایک کواختیار ہے اگر چاہے تو نصف ثمن دے کرنصف غلام لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔اس لیے کہ قاضی ان کے

### ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

مابین نصف نصف کا فیصلہ کرے گا، کیوں کہ وہ دونوں سبب میں برابر ہیں تو بیا ہوگیا جیسے دونضولیوں میں سے ہرایک نے (کسی کے غلام کو) الگ الگ مشتری سے فروخت کردیا اور مالک نے دونوں تیج کی اجازت دیدی تو بھی ہرمشتری کو اختیار دیا جائے گا اس لیے کہ ہرمشتری پرشرط عقد متغیر ہوگئی ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس کی خواہش بیہ وکہ وہ پورے غلام کا مالک ہوجائے لہذا اگروہ چاہے تو مبیج واپس کر دے اور پورائمن لے لے

اوراگرقاضی ان دونوں کے مابین نصف نطام کا فیصلہ کردے، لیکن ایک مشتری کیے میں نصف نہیں لول گا تو دوسرے کے لیے پورا غلام لینے کاحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے متعلق نصف کا فیصلہ ہو چکا ہے لہذا نصف میں اس کی بیع فنخ ہوجائے گی۔ یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ ایک مشتری اس میں نصم ہے، کیوں کہ اگر دوسرے مشتری کے گواہ نہ ہوتے تو بینہ کی وجہ سے اس کا استحقاق ظاہر ہوگیا ہوتا (پورے غلام میں) برخلاف اس صورت کے جب قاضی کے اختیار دینے سے پہلے ہی کسی مشتری نے انکار کیا ہوتو اس صورت میں غیر منکر کو پورا غلام لینے کا اختیار ہوگا اس لیے کہ وہ پورے غلام کا مدی تھا اور اس کا سبب فنخ نہیں ہوا ہے اور نصف کی طرف عود کرنا مزاحمت کی وجہ سے ہواں میں سے ایک کا دست کش ہونا ہے۔ اس کی نظیر قضائے قاضی سے پہلے دوشفیعوں میں سے ایک کا دست کش ہونا ہے۔ ہونا ہے اور پہلے کی نظیر قضائے قاضی کے بعد ایک شفیع کا دست کش ہونا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اسْتری ﴾ فریدلیا۔ ﴿ صاحب الید ﴾ قبضوالا۔ ﴿ استواء ﴾ برابری۔ ﴿ یخیّر ﴾ اختیار دیاجائےگا۔ ﴿ تملّك ﴾ مالک بنا۔ ﴿ مقضیا علیه ﴾ اس کے خلاف فیصلہ دیا جا چکا ہے۔ ﴿ خصم ﴾ جھڑے کا ایک فریق۔ ﴿ عود ﴾ لَوثنا، واپس آنا۔ ﴿ تسلیم ﴾ پیرداری، دست برداری۔

### صاحب اليدس عين خريدنے كے دومدى:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک خص کے پاس ایک غلام موجود ہے اور حامد اور راشد دونوں یہ دعویٰ کررہے ہیں کہ میں نے اُس خُف ہے وہ غلام خریدا ہے اور دونوں نے اور دونوں نے ایٹ خص ہے وہ غلام خریدا ہے اور دونوں نے ایپنے ایپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر دیا لیکن کی کے شہود نے بینہ کا وقت نہیں بیان کیا تو قاضی آ دھا آ دھا غلام ان کے مابین تقسیم کر دے گا اور ہر مدعی کو اختیار ہوگا اگر چاہتو نصف نصف نصف نشام لے لے اور اگر نہ لین چوڑ دے کیوں کہ جب دونوں اس کی خریداری کے دعوے دار نہیں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں اس کی خریداری کے دعوے دار نہیں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں اس کی خریداری کے دعوے دار نہیں اور دونوں کے بینہ بھی پیش کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں اس کی خریداری ہے کہ دونوں اس کی خریداری کے دعوے دار نہیں اور دونوں کے بینہ بھی بیش کر دیا ہے تو خاہر ہے کہ دونوں اس کے حصے دار بھی بول گے اور نصف نصف ہی لینے کے حق دار ہوں گے۔

اس کی مثال الیں ہے جیسے دوفضولیوں نے دوآ دمیوں ہے کسی کا غلام فروخت کردیا اور مالکِ غلام نے بھے کی اجازت بھی دیدی تو یہاں بھی دونوں مشتریوں کوفضف فصف غلام لینے کا اختیار ہوگا، کیوں کہ ہر ہرمشتری پرعقد مختلف ہو گیا ہے اس لیے کہ ہرا یک کا منشأ بہتھا کہ وہ پوراغلام خریدے لیکن تنصیف سے اس کا بیرمنشأ باطل ہو گیا ہے اس لیے اسے لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

وإن قضى القاضى المن اس كا حاصل يہ ہے كما كر قاضى في دونوں مرعيوں يامشتريوں ميں نصف نطاح تقسيم كردياس كے بعد كوئى مدى يامشترى كہتا ہے كم ميں آدھانبيں لول گا مجھے بورا چاہئے تو دوسرے كو بورا لينے كا اختيار نبيں ہوگا اس ليے كماس كے بعد كوئى مدى يامشترى كہتا ہے كہ ميں آدھان ميں خصم ہونے كى وجہ سے اس ميں زج فنح ہو چكى سے البذاوہ يورا غلام لينے كا ليے سرف نصف ہى تابى ميں زج فنح ہو چكى سے البذاوہ يورا غلام لينے كا

### ر آن البداية جلدال على المسلك المارون كيان عن على المارون كيان عن على

مستی اور مجاز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قاضی کی طرف سے تضائے تنصیف سے پہلے ہی کوئی ایک مدعی یامشتری نصف کیلئے سے انکار کردے تو دوسرے کو پورا غلام لینے کا حق ہوگا، کیوں کہ وہ تو پہلے ہی سے پورا لینے کا نعرہ لگا رہا ہے اور دوسرے کے انکار کردیئے سے اس کا راستہ بھی صاف ہوگیا ہے۔ اس لیے اس صورت میں تو اسے ، پوراغلام ل جائے گا۔

صاحب ہدایہ رہی فیڈ فرماتے ہیں کہ پہلے والے مسئلے کی نظیر یہ ہے کہ اگر کسی مکان کے دوشفیج ہوں اور قاضی ان کے مابین نصف کا فیصلہ کرنا جا ہے لیکن ان میں سے ایک شفیج نصف لینے سے اٹکار کردے تو دوسرے کو پورامکان لینے کا اختیار ہوگا۔ اور دوسرے مسئلے کی نظیر یہ ہے کہ قاضی دونوں شفیع کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کردے اور کوئی نصف لینے سے اٹکار کردے تو دوسرا کہ کی پورا غلام نہیں لے سکتا۔

وَلُوْ ذَكُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارِيْحًا فَهُوَّ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الشَّرَاءَ فِي زَمَانِ لَايُنَازِعُهُ فِيْهِ أَحَدُ فَانْدَفَعَ الْاَحْرُايِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ لِثُنُوْتِ الْمِلْكِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْاَحْرُايِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ لِثُنُوْتِ الْمِلْكِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْاَحْرُ وَالْحَتَمَلَ الْاَحْرُ أَنَّ يَكُونَ فَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَايَقُطَى لَهُ بِالشَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُوا تَارِيْحُ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضُ فَهُو وَاحْتَمَلَ الْاحْرُ أَنَّ يَكُونَ فَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَايَقُطَى لَهُ بِالشَّكِ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُوا تَارِيْحُ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضُ فَهُو وَاحْتَمَلَ الْاحْرُ وَمُعَنَاهُ أَنَّ يَكُونَ فَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَايَقُطَى لَهُ بِالشَّكِ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُوا تَارِيْحُ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضُ فَهُو الْمُعْرَا اللهُ عَرُ أَنَّ يَعْدَهُ فَلَا يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْدَهُ فَلَا لَوْ ذَكُو الْاحْرُ وَقْتًا لِمَا بَيِّنَا إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ شَرَاءَهُ كَانَ قَبْلَ شَرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ، النَّابِعَةُ بِالشَّكِ وَكَذَا لَوْ ذَكُو الْاحْرُ وَقْتًا لِمَا بَيِّنَا إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ شَرَاءَهُ كَانَ قَبْلَ شَرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ، النَّابِقَةُ بِالشَّكِ وَكَذَا لُو ذَكُو الْاحْرُ وَقْتًا لِمَا بَيْنَا إِلاَّ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ شَرَاءَهُ كَانَ قَبْلَ شَرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ، لِلْنَا السَّرِيْحَ يَقُوقُ الْدَلَالَةِ.

ترفیجی اوراگر دونوں مدعیوں میں سے ہرایک نے تاریخ بیان کردی تو وہ غلام پہلی تاریخ والے کا ہوگاس لیے کہ اس نے ایسے وقت میں شراء ثابت کیا ہے جس میں کوئی اس کا مزاحم نہیں ہے، لہذا اس سے دوسرے کا شراء ختم ہوجائے گا اوراگر ایک بیند کا وقت بیان کیا اور دوسرے کا وقت میں اس کی ملکت ثابت ہے اور دو بیان کیا اور دوسرے کا وقت میں اس کی ملکت ثابت ہے اور دو دوسرے میں بیاخال ہے کہ ذکورہ وقت سے پہلے اس نے خریدا ہویا اس کے بعد خریدا ہولہذا شک کی وجہ سے اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

اوراگردونوں نے تاریخ بیان نہیں کی اوران میں ہے کسی کا قبضہ ہے یعنی مدیل ہرکسی کے قبضہ میں ہوتو قابض اس کا زیادہ حق دار ہوگا، کیوں کہ اس کا قبضہ پر قادر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا شراء مقدم ہے۔ اور اس لیے کہ دونوں مدمی اثبات وعویٰ میں برابر ہیں انہذا شک کی وجہ ہے تابت شدہ قبضہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر دوسرے نے وقت اور تاریخ بیان کر دی اس دلیل کی وجہ جو ہم بیان کر چکے ہیں الل یہ کہ اس کے گواہ یہ شہادت دیدیں کہ اِس دوسرے کا شراء صاحب ید کے شراء سے مقدم ہے، کیوں کہ صراحت دلالت سے فائق ہوتی ہے۔

#### اللغات:

وأثبت كابت كيا ب- وشواء كخريدارى ولاينازعه كاس سے بھر انہيں تھا۔ واندفع كوروموكيا۔ ووقت ك

### ر آن البداية جلدال ي المالي الماليك الماليكي الكام دعوى كيان بين ي

وقت بیان کیا گیا۔ ﴿تمکن ﴾ ممکن ہونا، قادر ہونا، طاقت پانا۔ ﴿سبق﴾ آگے ہونا، پہلے ہونا۔ ﴿صریع﴾ واضح ،لفظوں میں ندکور۔ ﴿یفو ق ﴾ برتر ہوتا ہے۔

### مدعیوں کی گواہیوں میں وقت اور تاریخ کا ذکر:

سیمسائل ماقبل والے مسئوں سے متعلق اور مربوط بیں جن میں سے پہلا مسئلہ سے ہے کہ اگر دونوں دعویٰ کرنے والوں نے اپنے بیند کی تاریخ بیان کردی تو مدی به غلام اس کا ہوگا جس کے شراء کی تاریخ مقدم ہوگی کیوں کہ اس تاریخ میں وہ غلام صرف اس کا مملوک ہوگا اور کوئی دوسرااس کا شریک اور مقابل نہیں ہوگا ،اس لیے اس کی دعوے داری ختم ہوجائے گی باس کے برخلاف اگرا یک ہی مملوک ہوگا اور کوئی دوسرااس کا شریک اور دوسرے نے نہیں بیان کیا تو ظاہر ہے کہ جس نے دن تاریخ بیان کیا ہے اور دوسرے نے نہیں بیان کیا تو ظاہر ہے کہ جس نے دن تاریخ بیان کیا ہے اور دوسرے نے نہیں بیان کیا تو ظاہر ہے کہ جس نے دن تاریخ میں اس شخص کی ملکیت بھینی طور بیان کیا تو ظاہر ہے کہ جس نے دن تاریخ میں اس شخص کی ملکیت بھینی طور بر ثابت ہے اور دوسرے کی ملکیت کے شوت میں بیا اتحال ہے کہ اس نے پہلے کے شراء سے پہلے خریدا ہے یا بعد میں خریدا ہے اور خابطہ بیہ ہوجائے گی۔

وإن لم يذكرا تاريخا النح اس كا حاصل يہ ب كراً ردونوں معيوں نے تاريخ اور دن نہيں بيان كيا، كين ان ميں سے ايک مدى مدى مدى مدى به پر قابض ہونا ہى اس كے شراء كے مقدم ہونے كى ديل به پر قابض ہونا ہى اس كے شراء كے مقدم ہونے كى دليل به دونوں مدى دعو باور دليل ميں برابر بيں اوركى نے دن تاريخ نہيں بيان كيا ہے تو جس كا قبضہ ہاں كا دليل به دو اور كيل ميں برابر بيں اوركى نے دن تاريخ نہيں بيان كيا ہے تو جس كا قبضہ اس كا فبضہ اس كا موكا يہى تكم اس صورت ميں بھى ہ جب دو سرا شخص اپنے شراء كى تاريخ بيان كرد به كيوں كه اب بھى قابض كا قبضہ اس كے پہلے خريد نے كى دليل به بال اگر دو سرا شخص گوہوں سے بي ثابت كرديتا ہے كه اس نے قابض سے پہلے ہى وہ غلام خريدا ہے تو اب مذكور ہ غلام اس دو سرے كے شراء كى سبقت صريح دليل سے ثابت ہوگئ ہے اور قابض كے شراء كى سبقت دلات ثابت ہوئى ہے اور صراحثا ثابت شدہ چيز دلالة ثابت شدہ چيز سے مقدم ہوتى ہوتى ہوئى ہے اور صراحثا ثابت شدہ چيز دلالة ثابت شدہ چيز سے مقدم ہوتى ہوتى ہوئى ہے اور صراحثا ثابت شدہ چيز دلالة ثابت شدہ چيز سے مقدم ہوتى ہوتى ہے لہذا اب بيد و سرامدى اس غلام كا مستحق ہوگا۔

قَالَ وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شَرَاءً وَالْاحَرُ هِبَةً وَقَبْضًا مَعْنَاهُ مِنْ وَاحِدٍ وَأَقَامَا بَيِّنَةً وَلَاتَارِيْخَ مَعَهُمَا فَالشَّرَاءُ أَفُواى لِكُوٰبِهِ مَعَاوِضَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلَاّنَهُ يُثْبَتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَالْمِلْكُ فِي الْهِبَةِ يَتَوَقَّفُ أَوْلَى، لِأَنَّ الشَّرَاءَ أَفُواى لِكُوٰبِهِ مَعَاوِضَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْهِبَةُ وَالْقَبْضُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ سِواءً حَتَّى عَلَى الْقَبْضِ، وَكَذَا الشَّرَاءِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ الْقَبْضِ لِمَا بَيِّنَا، وَالْهِبَةُ وَالْقَبْضُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ سِواءً حَتَّى يَقَضِى بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وَجُهِ التَّبَرُّعِ، وَلَاتَرْجِيْحُ بِاللَّزُومِ لِلَّآنَةُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَالِ، وَالتَرْجِيْحُ لِمَعْنَى قَائِمُ فِي وَجُهِ التَّبَرُّعِ، وَلَاتَرْجِيْحُ بِاللَّزُومِ لِأَنَّةُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَالِ، وَالتَرْجِيْحُ لِمَعْنَى قَائِمُ فَى الشَّائِعُ وَجُهِ التَّبَرُّعِ، وَلَاتَرْجِيْحُ بِاللَّزُومِ لِأَنَّةُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَالِ، وَالْتَرْجِيْحُ لِمَعْنَى قَائِمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مُنْ فَى وَجُهِ التَّبَرُّعِ، وَلَا قَرْمُ اللَّهُ مُعْمَا لِلْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عُلَى الْمَالِ وَالْمَالَةُ وَلَهُ الْمَالِ وَلَالَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ وَالْمَالَاقُ وَلَا اللَّالَةُ عَلَى الْمَالِ وَالْمَالَةُ وَلَى الْمَالِ وَالْمَالِ اللْمَالِ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَةُ وَلَا اللْمَالِ وَالْمَالِ الللْمِي وَاللَّهُ اللْمَالِ وَلَا الللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاقُ اللَّالَةُ الللْمَالِ الللْمَالِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَالِ الْمُ الْمُلْلُومُ اللْمَالِ اللْمَالِ الللْمُ اللْمَالِ الللْمُ اللْمُ الْمُعْلِى الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّلَاقُ اللللْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللِمُ الْ

ترجمل: فرماتے ہیں کدا گر دو مدعیوں میں ہے ایک نے خرید نے کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہیدمع القبض کا دعویٰ کیا یعنی ایک

ان المحارات المحارات

### اللّغات:

### شراءاور ببدمع القبض كے دعووں كا اختلاف:

صورت مسلم ہے کہ اگر دولوگوں میں سے ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے یہ سائکل نعمان سے خریدی ہے اور دوسرے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے یہ سائکل نعمان سے خریدی ہے اور دوسرے نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے نعمان نے یہ سائکل ہر یہ کی ہے اور میں نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے۔ پھر دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر دیا لیکن کسی کے بینہ پر تاریخ درج نہیں تھی تو اس صورت میں جو شخص شراء اور خرید کا دعویٰ کررہا ہے اس کے بینہ کوتر جمیح دی جائے گی، کیوں کہ خرید نے میں بائع اور مشتری دونوں طرف سے لین دین ہوتا ہے اور شراء سے بذات خود ملکیت ثابت ہوجاتی ہے جب کہ بہصرف ایک طرف سے دیا جاتا ہے اور قبضہ کے بعد اس میں ملکیت ثابت ہوتی ہے اس لیے ان حوالوں سے شراء ہبہ سے مقدم ہوگا اور مدی شراء کا دعوی معتبر اور مقبول ہوگا۔

و تحذا المشواء والصدقة المنع فرماتے ہیں کہ جو تھم شراءاور ہبہ مع القبض کے دعوے داروں کا ہے وہی تھم شراءاور صدقہ مع القبض کے دعوے داروں کا بھی ہے یعنی اس صورت ہیں بھی شراء ہی کو ترجیح ہوگ۔البتۃ اگر ایک مدعی ہبہ مع القبض کا دعوی کرے اور دوسرا صدقہ مع القبض کا دعوی کرے اور کسی کے پاس تاریخ نہ ہوتو مدعی ہددونوں کونصف نصف ملے گا، کیوں کہ احسان اور تہرع میں دونوں برابر ہیں اور دونوں قبضہ سے تام ہوتے ہیں اس لیے یہاں کسی پرکسی کو ترجیح نہیں ہوگی اور دونوں کو برابر ملے گا۔

و لا توجیح باللؤوم النے یہاں سے ایک سوالِ مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ صدقہ اور ہبہکو مساوی قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ صدقہ لازم ہوجاتا ہے اور اس میں رجوع نہیں ہوتا جب کہ جبہ لازم نہیں ہوتا اور اس میں رجوع ہوسکتا ہے، لہذا اس حوالے سے صدقہ ہبہ سے افضل ہے اور مدگی صدقہ کا دعوی مدگی جبہ سے مقدم ہونا چاہئے ، لیکن آپ نے تو دونوں کو مساوی قرار دیدیا ہے آخر ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ صدقہ لازم ہوجاتا ہے لیکن لزوم وجہ ترجیح نہیں ہے، کیوں کہ لزوم انجام کار اور مال سے متعلق ہوتا ہے جب کہ ترجیح فی الحال کس سب کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے لزوم کی وجہ سے مدعی صدقہ کا دعوی رائے نہیں ہوگا۔
و هذا فیما لایحتمل النے فرماتے ہیں کہ دونوں یں تنصیف یعنی آ دھا آ دھا کرکے بثوارہ کرنے کا فیصلہ اور تکم ان

### ال المالية جلدال على المالية المالية علدال على المالية المالية علدال على المالية المالية على المالية ا

چیزوں میں تو درست ہے جوتقسیم کے بعد بھی قابل انفاع نہیں رہتی ہیں جیسے جمام وغیرہ اس کو صاحب کتاب نے فیما لا یہ حنمل القسمة سے تعبیر کیا ہے لیکن بعض مشاکخ کے یہاں بعد ازتقسیم قابل انفاع چیزوں میں بھی تنصیف کی جاسکتی ہے جیسے دار اور باغ وغیرہ اس لیے کہ بہہ کا پیشیدہ اور اشتراک طاری ہے یعنی بعد میں پیش آیا ہے اور بعد میں پیش آنے والاشیوع مانع تنصیف نہیں ہوتا۔ اور بعض مشاکخ کے یہاں تنصیف درست نہیں ہے کیوں کہ تنصیف ہے مشترک چیز میں ہبہ کرنا لازم آتا ہے اور مال مشترک کا مہددرست نہیں ہے۔ یول کہ تنصیف ہے مشترک چیز میں ہبہ کرنا لازم آتا ہے اور مال مشترک کا مہددرست نہیں ہے۔ یول حضرت امام اعظم راتھ کی طرف منسوب ہے۔ (بنایہ: ۸۳۸۸)

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر معیوں میں سے ایک نے شراء کا دعویٰ کیا اوز ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ مدی علیہ نے اس غلام پر جھے سے نکاح کیا ہے تو دونوں دعوی کنندہ برابر ہیں، اس لیے کہ قوت میں دونوں برابر ہیں، کیوں کہ شراء اور نکاح میں سے ہرایک معاوضہ ہے اور بذات خود ملکیت ثابت کرتا ہے۔ یہ تھم امام ابو یوسف والتی گیلا کے یہاں ہے امام محمد والتی افر ماتے ہیں کہ شراء اولیٰ ہے اور شوہر پرعورت کے لیے غلام کی قیمت واجب ہوگی، کیوں کہ شراء کومقدم کرکے دونوں بینوں پر عمل کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ غیر کے اس مملوکہ عین پر نکاح کرنا تھے ہے اور اس کی سپر دگی متعذر ہونے کی وجہ سے اس عین کی قیمت واجب ہوگی اگر ایک نے رہن می القیض کا دعویٰ کیا اور دونوں نے بینہ پیش کردیا تو رہن مقدم ہوگا۔ بیاسخسان ہے اور قیاس میں ہماولیٰ ہوگا، کیوں کہ ہمبہ مثبت ملک ہے جب کہ رہن مثبت ملک نہیں ہے۔ استحسان کی دلیل میہ ہے کہ جو چیز بطور رہن قضہ کی جاتی ہو وہ مضمون ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔

### ر آن البعالية جلد ال يحت المحتل اعلى وي المحتل اعلى ويوى كيان عن المحتل المحتل

برخلاف ہبدبشرط العوض کے، کیوں کہ وہ انتہاء بیچ ہوتا ہے اور بیچ رہن سے اولی ہوتی ہے، کیوں کہ بیچ عقد صان ہے جوصورت اور معنی دونوں اعتبار سے مبتہتِ ملک ہے اور رہن مثبتِ ملک نہیں ہے اور ہلاک ہونے کی صورت میں بھی رہن معنا ہی ملکیت ثابت کرتا ہے صورتانہیں کرتا۔ نیز ہبدبشرط العوض بھی رہن سے اقوی ہے۔

اوراگردوغیرقابض شخص ملکیت اور تاریخ پر بینه پیش کردیں توجس کی تاریخ پہلے ہوگی وہ مقدم ہوگااس لیے کہاس نے بیٹا بت کردیا ہے کہ دو مالکوں میں سے وہی اول ہے، لہذا اسی پہلے کی طرف سے ہی ملکیت حاصل ہوجائے گی اور دوسرے کی طرف سے ملکیت کا حصول نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ تزوجها علیه ﴾ اس کومبر بنا کرشادی کی ہے۔ ﴿ تقدیم ﴾ پہلے ہونا۔ ﴿ تعذّر ﴾ مشکل ہونا، نامکن ہونا۔ ﴿ ضمان ﴾ جرمان ، پتن ۔ ﴿ يتلقّى ﴾ حاصل ہوجائے گی۔

#### خریدنے اور مہریس ملنے کے دعوے میں اختلاف:

عبارت میں کس مسلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ علی الر تیب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ (۱) پہلا سسلہ یہ کہ کہ کہ ایک غلام پر زید قابض ہے اور بکر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اسے زید سے خرید لیا ہے اور ایک عورت نے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو شخف غلام پر قابض ہے بینی زید اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور اپنے اسی غلام کو مہر بنایا ہے قد مدی اور مدعیہ دونوں کا دعویٰ طاقت وقوت میں برابر ہوگا اور وہ غلام دونوں کو نصف ضف ملے گا البتہ مدعیہ عورت اپنے شوہر ہے اسی غلام کی نصف قیمت لے گی اور مشتری مجھی اس سے نصف قیمت لے گا (اگر اس نے اسے پوری قیمت اور پورائٹن دیدیا تھا) دونوں کے دعووں کے مسادی ہونے کی دلیل یہ جو جاتا ہے اور بیوی مہر کی مشتی ہوجاتی ہے، اس لیے یہ دونوں عقد قوت وطاقت میں ہے اور عقد نکاح سے شوہر بیوی کے بضعہ کا ما لک ہوجاتا ہے اور بیوی مہر کی مشتی ہوجاتی ہے، اس لیے یہ دونوں عقد قوت وطاقت میں مسادی ہیں ابندا تھم میں بھی دونوں مساوی ہوں گے۔ بیکم حضرت امام ابو یوسف روائی ہے، اس لیے یہ دونوں مساوی ہوں گے۔ بیکم حضرت امام ابو یوسف روائی ہے، اس ہے۔

امام محمہ ویشیڈ کے بہاں اس کا حکم یہ ہے کہ بہاں شراء کو نکاح پرترجیج حاصل ہوگی اور وہ غلام مشتری کے حوالے کر دیا جائے گا پھر
عورت سے کہا جائے گا کہتم اپنے مدی علیہ شوہر سے اس کا ثمن لے لواور نکاح پر شراء کو مقدم کر کے دونوں بینوں پر عمل کرناممکن بھی
ہے اور جس طرح دوسرے کے مملوکہ عین مثلاً غلام وغیرہ پر نکاح کرنا صحیح ہے اور اس غلام کومبر میں دینا اگر مشکل ہوتا ہے تو اس کی قیمت
دی جاتی ہے اس طرح بہاں بھی مذکورہ غلام کو چونکہ شراء کی وجہ سے مہر میں دینا متعدر ہے لہذا اس کی قیمت بطور مہر دیدی جائے گ

(۲) مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مدی نے بید عویٰ کیا کہ فلال نے بیہ چیز میرے پاس بطور رہن رکھی ہے اور میں اس پر قابض ہوں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کردیا تو اسخسانا اور دوسرے نے بید عویٰ کیا کہ اس فلال نے مجھے یہ چیز ہمہ کی ہے اور میں اس پر قابض ہوں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کردیا تو اسخسانا رہن کا فیصلہ ہوگا جب کہ قیاسا ہمبہ، رہن سے مقدم ہوگا، کیوں کہ ہمبہ شبت ملک ہے اور رہن سے ملکبت کا ثبوت نہیں ہوتا لہٰذا اس حوالے سے ہمبہ دالے کا دعویٰ مدی رہن سے راج اور مقدم ہوگا۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ جو چیز بطور رہن قبضہ کی جاتی ہے وہ مضمون ہوتی ہے بعنی ضائع ہونے کی صورت میں رائن اس کا

### ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة وي كيان يس ك

ضامن ہوتا ہے جب کہ مقبوض بحکم الصبة مضمون نہیں ہوتی اور عقد ضان عقد غیر ضان سے اقوی ہوتا ہے، کیوں کہ وہ دو بدل یعنی شی مرہون اور دین دونوں کے لیے شبت ہوتا ہے۔ اس لیے مقبوض بحکم الرہن مقبوض بحکم الرہب سے اقوی اور اولی ہوگا۔ ہاں اگر وہ ببہ بشرط العوض ہوتو ہر حال میں رہن سے راجح ہوگا، کیوں کہ ببہ بشرط العوض انتہاء کتے ہوتا ہے اور رہ بھی معنا ہوتا ہے جس میں صورت اور معنا دونوں طرح ملکیت ثابت ہوتی ہے جب کہ رہن میں ملکیت کا شوت بلاکت کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ بھی معنا ہوتا ہے بعنی مرہون کا صال نہیں واجب ہوتا، بلکہ اس کی قیمت کا ضان واجب ہوتا ہے۔ اس لیے ان حوالوں سے بہہ بشرط العوض رہن سے مقدم ہوگا۔

(۳) وإن أقام المحار جان المنح اس كا عاصل يہ ہے كہ ايك چيز نعمان كے قبضہ ميں ہے اورسيم اورسلمان دونوں نے يہ دعوى كرديا كہ ميں اس كا ما لك ہوں ليكن كى نے ہھى سبب ملك يعنى شراء يا ہبہ وغيرہ كى وضاحت كى البتہ ملكيت اور تاريخ پر بينہ چيش كرديا كہ ميں فلاں ماہ كى فلاں تاريخ اور فلاں سنہ ہے اس كا ما لك ہوں تو صاف سيدھى بات ہے كہ جس شخص كى تاريخ مقدم ہوگى اسى كا دعوى بھى دانج اور مقدم ہوگا اور اس كے حق ميں فيصلہ كرديا جائے گا۔ كيوں كہ تاريخ كى سبقت نے اس كے اول ما لك ہونے كا راستہ صاف كرديا ہے۔ اب ظاہر ہے كہ اگر دوسرے مدى كومليت ملے گى تو اسى پہلے ما لك كى طرف سے ملے گى ليكن چونكہ اس دوسرے نے سبب ملكيت كى وضاحت نہيں كى ہے اور اس كى تاريخ بھى مدى اول كى تاريخ سے مؤخر ہے اس ليے اس كا دعوىٰ ہى خارج كرديا جائے گا اور يہلے والے مدى كے حق ميں فيصلہ ہوگا۔

قَالَ وَلُوْ اِذْعُيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبِسِّرَاءِ مِنْ اَخَرُ وَاحَدٍ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ وَأَقَامَا الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ اخَرَ وَذَكَرَا تَارِيْحًا فَهُمَا سِوَاءٌ، لِأَنَّهُمَا يَثْبَتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمَا فَيَصِيْرُ كَأَنَّهُمَا حَضَرَا ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكُونَا مِنْ قَبْلُ، سِوَاءٌ، لِأَنَّهُمَا يَثْبَتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمَا فَيَصِيْرُ كَأَنَّهُمَا حَضَرَا ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكُونَا مِنْ قَبْلُ، وَلَوْقَتَ إِحْدَى الْبَيْنَتَيْنِ وَقُتًا وَلَمُ تُوقَتِ الْأَخُراى قُضِيَ بَيْنَهُمَا يَضْفَيْنِ، لِأَنْ تَوْقِيْتَ إِحْدَاهُمَا لَايَدُلُّ عَلَى وَلَوْ الْمَلْكَ لِجَوَاذِ أَنْ يَكُونَ الْاَخَرُ أَقْدَمَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَكَ لِجَوَاذِ أَنْ يَكُونَ الْاَخَرُ أَقْدَمَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِعَوَاذِ أَنْ يَكُونَ الْاخَرُ أَقْدَمَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِكَوْلُوا الْمَلْكَ وَلَا الْمِلْكَ وَالْمَالِكَ الْمُولُولُولَ الْفَيْدُ وَلَوْلَاحُولُ الْمَالِقَ فَى الْمِلْكَ مِنْ عَيْرِهِ وَالتَّالِكُ الْمُطْلَقِ.

ترکیجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کسی غیر قابض شخص سے شراء کا دعویٰ کیا اور دونوں نے دوتاریخوں پر بینہ پیش کر دیا تو پہلی تاریخ والے کا بینہ مقدم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلے نے ایسے وقت میں اپنی ملکیت ثابت کر دی ہے جس میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔اوراگران میں سے ہرایک مدعی نے دوسرے خص سے شراء پر بینہ پیش کیااور دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی تو دونوں برابر ہوں گے، کیوں کہ یہ دونوں اپنے اپنے بائع کے لیے ملکیت ثابت کرر ہے تو یہ ایسا ہوگیا گویا کہ دونوں بائع حاضر ہوگئے بھر ہر مدعی کو (نصف نصف لینے کا)اختیار دیا جائے گا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اوراگر دونوں بینوں میں ہے ایک ہی بینہ کی تاریخ بیان کی گی اور دوسرے کی تاریخ نہیں بیان کی گی تو ان کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ ایک بینہ کا وقت بیان کرنا تقدم ملک کی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے اس ہے بھی پہلے فہ کورہ چیز کا مالک ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب کہ بائع ایک ہو، کیوں کہ دونوں مدمی اس بات پر متفق ہوگئے کہ اس ایک بائع سے ملکیت حاصل کی گئی ہے پھر جب ایک مدی نے تاریخ بیان کردیا تو اس کے تق میں فیصلہ کردیا جائے گا یہاں تک کہ بیواضح ہوجائے کہ اس کے مقابل کا شراء اس سے پہلے ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک نے شراء کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہم مع القبض کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہم مع القبض کا دعویٰ کیا تو قاضی اس چیز کو ان کے درمیان اور تیسرے نے اپنے باپ کی میراث ہونے کا دعویٰ کیا اور چو تھے نے صدقہ مع القبض کا دعویٰ کیا تو قاضی اس چیز کو ان کے درمیان حیار حصوں میں تقسیم کرد ہے گا، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک نے ملک کے حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے تمام میں حاضر ہواور وہ مطلق ملک پر بینہ قائم کرد ہے۔

#### اللغات:

﴿ لامنازع له ﴾ اس كساتهكى كواختلاف نبيس بـ ﴿ باعة ﴾ ييخ وال، بالع كى جع \_

### ایک بی آ دمی سے متناز عدد و مختلف اوقات میں خریدنے کے دعوے:

یہ سائل بھی ماقبل والے سائل سے ہم آ ہنگ ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ اگر زیداور بکر نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے حامد سے فلال چیز خریدی ہے اور وہ چیز حامد کے قبضہ میں نہیں ہے پھر دونوں مدعیوں نے اپنے اپنے دعووں پر تاریخ کے ساتھ بینے پیش کردیا تو ظاہر ہے کہ جس کے بینے میں تاریخ شراء مقدم ہوگی اس کے حق میں فیصلہ بھی ہوگا، کیوں کہ اس تاریخ میں اس مشتری کا کوئی مزاحم اور مقابل نہیں ہے۔ اور اگر دونوں مدعیوں میں سے ہر ایک نے الگ الگ بائع سے شراء کا دعویٰ کیا، لیکن تاریخ شراء ایک ہی بیان کردی تو دونوں نصف نصف کے دعوے دار ہوں گے، اس لیے کے دونوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے بائع کے لیے ملکیت ثابت کر دہ ہیں تو یہ ایسا ہوجائے گا گویا کہ دونوں بائع آ منے سامنے ہوگئے اور یہ واضح ہوگیا کہ ان دونوں نے اِن سے خریدا ہے تو آتھیں بیا ختیار دیا حالے گا گویا کہ دونون اِن کے لیورنہ تو چھوڑ دو۔

بہی تھم اس صورت میں بھی ہوگا جب ایک بینہ کا وقت اور اس کی تاریخ بیان کی گئی ہوا در دوسرے کا وقت بیان نہ کیا گیا ہو یعنی اس صورت میں بھی مدیٰ بہ نصف نصف کر تقتیم کیا جائے گا، اس لیے کہ بدایک بینہ کی تاریخ بیان کردینے سے بہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے مدی کی ملکیت دوسرے مدی سے مقدم ہو لہذا یہ چیز وجہ ترجی نہیں ہوگی اور دونوں نصف نصف کے دعویدار ہوں گے، بال اگر دونوں ایک بی بائع سے شراء کا دعویٰ کریں تو اس صورت میں جس شخص کا بینہ وقت اور تاریخ سے مزین ہوگا ای کے تق میں فیصلہ بھی ہوگا، کیوں کہ ایک بائع پر دونوں کے اتفاق کر لینے سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ دونوں نے ملکیت ای سے حاصل کی ہے اور جس کے شراء کی تاریخ مقدم ہوگا۔

### ر آن البعلية جلدال ي المحالية المحارك ١٦ يعنى المحارة وي كيان يس

ولو اقطی أحدهما الشواء المنع اس کا حاصل بیہ کہ اگر کسی چیز کے چار مدی ہوں (۱) ایک بید ووی کرے کہ میں نے اس کوزید سے خریداہ (۲) دوسرا بید ووی کرے کہ میں نے بید چیز بکر سے ہمد پائی ہے ادر اس پر قبضہ کرلیا ہے (۳) تیسرا بید ووی کرے کہ میں نے اپنے باپ سے بید چیز میراث پائی ہے (۲) چوتھا بید ووی کرے کہ مجھے نعمان سے بید چیز صدقہ میں ملی ہے ادر اس پر میرا قبضہ ہے قاس صورت میں وہ چیز ان چاروں کے مامین تقسیم کی جائے گی اس لیے کہ بیسب الگ الگ آ دمیوں سے تھیلِ ملک کے مدی ہیں تو بیابیا ہوگیا جیسے تمام مدعی علیہ حاضر ہوئے اور ان سب نے اس بات پر بینہ پیش کردیا کہ بید چیز ہماری ہے تو قاضی اسے چار حصوں میں تقسیم کردے گا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی وہ چیز چاروں مدعوں میں تقسیم کی جائے گی۔

قَالَ فَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِ مُؤَرَّخٍ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِنَّةٌ عَلَى مِلْكِ أَقْدَمَ تَارِيْخًا كَانَ أَوْلَى وَهَذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَٰتُنَّقَائِيةٍ وَأَبِي يُوسُفَ رَمَلَّتَائِيةٍ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَايُقْبَلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ، رَجَعَ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ قَامَنَا عَلَى مُطْلَقَ الْمِلْكِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِجِهَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ التَّقَدَّمُ وَالتَّآخَرُ سِوَاءٌ، وَلَهُمَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَعَ التَّارِيْخِ مُتَضَمِّنَهٌ مَعْنَى الدَّفْعِ فَإِنَّ الْمِلْكَ إِذَا ثَبَتَ لِشَخْصٍ فَشُوْتُهُ لِغَيْرِهِ بَعْدَهُ لَايَكُوْنُ إِلَّا بِالتَّلَقِيّ مِنْ جِهَتِهِ، وَبَيِّنَةٌ ذِي الْيَدِ عَلَى الدَّفُعِ مَقْبُولَةٌ، وَعَلَى هٰذَا الْإِخْتِلَافُ لَوْ كَانَتِ الظَّلُو فِي أَيْدِيْهِمَا، وَالْمَعْنَى مَا بَيَّنَا، وَلَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَذُوْالْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَوَقَتُ إِحْدَاهُمَا دُوْنَ الْأَخْراى فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ ِ اللّٰهُ يَنْ وَمُحَمَّدٍ رَمَمْ اللّٰهُ يَنِهُ الْخَارِجُ أَوْلَى، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَانًا عَلَيْهُ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانًا عَلَيْهُ صَاحِبُ الْوَقْتِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَقْدَمُ وَصَارَ كَمَا فِي دَعُوى الشِّرَاءِ إِذَا أَرْخَتُ إِخْدَاهُمَا كَانَ صَاحِبُ التَّارِيْخِ أَوْلَى، وَلَهُمَا أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ إِنَّمَا تُقْبَلُ لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الدَّفْعِ، وَلَادَفْعَ ههُنَا حَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ فِي التَّلْقِي مِنْ جِهَتِه، وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي أَيْدِيْهِمَا، وَلَوْ كَانَتُ فِي يَدِ ثَالِثٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَهُمَا سِوَاءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَمَّاتُكُمُنِيهُ، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ وَحَمَّاتُكُمُنِيهُ الَّذِي وَقَتَ أَوْلَى، وَقَالَ مُحَمَّا ۚ رَحَالِكُمُنيهُ الَّذِي أَطْلَقَ أَوْلَى، لِأَنَّهُ اِدَّعَى أَوْلِيَةَ الْمِلْكِ بِدَلِيْلِ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوَائِدِ وَرَجُوْعِ الْبَاعَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَعْضِ، وَلَأْبِي يُوْسُفَ رَمَا الْكَايَٰدُ أَنَّ التَّارِيْخَ يُوْجِبُ الْمِلْكَ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ بِيَقِينٍ، وَالْإِطْلَاقُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْأُوَّلِيَّةِ، وَالتَّرْجِيْحُ بِالْيَقِيْنِ كَمَا لَوِادْعَيَا الشَّرَاءَ، وَلَابِيْ حَنِيْفَةَ رَمَٰ اللَّهَائِيهُ أَنَّ التَّارِيْخَ يَضَامَّهُ اِحْتِمَالُ عَدْمِ التَّقَلُّمِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِ مُطْلَقٍ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ، لِأَنَّهُ أَمُو حَادِثُ فَيُضَافُ إِلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ فَيُتَرَجَّحُ جَانِبٌ صَاحِبِ التَّارِيْخِ. ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر خارج نے تاریخ کے ساتھ اپنی ملکت پر بینہ پیش کیا اور قابض نے اس سے برانی تاریخ پر بینہ پیش کیا تو قابض کا بینہ اولی ہوگا۔ بیتکم حضرات سیخین فراہنٹا کے یہاں ہے یہی امام محمد رایشیلہ سے ایک روایت ہے، امام محمد رایشیلہ سے دوسری

روایت یہ ہے کہ قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور امام محمد روائی اس نے اس قول کی طرف رجوع کرایا ہے، کیوں کہ دونوں بینوں کا قیام ملک مطلق پر ہے، اور کسی میں سبب ملک سے بحث نہیں کی گئی ہے، لہٰذا نقدم وتا خر دونوں برابر ہوں گے۔ حضرات شیخین نوائی گئی کہ دلیل یہ ہے کہ تاریخ والا بینہ دفع کے معنی کو حضمن ہے اس لیے کہ جب ایک وقت میں کسی شخص کے لیے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے تو دوسرے کے لیے اس کا جینہ مقبول ہوتا ہے۔ اس دوسرے کے لیے اس کا جینہ مقبول ہوتا ہے اور دفع کے حوالے سے قابض کا بینہ مقبول ہوتا ہے۔ اس اختلاف پر یہ بھی ہے جب گھر دونوں کے قبضہ میں ہواور وجہ وہی ہے جوہم بیان کر بھی جب جب گھر دونوں کے قبضہ میں ہواور وجہ وہی ہے جوہم بیان کر بھی ہیں۔ اور اگر خارج اور قابض دونوں نے ملک مطلق پر بینہ پیش کیا اور ان میں سے ایک ہی خاری تاریخ بیان کی دوسرے نے نہیں بیان کی تو حضرات طرفین کے یہاں خارج کا بینہ اولی ہوگا۔ امام ابو یوسف والٹی فرماتے ہیں کہ تاریخ بیان کی دوسرے نے نہیں بیان کردی تو وہ مقدم ہوگا۔

بینہ اولی ہوگا۔ امام ابو یوسف والٹی بیسے شراء سے دعوے میں ایک مدی نے اپنے بینہ کی تاریخ بیان کردی تو وہ مقدم ہوگا۔

حضرات طرفین نظافیاً کی دلیل میہ کہ تقابض کا بینہ ای وجہ سے مقبول ہوتا ہے کہ وہ دفع اور بھگانے کے معنی کوشامل ہوتا ہے اور بہال دفع نہیں ہے، یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے اور یہال دفع نہیں ہے، یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب گھر ان کے قبضہ میں ہواور اگر گھر کسی تیسرے کے قبضے میں ہواور مسئلہ یہی ہوتو دونوں مدعی امام ابوصنیفہ والنظائہ کے یہاں برابر ہیں۔ امام ابویسف والنظائہ فرماتے ہیں کہ تاریخ بیان کرنے والمقدم ہوگا امام محرکے فرماتے ہیں کہ ملک مطلق کا دعویٰ کرنے والے کو ترجیح ہوگی اس لیے کہ یہی محفل مدعی ہوگا کا کہ مونے کا دعوی کررہا ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ یہی محفل مدعی ہوئے اس مدعی تک مستحق ہواور (استحقاق ملک کی صورت میں) خرید وفروخت کرنے والے ایک دوسرے سے رجوع کرتے ہوئے اس مدعی تک مستحق ہے اور (استحقاق ملک کی صورت میں) خرید وفروخت کرنے والے ایک دوسرے سے رجوع کرتے ہوئے اس مدعی تک مستحق ہے اور (استحقاق ملک کی صورت میں)

امام ابو یوسف رویشید کی دلیل میہ کہ تاریخ وقتِ مؤرخ میں بقینی طور پر ملکیت ثابت کرتی ہے جب کہ اطلاق میں غیرا وّلیت کا بھی اور ایست کا امام ابو حنیفہ رویشید کی دلیل میہ ہے کہ تاریخ بھی اختال ہے اور یقین ہی کوتر جیج ہوتی ہے جیسے اگر انھوں نے شراء کا دعوی کیا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رویشید کی دلیل میہ ہی کہ تاریخ میں اس کے مقدم نہ ہونے کا احتال ہوتا ہے لہذا تاریخ میں اس کے مقدم نہ ہونے کا احتال ہوتا ہے لہذا تاریخ بینہ پیش کردیں۔ برخلاف شراء کے کیوں کہ وہ نیا معاملہ ہوتا ہے، لہذا اسے قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا، لہذا تاریخ والے کی جہت رائح ہوگی۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ مُؤْدِ خِ ﴾ تاریخ والا، جس کے وقوع پذیر ہونے کی تاریخ کاعلم ہو۔ ﴿ ذی الید ﴾ قابض۔ ﴿ دفع ﴾ دور کرنا، ادا کردینا۔ ﴿ أُرخت ﴾ تاریخ بیان کی گئ۔ ﴿ يضامَّهُ ﴾ اس میں شد ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے۔ ﴿ تقدم ﴾ پہلا ہونا، مقدم ہوتا۔

### قابض اورغير قابض مين مكيت كالختلاف:

عبارت میں کئی مسئلے بیان کئے گئے ہیں جوان شاءاللہ حسب بیان مصنف آپ کی خدمت میں پیش کیے جا کیں گے(ا) دو مد گی ہیں ان میں سے ایک مد کی لد پر قابض نہیں ہے جسے صاحب قدور کی نے خارج سے تعبیر کیا ہے اور دوسرا مد کی بد پر قابض ہے ان میں سے خارج نے بینہ پیش کیا کہ میں ۱۰/محرم ۱۳۲۰ھ سے مد کی بہ کا مالک ہوں اور قابض نے اس بات پر بینہ پیش کیا کہ میں ۱۰/شوال 9 الماجے سے اس پر قابض ہوں تو حضرات شیخین فٹاٹنٹا کے یہاں قابض کا بیندرانچ ہوگا یہی ا، محمد رالٹٹھائے سے بھی ایک روایت ہے، لیکن امام محمد رالٹٹھائٹہ کا اصل قول میہ ہے کہ قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگا اور قابض وخارج دونوں برابر ہوں گے۔ان کی دلیل میہ ہے کہ قابض اور خارج دونوں کا بینہ سبب ملک سے خالی ہے اور دونوں میں سے ہرایک مطلق ملکیت کا دعوی کررہا ہے،اس لیے دونوں کا دعویٰ برابر ہوگا اور کوئی کسی سے فائق نہیں ہوگا۔

حضرات شیخین می تین کی دلیل میہ کہ یہاں قابض کا بینہ دو وجوں سے رائج ہے ایک تواس وجہ سے کہ اس کی تاریخ قدیم ہے
اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس بینہ میں دوسرے کو دور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کیوں کہ جب ایک شخص کے لیے ایک وقت میں
کسی چیز پرملکیت ثابت ہوجاتی ہے تو اب اسی چیز پر دوسرے کی ملکیت اسی وقت ثابت ہوگی جب وہ دوسرا سبب ملکیت کی وضاحت
کرے اور یہاں دوسرے کی طرف سے سبب ملکیت معدوم ہے اس لیے اس کے بینہ کا اعتبار نہیں ہوگا، اور تاریخ والے کا بینہ مقبول
اور مقدم ہوگا۔ حضرات شیخین میں تو بھی حضرات شیخین میں تھی ہے یہاں قدیم تاریخ والے کا بینہ دونوں بینہ چیش کریں تو بھی حضرات شیخین میں تھی تھی کے یہاں نصف نصف کا فیلہ ہوگا۔
فیصلہ ہوگا۔

(۳) تیسرا مسکلہ یہ ہے کہ ایک مکان زید کے بیضہ میں ہے اور بکر اور عمر دونوں اس کے مدی ہیں، دونوں نے اپنے اپنے دعو ہے پر بینہ پیش کیالیکن ان میں سے ایک کا بینہ مؤرخ تھا تو بھی امام اعظم ولٹٹیڈ کے یہاں دونوں کا تھم برابر ہے۔ امام ابو یوسف ولٹٹیڈ کے یہاں صاحب وقت کا بینہ مقدم ہوگا اور امام محمد ولٹٹیڈ کے یہاں غیر مؤقت کا بینہ اولی ہوگا، کیوں کہ ہوسکتا ہے اس کا بینہ صاحب تاریخ کے بینہ سے بھی اولی ہوا در پھر ملک مطلق کا مدی مدی ہے نے زوائد اور حاصلات کا بھی مستحق ہوتا ہے اور اگر شی مدی ہوسکتی کی مستحق کی سینے سے بیلے جتنے لوگوں میں اس کا لین دین ہوا ہوگا وہ سب کیے بعد دیگر ہے رجوع کرتے ہوئے ای شخص تک پہنچیں گے اور اس حوالے سے وہ اصل اور مالک اول ہوگا ، لہذا اس کا بینہ بھی مقبول ہوگا۔

امام ابو یوسف چایشینهٔ کی دلیل به ہے که تاریخ اور وقت سے صاحب تاریخ کی ملکت بقینی ہوجاتی ہے اور ملک مطلق میں جس

### ر أن البداية جدال ي المحالة المحالة المحارة وي كيان يس

طرح اولیت کا اخمال رہتا ہے ای طرح غیر اولیت کا بھی اخمال رہتا ہے اور فقہ کا قاعدہ ہے "إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال" اس لیے فیصلہ تاریخ پر ہوگانہ کہ اطلاق پر جیسا کہ شراء میں تاریخ اور تو تیت پر فیصلہ ہوتا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھائ کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک ہی طرف تاریخ ہے تو ہوسکتا ہے اطلاق والا پبلواس تاریخ ہے مقدم ہو

اس لیے تاریخ والے بینہ کا غیرمورخ بینہ سے مقدم ہونا ضروری نہیں ہے، لبذا اس کا اعتبار ساقط ہوگا اور دونوں کا بینہ ملکِ مطلق پر
معتبر ہوگا اور ملک مطلق کی طرح دونوں میں نصف نصف کا فیصلہ ہوگا۔ اورصورت مسئلہ کوشراء پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ
شراء کا معاملہ جدید ہوتا ہے، اس لیے کہ جب دونوں مدی شراء پر شفق ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں نئے معاملہ پر بھی متفق ہوں گے اور نئے
معاملے میں تاریخ پر اعتماد ہوتا ہے اور اس کا اعتبار بھی ہوتا ہے اس لیے امام ابو یوسف پر اٹھیائ کا صورت مسئلہ کوشراء پر قیاس کرنا درست
نہیں ہے۔

قَالَ وَإِنْ أَقَامَ الْحَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى الِنَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَىٰ لِآنَ الْبَيِّنَةَ قَامَتُ عَلَى مَالاَتَدُلُّ عَلَيْهِ الْيَدُ فَاسْتَوَيَا وَتَرَجَّحَتُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ اللّهِ اللّهِ فَيُقْطَى لَهُ، وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ عِيْسَى بُنُ آبَانٍ أَنَّهُ تَتَهَاتَوُ الْبَيِّنَةَانِ وَيَتُوكُ فِي يَدِهِ لَا عَلَى طَرِيْقِ الْقَصَاءِ، وَلَوْ تَلَقَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمِيْنَةَ عَلَى البِّيَنَةَ عَلَى البِيَاتِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ إِقَامَتِهَا عَلَى البِيَّاجِ فِي يَدِ نَفْسِهِ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى البِيَاجِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ إِقَامَتِهَا عَلَى البِيَّاجِ فِي يَدِ نَفْسِهِ وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الْيَقِيقِ الْمَلْكِ وَالْاحَرُ عَلَى البِيَاجِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ إِقَامَتِهَا عَلَى البِيَاجِ فَي يَدِ نَفْسِهِ وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالْاحَرُ عَلَى البِيَاجِ فَصَاحِبُ اليّنَاجِ أَوْلَى أَيَّهُمَا كَانَ، لِأَنَّ بَيْنَةَ قَامَتُ عَلَى أَوْلِيَةِ الْمِلْكِ وَالْاحَرُ عَلَى البِيَاجِ فَي الْعَلْمِ وَالْاحِرُ مَنْ جَهَةٍ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الدَّعُولَى بَيْنَ خَارِجَيْنِ فَبَيْنَةُ البِيَاجِ أَوْلَى لِمَا لَكُولُكَ إِذَا كَانَتِ الدَّعُولَى بَيْنَ خَارِجَيْنِ فَيَنِهُ النِيَاجِ لَلْكُ الْمُؤْمِى وَلَوْلَ الْمُؤْمِى عَلَيْهِ الْمُؤْمِى وَلَوْلُ الْمُؤْمِى وَكُذَا الْمُقْضَى عَلَيْهِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى البَتَاجِ الْعَلْمِ وَلَالِكُ الْمُؤْمِى وَلَالْكُ الْمُعْتِي إِلَيْ الْمُؤْمِى وَلَوْلَةِ الْإِجْتِهَادِ .

ترجیک: فرماتے ہیں کداگرخارج اور قابض میں سے ہرایک نے نتاج پر بینہ پیش کیا تو قابض کور جیج ہوگی، اس لیے کہ بینداس چیز پر قائم ہوا ہے جس پر قبضہ دلالت نہیں کرتا تو دونوں مدعی برابر ہوں گے، اور قبضہ کی وجہ سے قابض کا بینہ راج ہوگا لہٰذااس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے یہی سیج ہے۔ برخلاف اس کے جومیسی بن ابان کہتے ہیں کہ دونوں بینے ساقط ہوجا کیں گے اور مدی ا قابض کے پاس چھوڑ دی جائے گی۔

اوراگر قابض اور خارج میں سے ہرایک نے کسی تیسر فی خص سے تحصیلِ ملک کا دعویٰ کیا اور دونوں نے نتاج پر بینہ پیش کردیا تو بیات بیت بیش کردیا تو بیات بیت بیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر تو بیت بیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر تو بیت بیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر تائم ہوا ہے، لہذا دوسرے کے لیے اس کا بینہ اوّلیتِ ملکست پر قائم ہوا ہے، لہذا دوسرے کے لیے اس ک

### ر آن البداية جلدال ير الماريون كريان ين ير الماروي كريان ين ير

جانب سے ہی ملکیت ٹابت ہوگی۔ ایسے ہی اگر دوخارجوں کا دعویٰ ہوتو نتاج والے کا بینہ مقدم ہوگا اس دلیل کی دجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراً گرقابض کے لیے نتاج کا فیصلہ کردیا گیا ہو پھر کسی تیسر ہے خص نے نتاج پر بینہ پیش کردیا تواس کے لیے نتاج کا فیصلہ کردیا جائے گا، اللّا یہ کہ قابض دوبارہ بینہ پیش کرے۔ کیوں کہ سابقہ قضاء سے تیسرا شخص علیہ نہیں ہوا تھا۔ ایسے ہی اگر ملک مطلق کا مقصی علیہ نتاج پر بینہ پیش کردے تواس کا بینہ بھی مقبول ہوگا اور پہلا قضاء باطل ہوجائے گا، کیوں کہ قضائے ثانی نص کے درج میں ہے اور پہلا اجتہاد کی طرح ہے۔

#### اللغات:

﴿ نتاج ﴾ نتیجد مراد: لونڈی یا جانور کا نومولود بچد۔ ﴿ استویا ﴾ دونوں برابر ہوگئے۔ ﴿ تتھاتر ﴾ ساقط ہو جائیں گ۔ ﴿ تلقّٰی ﴾ حاصل کیا۔ ﴿ خارج ﴾ ووقحض جس کے قبضے میں متنازعہ چیز نہیں ہے۔ ﴿ قضیة ﴾ فیصلہ، قضاء کا نتیجہ۔

#### قابض اورخارج كا"نتاج" مس اختلاف:

عبارت میں کل چار مسئلے نہ کور ہیں (۱) قابض اور خارج دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ فلام میری باندی سے پیدا ہوا ہے اور ہرا کی بنے دعوے پر بینہ بھی پیش کردیا تو قابض کا بینہ مقبول ہوگالیکن یہ مقبولیت بینہ کی وجہ سے نہیں ہوگ بلکہ بضنہ کی وجہ سے ہوگ اس لیے کہ کسی کا بھی بینہ اولیت ملک کی خرنہیں دے رہا ہے، لہذا دونوں کے بینے مساوی ہوں گے اور قبضہ کی وجہ تا ابض کے بینے کو ترجیح ہوگ ۔ اس کے بر خلاف عیسی ابن ابان کہتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں دونوں بینے ساقط ہوجا کیں گے اور قضائے قاضی کے بغیری مدی بہوقا بض کے پاس چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ اگر قاضی فیصلہ کرتا تو بھی بہی تھم دیتا کہ مری بہ قابض کے پاس چھوڑ دو، کیوں کہ دو جانوروں یعنی دو اودوں سے ایک ہی دابہ کا پیدا ہونا معتذر اور محال ہوتا دونوں کا بینہ پیش کرنا بینہ نہ پیش کرنے کی طرح ہوگیا اور بینہ نہ پیش کرنے کی صورت میں ہی قابض ہی ہے تی میں ترک کا فیصلہ ہوتا، لہذا اس صورت میں بھی قابض ہی ہے تی میں ترک کا فیصلہ ہوتا، لہذا اس صورت میں بھی قابض ہی ہے تی دونوں بینوں کو ساقط نہیں کیا جائے گا، بلکہ قابض کا بینہ معتبر مانا جائے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں مدعیوں نے کسی تیسرے سے حصولی ملک کی دعویٰ کیا اور نتائج پر بینہ پیش کردیا مثلاً قابض اور خارج دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بینتائج میری اس باندی کا ہے جو میں نے فلاں سے خریدی تھی تو یہ اس مسئلے کی طرح ہے کہ دونوں میں سے ایک کے قبضہ میں باندی ہوا در ایک مدعی یہ بینہ پیش کرے کہ اس باندی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا ہے اور دہی اس بچے پر قابض بھی ہوتو اس صورت میں قابض کے حق میں فیصلہ ہوگا۔

(۳) ایک مدی نے ملکت پر بینہ پیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر بینہ پیش کیا تو نتاج والے کا بینہ اولی ہوگا خواہ وہ خارج ہویا قابض، کیوں کہ صاحب نتاج کا بینہ ملکت کے بینہ پیش کیا تو نتاج کا بینہ اولی ہوگا خواہ وہ خارج ہویا قابض، کیوں کہ صاحب نتاج کا بینہ ملکت کی دوسر ہوگئ تو ظاہر ہے کہ دوسرا مختص ای سے ملکت ملکت ملکت کی وضاحت نہیں کی ہے اس لیے اس کا دعویٰ اور بینہ دونوں ساقط الاعتبار ہوں گے، اور اگر مدعیوں میں سے دونوں خارج ہوں یعنی کوئی قابض نہ ہوتو اس صورت میں بھی صاحب نتاج

### ر آن البدايه جلدال ير المالي جلدال يوسي المالي الما

کا بینه مقدم اور راجح ہوگا کیوں کہ وہ اولیت ملک کی خبر دے رہا ہے۔

(٣) مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماقبل والے مسئلے میں قابض کے لیے نتاج کا فیصلہ کروبیا پھر ایک تیسرے آدمی نے ای نتاج کا دعویٰ کرکے اس پر بینہ بھی پیش کردیا تو اب اس کی بات رائح ہوگی اور اس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا ہاں اگر قابض دو بارہ بینہ پیش کرکے اپنا دعویٰ مو کداور پختہ کردیا ہے تو خالث کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ قابض کے حق میں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ برقراررہ گا۔
اور اگر قابض بینے نہیں پیش کرے تو خالث کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔ کیوں کہ بیٹالٹ پہلے فیصلے کے تحت داخل ہی نہیں تھا کہ اسے مقصی علیہ اور مدمی علیہ مان کرمقدمہ سے خارج کردیا جائے۔ بیتو بعد میں سامنے آیا ہے اس لیے قاضی اس کی بات بغور سنے گا اور اگراس کی بات بغور سے گا اور اگراس کی بات میں دم ہوگا تو اس کے حق میں حکم صادر کرے گا۔

و کذا المقضی علیہ النے اس کا حاصل یہ ہے کہ نہمان کے پاس ایک بکری ہے اور وہ اس پر قابض ہے لیکن سلمان نے یہ دعوی کیا کہ یہ بکری میری ہے اور اس پر بینہ بھی پیش کردیا چنا نچہ قاضی نے فارج یعنی سلمان کے قب میں اس بکری کا فیصلہ کردیا تو سلمان مقصی علیہ ہوا۔ اب اگر وہ بکری بچہ دے اور نعمان اس بات پر بینہ پیش کرد ہے تو یہ بچہ میری اس بکری کا نتاج ہے جس کا سلمان کے لیے فیصلہ ہوا تھا تو قاضی اپنا پہلا فیصلہ باطل کردے گا اور پھر نعمان یعنی مدی نتاج کے حق میں ذچہ بچہ کا فیصلہ کردے گا ، کیوں کہ نتاج پر جو بینہ پیش کیا گیا ہے وہ نص کا درجہ کھتا ہے اور پہلے جو بینہ اور فیصلہ ہوا تھا وہ اجتہاد کے تھم میں تھا اور پہلے ہو بینہ اور فیصلہ ہوا تھا وہ اجتہاد کے تھم میں تھا اور پہلے کو بینہ اور فیصلہ باطل ہوجائے گا اور دوسرا فیصلہ بیتو ہر کسی کومعلوم ہے کہ نص اجتہاد سے اتو کی اور اعلیٰ ہوتی ہے ، اس لیے صورت مسئلہ میں پہلا فیصلہ باطل ہوجائے گا اور دوسرا فیصلہ بافلہ ہوگا۔

قَالَ وَكَذَٰلِكَ النَّسُجُ فِي القِيَابِ الَّتِي لَا تَنْسُجُ إِلَّا مَرَّةً كَغَزُلِ الْقُطُنِ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ لَا يَتَكَرَّرُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ كَحَلْبِ اللَّبْنِ وَإِتِّخَاذِ الْجُبْنِ وَاللَّبْدِ وَالْمِرْعِزَّى وَحَزَّ الصَّوْفِ، وَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ قَضَي بِهِ لِلْخَارِجِ بِمَنْزَلَةِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ مِثْلُ الْحَزِّ وَالْبِنَاءِ وَالْعَرَسِ وَزَرَاعَةُ الْحِنْطَةِ وَالْحَبُوبِ، فَإِنْ أَشْكُلَ عَلَيْهِمْ قَضَى بِهِ لِلْخَارِجِ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِبَيِّنَتِهِ هُوَ الْأَصُلِ، وَالْعَدُولُ عَنْهُ بِخَبْرِ النِّنَاجِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمُ يَرُجِعُ إِلَى الْأَصُلِ.

ترجیل : فرماتے ہیں کد اُن کپڑوں کی بُنائی کا بھی یہی تھم ہے جوصرف ایک ہی مرتبہ بُنے جاتے ہیں جیسے روئی سے سوت کات کر
کپڑے بُنا اور یہی تھم ہراس سبب ملک کا ہوگا جو مکرر نہ ہوتا ہو، کیوں کہ وہ نتاج کے معنی میں ہے جیسے دودھ دو بنا، پنیرا ورنمدہ بنانا بھیڑ
کپڑے بُنا اور اون کا تنا۔ اور اگر وہ سب متکرر ہوتا ہوتو خارج کے لیے اس کا فیصلہ بھا جیسے ملک مطلق کے دعوے میں ہوتا ہے
مثلاً ریشم کا کپڑا بنانا ، عمارت بنوانا، بیدے لگانا اور گندم اور غلوں کی بھیتی کرنا۔ اور اگر معاملہ مشتبہ ہوتو ماہرین سے رجوع کیا جائے گا
کیوں کہ نصیں اس کی زیادہ معلومات ہوتی ہے لیکن اگر ان پر بھی معاملہ مشتبہ ہوتو خارج کے لیے اس کا فیصلہ کردیا جائے گا ، کیوں کہ خارج کے بینہ پر فیصلہ کردیا جائے گا ، کیوں کہ خارج کے بینہ پر فیصلہ کرزا اصل ہے اور نتاج کی خبر پر اصل سے عدول کیا جاتا ہے اور جب اس کا بیتہ نہ ہوتو اصل کی طرف رجوع کیا

## ر آن البداية جلدال عن المجال المجال المجار المجا

### اللغاث:

سبح بننا، بافندگی، بنائی وغزل کا تنا، با ثنا۔ وقطن کا کان، روئی۔ وحلب کو دوہنا، دودھ نکالنا۔ ولین کو نسبح بننا، بافندگی، بنائی۔ وغزل کا تنا، با ثنا۔ وقطن کا کان، روئی۔ وحلب کا دورہ نکالنا۔ ولین کو دورہ وجبن کی بنیر۔ ولید کی تمدہ، دُھتہ۔ وهمو عزی کی بھیڑوں کی تازہ کئی ہوئی اون۔ وحز کی اون کا تنا۔ وصوف کا اون۔ وخز کی ریشم کا کمیٹر ابننا۔ وہناء کی تغیر۔ وغرس کی گاڑنا، مراد پودالگانا۔ وحنطة کی گندم۔ وجبوب کاناج، وانے۔ وعدول کی پیرنا، ہمنا۔

### " نتاج" کے حکم والی چند دیگر اشیاء:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ کپڑے جوا یک ہی مرتبہ سنے جاتے ہیں یا وہ اسباب ملک جن میں تکرار نہیں ہوتا وہ بھی نتاج کے عکم میں ہیں جیسے ایک شخص نے کئی کپڑے کے متعلق یہ دعوی کیا کہ یہ کپڑا میرا ہے اور میں نے اپنی ملکیت میں اسے بنا ہے اور جو کپڑے میں جیسے ایک شخص نے کسی کپڑے کی طرح یہاں بھی قابض ہی کے حق میں فیصلہ ہوگا اور خارج کے پرقابض تھا اس نے کہا کہ یہ میرا ہے اور میں نے اسے بنا ہونے کی صور تیں یہ ہیں دودھ دود ہنا، پنیراور نمدہ یعنی بچھونا اور بستر بنانا، کم کو کہ اور خاری کا تنا چونکہ یہ اسباب ملک نتاج کی طرح ایک وفت میں ایک ہی مرتبہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سب نتاج کے عکم میں ہوں گے اور قابض کے حق میں ان کا فیصلہ ہوگا۔

اورا گرسببِ ملک اییا ہوجس میں تکرار کا امکان ہوجیہے رہیٹی کیڑے بنانا ،گھر بنوانا پودے لگانا اور گندم اورغلّوں کی بھیتی کرنا چونکہ ان میں تکرار ممکن ہے اس لیے کہ عمارت تو زکر بنوائی جاتی ہے اور بھیتی کاٹ کر دوبارہ لگائی جاتی ہے تو اگر ان چیزوں کے متعلق خارج اور قابض کا اختلاف ہوجائے تو خارج کے حق میں فیصلہ ہوگا جیسے ملکِ مطلق کا دعویٰ کرنے کی صورت میں خارج ہی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔

فإن أشكل المنح اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر كى چيزيا كى سبب كا معاملہ مشتبہ ہوجائے اور بيہ نہ واضح ہو سكے كہ اس ميں تكرار ہوتا ہو انہيں ہوتا تو اس معال المنے ميں اس چيز كے ماہرين ہے رجوع كيا جائے گا ادران كى خبر كے مطابق فيصلہ ہوگا۔ كيوں كہ ماہرين اس چيز كى نوك ليك سے واقف ہوتے ہيں۔ ليكن اگر وہ بھى كى نتيجہ پر نہ پہنچ كيس تو يہاں بھى خارج كے حق ميں فيصلہ كرديا جائے گا۔ كيوں كہ ہمارے يہاں خارج كے بينہ پر فيصلہ كرنا اصل ہے اور نتاج اور اس جيسے امور ہى ميں اس اصل ہے رجوع كيا جاتا ہے، كيوں كہ ہمارے يہاں نتاج كا معاملہ ہوگا وہاں تو قابض كاراج ہوگا اور جہاں نتاج اور مثل نتاج كا معاملہ نہيں ہوگا وہاں خارج بازى ماردے گا۔

قَالَ وَإِنْ أَقَامَ الْحَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنْهُ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَلْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنْهُ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى، لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَ يَشْبُتُ أَوَّلِيَّةُ الْمِلْكِ فَهٰذَا تَلَقَّى مِنْهُ وَفِي هٰذَا لَاتُنَافِي فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لَهُ ثُمَّ اذَعْى اَلشَّرَاءَ مِنْهُ.

### ر آن البداية جلدال ي الماليك الماليك

تر جملا: فرماتے ہیں کہ اگر خارج نے ملک مطلق پر بینہ پیش کیا اور قابض نے خارج سے خرید نے پر بینہ پیش کردیا تو قابض مقدم ہوگا، اس لیے کہ اگر چہ خارج ملک کی اولیت کو ثابت کر رہا ہے، لیکن قابض نے اس خارج سے ملکیت کی تخصیل ثابت کردی ہے۔اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے یہ ایسا ہوگیا جیسے قابض نے خارج کی ملکیت کا اقر ارکیا پھر اس سے شراء کا دعویٰ کر بیٹھا۔

#### اللغاث:

﴿ حارج ﴾ غير قابض \_ ﴿ صاحب اليد ﴾ قابض \_ ﴿ اولية ﴾ پَهلي مونا \_ ﴿ تلقّى ﴾ حاصل مونا ـ ﴿ تنافى ﴾ تعارض مونا ، ايك دوسر \_ كالث مونا \_

### ملک مطلق اور خریدنے کے دعووں میں اختلاف:

صورت مسکلہ تو بالکل واضح ہے کہ جب خارج ملک مطلق پر بینہ پیش کرتا ہے تو اس کا بینہ اصل ہونے کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے، اب اگر قابض بھی بینہ پیش کرد ہے تو اس کا بینہ خارج کے بینہ سے اولی اور اب اگر قابض بھی بینہ پیش کرد ہے اوراس خارج سے شراء کا دعوی کر کے اس پر بینہ قائم کرد ہے تو اس کا بینہ خارج کے بینہ سے اولی اور ارفع ہوگا جیسے اگر خارج کے ملک کا اقرار کرے اور پھر اس سے شراء اور خریداری کا دعوی کرد ہے تو اس کا بید عولی مقبول اور مسموع ہوگا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی قابض کا دعوی مقبول ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ أَفَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَّا الْبِيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْاَحْرِ وَلَاتَارِيْخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَتِ الْبَيِّنَتَانِ وَيُتُرَكُ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْمَكِ، قَالَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي كَنِيْفَةَ رَحِلْظُمَّانِيْهِ وَأَبِي يُوْسُفَ رَحِلْظُمَّانِيه، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَوَلَئِمَّانَيه يُفْضَى بِالْبَيْنَةِ فِي يَكُونُ نُ لِلْخَورِ جِ، لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِمَا مُمُكِنُ فَيُجْعَلُ كَأَنَّة الشَّترى دُوالْمَيدِ مِنَ الْاحْرِ وَقَبَصَ ثُمَّ بَاعَ وَلَمُ يُسَلِّم، لِلْنَ الْفَيْصَ دَلَالَةُ السَّبَقِ عَلَى مَامَرٌ وَلَايَعْكِسُ الْاَمْرِ، لِلْنَ الْبَيْعَ قَبْلَ الْفَيْضِ لَايَجُوزُ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَقْلَو عِنْدَة، وَلَهُمَا أَنَّ الْهِفُدَامَ عَلَى الشِّرَاءِ إِفْرَارُ مِنْهُ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا قَامَتَا عَلَى الْإِفْرَارَيْنِ، وَفِيهِ النَّهَارُ عِنْدَة مَلَى الشِّبَ يُرَادُ لِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَهُهُنَا لَايُمْكِنُ الْقَصَاءُ لَذِي الْمَيْلِ الْمَائِعِ وَالْمِلْكُ وَهُهُنَا لَايُمْكِنُ الْقَصَاءُ لَذِي الْمَيْوِ وَلَيْقُ وَالْمُلِكُ وَهُهُنَا لَايُمْكِنُ الْقَسَاءُ لَذِي النَّهِ الْقَصَاءُ لَذِي الْمَعْمُ وَهُوَ الْمِلْكُ وَهُهُنَا لَايُمْكِنُ الْمَسْبَعِيقُ فَيْمَى الْمُعْمَاعِ مَنْ الْمُنْفُ وَهُو الْمُولِيقُونَ بِالْبَيْعِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِيقَانِ بِالْمُنْعِ وَالْمُولِيقَانِ عَلَى الْمُؤْمِقُولُونُ مِنْ كُلِّ جَانِهُ فِي الْمُقَلِى عَلَى الْمُولِيقَانِ عَلَى الْمُؤْمِقُولُونَ عِنْ الْمُعْمُولُ عَلَى الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ عَلَى الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ عَلَى الْمُؤْمِقُولُ عَلَى الْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُولُولُولُهُ

### ر آن البيدايير جند ال ير الماريون كريون الماريون كريون ير الماريون كريون ير الماريون كريون ير

لِلْخَارِجِ لِأَنَّهُ لَايَصِحُّ بَيْعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ، وَإِنْ أَثْبَنَا قَبْضًا يُقُطَى لِصَاحِبِ الْيَدِ، لِآنَّ الْبَيْعَيْنِ جَائَزِانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَإِذَا كَانَ وَقُتُ صَاحِبِ الْيَدِ أَسْبَقُ يُقُطَى لِلْخَارِجِ فِي الْوَجْهَيْنِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اِشْتَرَاهُ ذُو الْيَدِ وَقَبْضَ نُمَّ بَاعَ وَلَمْ يُسَلِّمُ أَوْ سَلَّمَ ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ سَبَبُ اخَرُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دو مدعیوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے شراء پر بینہ پیش کیا اوران کے ساتھ تاریخ نہیں ہو دونوں بینے باطل ہوجا کیں گے اور' دار' قابض کے قصنہ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بیتھم حضرات شیخین بڑائیں کے یہاں ہوجا کیں گے اور' دار' قابض کے قصنہ ہوگا اور مدگی بہ خارج کا ہوگا، اس لیے کہ دونوں بینوں پرعمل کرناممکن ہوتو ایسا ہوجائے گا گویا کہ قابض نے دوسرے سے خرید کراس پر قبضہ کیا چھر خارج سے فروخت کردیا، لیکن مجھے اس کے سپر ذہیں کیا۔ اس لیے کہ قبضہ سبقت ملک کی دلیل ہے جیسا کہ گزر چکا ہوادراس کے برعس نہیں ہوگا، کیوں کہ منتج پر قبضہ سے پہلے اس کوفر وخت کرنا جائز نہیں ہے آگر چہ وعقار ہی کیوں نہ ہو۔ بیام مرافظ کیا گا قول ہے۔

حضرات شیخین مین تنتین کی دلیل میہ ہے کہ شراء پر اقدام کرنا در حقیقت مشتری کی طرف سے بائع کے لیے ملکیت کا اقرار ہے اور دونوں گواہیاں دوا قرار پر منعقد ہوئیں اور اس جیسی حالت میں بالاتفاق شہادتوں کا بطلان ہوتا ہے الہذا ایسے ہی صورتِ مسئلہ میں بھی ہوگا۔اور اس لیے کہ سبب سے اس کا تھم یعنی ملکیت مراد لی جاتی ہے اور یہاں ملکِ مستحق کے بغیر قابض کے لیے ملک کا فیصلہ کرناممکن نہیں ہے۔ الہٰذا قابض کے لیے مطک کا فیصلہ کرناممکن نہیں ہے۔

پھرا گردونوں بینے ثمن کی ادائیگی پر واقع ہوئے ہوں تو حضرات شیخین واٹھٹنے کے یہاں الفک االف کے عوض تبادلہ ہوگا بشرطیکہ وہ جنس اور صفت میں برابر ہوں اس لیے کہ ہر طرف سے قبضہ مضمون موجود ہے اور اگر گوا ہوں نے ثمن کی ادائیگی کی شہادت نہ دی ہوتو تبادلہ امام محمد رائٹھیائہ کا مذہب ہے اس لیے کہ امام محمد رائٹھیڈ کے یہاں ثمن واجب ہوتا ہے۔

اگر خارج اور قابض دونوں کے گواہوں نے بیچ مع القیض کی شہادت دی تو بالا تفاق شہادت باطل ہوگی، کیوں کہ امام محمد روانیٹیڈ کے یہاں جمع کرنا معتذر ہے، اس لیے کہ دونوں بیج جائز ہیں۔ برخلاف اول کے۔ اور اگر دونوں بینے غیر منقولہ جائداد کے متعلق مؤرخ بیان کیے گئے اور گواہوں نے قبضہ ثابت نہیں کیا اور خارج کی تاریخ (قابض ہے) مقدم ہوتو حضرات شیخیں ٹوائٹوٹا کے یہاں قابض کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اور مسئلہ یوں ہوگا کہ خارج نے پہلے قابض سے مدیل بہ کوٹر یدا پھراس پر قبضہ کرنے ہے پہلے قابض کے باتھ اسے بیج دیا اور بیج قبل القیض حضرات شیخین ٹوائٹوٹا کے یہاں عقار میں جائز ہوا درامام محمد والٹوٹیل کے یہاں خارج کے تی میں جائز ہوں خارج ہی کی ملکیت میں باتی رہ گئی۔ اور اگر فیصلہ ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں خارج ہی کی ملکیت میں باتی رہ گئی۔ اور اگر قبول کو ابول نے قبضہ بھی خارج ہی گا ملکت میں باتی رہ گئی۔ اور اگر قابض کی حاری کہ دونوں تو لوں پر دونوں بیج جائز ہیں۔ اور اگر قابض کی تاریخ مقدم ہوتو دونوں صورتوں میں خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اور مسئلہ یوں فرض کیا جائے گا کہ قابض نے مدی ہوئو جیز کی دوسرے سبب سے قابض کی جائز ہوں سبب سے قابض کی بیاس آگئی۔

# ر آن البداية جلدال ير محالات المستخدد الله يحت المحارث كيان عن ي الله النهائد:

﴿ تھاترت ﴾ باطل ہوجا کیں گے، ساقط ہوجا کیں گی۔ ﴿ ذی البد ﴾ قابض۔ ﴿ لم یسلم ﴾ پردنیس کیا۔ ﴿ سبق ﴾ پہلے ہونا۔ ﴿ عقاد ﴾ غیر منقولہ جائیداد، زین وغیرہ۔ ﴿ إقدام ﴾ تیارہونا، آ مادہ ہونا۔ ﴿ قصاص ﴾ ادلا بدلی۔ ﴿ وقت بیان کیا گیا۔ ایک ووسرے سے خرید نے کا دموی :

عبارت میں کی مسلے بیان کے گئے ہیں جن میں سے (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ ایک گھر ہے جس کے متعلق زید کہتا ہے کہ میں نے

اسے بکر سے خریدا ہے اور بکر کہتا ہے کہ میں نے اسے زید سے خریدا ہے اور دونوں شراء من الاخر پر گواہ بھی پیش کردیتے ہیں لیکن ان

میں سے کسی کی گواہی موقت اور مورخ نہیں ہے تو حضرات شیخین ٹوٹٹٹ کے بیباں دونوں بینے باطل ہوں گے اور وہ گھر فی الحال جس

مری کے پاس ہوگا اس کے پاس رہے گا اس سے کوئی چھٹر خانی نہیں کی جائے گی۔ امام محمد ترایشید کے بہاں غیر قابض یعنی خارج کے

لیے اس کھر کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور مسلے کی تخری کی اس طرح ہوگی کہ قابض نے وہ دار خاری سے خرید کر اس پر بیعنہ کرلیا پھر اسی خارج کے

سے قابض نے وہ دار فروخت کر دیا لیکن اس کے قبضہ میں نہیں دیا تو اب قابض سے کہا جائے گا کہ بھائی خارج کی چیز اسے دیدہ کیوں

گرتبہارا اس پر قبضہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلے تم نے خریدا ہے اور بعد میں خارج نے خریدا ہے اور بعد والا شراء پہلے کے

لیے نائخ بن جاتا ہے لہذا شرافت کے ساتھ خارج کو اس کی خریدی ہوئی چیز دیدو۔ اور یہاں بینیس کہا جائے گا کہ پہلے خارج نے

خریدا تھا بھر اس نے اسے قابض سے فروخت کر دیا کیوں کہ بیتے قبل القبض ہوگی اور تیج قبل القبض جائز نہیں ہے ، اس لیے بیصورت

مکن نہیں ہے ۔

ولھما المنے حضرات شیخین ٹڑاٹنٹ کی دلیل یہ ہے کہ خارج کا قابض سے شراء اور خرید نے کا اقدام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدی بہ کا اصل ما لک بائع لینی قابض ہے اور چونکہ قابض اور خارج دونوں ایک دوسرے سے شراء کا دعوی کررہے ہیں اس لیے دونوں کا دعویٰ اور بینہ باطل ہوگا جیسے آگر دونوں یہ کہیں کہ اس کا مالک وہ ہے لینی خارج کہے قابض اس کا مالک ہے اور قابض یا اس کے گواہ کہیں کہ خارج اس کا مالک ہے دمن ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو' اور اس صورت میں دعویٰ اور بینہ باطل ہے، لہذا صورت مسکد میں مجمی دونوں فریق کے بینے باطل ہوں گے اور مدی بہکو قابض کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا۔

حفزات شیخین نظائن کی دوسری دلیل بیہ کے کسب اس وقت معتر ہوتا ہے جب مفید تھم ہواور صورت مسلہ میں سب مفید تھم نہیں ہے نہ تو خارج کے حق میں اور نہ ہی قابض کے حق میں خارج کے حق میں تو اس وجہ سے مفید تھم نہیں ہے کہ اس کے حق میں شراء مانے سے نیجے المبیع قبل القبض لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے اور قابض کے حق میں سبب بینی شراء اس وجہ سے مفید تھم نہیں ہے کہ خارج کے لیے اس مدی بہ پر قبضہ اور ملکیت ثابت کرنا پڑے گا اور بید تعدر ہے، کیوں کہ مدی بہ پر تو خود قابض قابض ہے اس لیے درست نہیں اس کے حق میں صرف سبب شراء کا فیصلہ ہوگا تھم شراء بعنی ملکیت کا فیصلہ نہیں ہوگا اور محض سبب کا فیصلہ مفید نہیں ہے اس لیے درست نہیں ہے اور بہتر فیصلہ بیہ ہے کہ تہا تر ہواور مدی برقابض کے قبضہ میں بڑار ہے۔

(۲) اگر دونوں فریق کے گواہوں نے بیشہادت دی کہ خارج اور قابض دونوں نے ایک ایک ہزار رو بیٹے مدعی بہ کانمن اداء کردیا ہے اور ہرایک نے وہ رقم دوسرے کے حوالے کردی ہے تو اگر دونوں ثمن مثلاً جنس اور صفت میں برابر ہوں تو حضرات شیخین

ر آن البدايه جلدال يه المسال المسال المام وي كيان بن ي

سی کی شہادت نددی ہو، کیوں کدان لا بدلا ہوجائے گا اور امام محمد رئے ٹیائے کے یہاں اس صورت میں بھی مقاصہ ہوگا جب گواہوں نے ادائیگی شمن کی شہادت نددی ہو، کیوں کدان کے شراء کی شہادت دینے ہے، ہی ثمن فابت اور واجب ہوگیا ہے اس لیے مقاصہ بھی واجب ہوگا۔
مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے تو بالا تفاق شہادت باطل ہوگی، کیوں کہ حضرات شیخیین نواٹش کے یہاں میہ ہر فریق کی طرف ہے مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے تو بالا تفاق شہادت باطل ہوگی، کیوں کہ حضرات شیخیین نواٹش کے یہاں میہ ہر فریق کی طرف ہے دوسرے کے حق میں ملک کا اقرار ہے اور یہ باطل ہے اور امام محمد رطیش کے یہاں اس وجہ ہوا باطل ہے کہ جب دونوں بھے بعد القبض ہے تو خام ہے کہ دونوں بھی نہیں ہے اور دونوں ہے اور دونوں میں مقابلہ ہوگی ہوئی ہوئی کی تاریخ واضح نہیں ہے اس لیے کوئی بھی تھی تھی نہیں ہے اور دونوں متعارض بیں ، اور فقہ کے ضابطہ إذا تساقطا تعارضا کی وجہ ہے باطل ہیں۔ اس کے برخلاف پہلی صورت میں یعنی جب گواہوں نے مسرف بھی وشراء کی شبادت دی اور قبضہ کا تذکرہ نہیں کیا تو امام محمد رطیش نے دیاں خارج کے لیے فیصلہ ہوگا جسیا کہ مسکلہ نمبرا کے ذیل مسرف بھی وشراء کی شبادت دی اور قبضہ کا تذکرہ نہیں کیا تو امام محمد رطیش نے دیاں خارج کے لیے فیصلہ ہوگا جسیا کہ مسکلہ نمبرا کے ذیل میں اس کی تخ تا اور تشریح آجی ہے۔

(٣) وإن وقعت المنح اس كا حاصل مد ہے كہ گواہوں نے اس بات كى شہادت دى كہ ہر فريق نے ايك دوسرے سے فلال فلال تاریخ كو مدعقار فروخت كيا ہے اور قبضہ كے متعلق شہود نے كوئى صراحت نہيں كى ليكن خارج كے نتج كى تاریخ قابض كى تاریخ سے مقدم ہے تو حضرات شخین وٹائٹنا كے يہال مدى ہو قابض كا ہوگا اور مسلم كی تخ تن اس طرح ہوگى كہ خارج نے پہلے وہ زمین قابض سے خریدى پھراس پر قبضہ كرنے سے پہلے ہى اسے قابض كے ہاتھ بچ دى ہے لبندا اب خارج قابض كو وہ زمین واپس كرے گا اور ايسا ممكن بھى ہے كيوں كہ حضرات شخين ٹائٹنا كے يہال وہ عقار خارج كى ہوگى كيوں كہ حضرات شخين ٹائٹنا كے يہال وہ عقار خارج كى ہوگى كيوں كہ ان كے يہال قبض عقار كى بچ بھى درست اور جائز ہے اور امام محمد والتہا تا كے يہال وہ عقار خارج كى ہوگى كيوں كہ ان كے يہال قبض عقار كى بچ بھى درست نہيں ہے۔

اورا گر گواہوں نے بیچ مع القبض کی شبادت دی تو اب سب کے یہاں قابض کے حق میں فیصلہ ہوگا کیوں کہ قبضہ ہونے کی وجہ سے امام محمد طِیشیڈ کے یہاں بھی بیچ جائز ہے اور چونکہ خارج کی تاریخ شراء مقدم ہے اس لیے لامحالہ وہ بعد میں فروخت کرنے والا ہوگا اور اس پرمبیع کی تسلیم لازم ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر قابض کی تاریخ شراء مقدم ہوتو دونوں صورتوں میں خارج کے حق میں فیصلہ ہوگا یعنی خواہ شہود قبضہ کی آ شہدت دیں یا نیددیں بہر دوصورت فیصلہ خارج ہی کے حق میں ہوگا اور مسئلہ کی تخر تنج اس طرح ہوگی کہ قابض نے پہلے مدعی بہ خارج سے خرید کراس پر قبضہ کیا پھراس نے خارج کے ہاتھ اسے بچے دیالیکن مبیع اس کے حوالے نہیں کیا یا اسے دیا تو مگر پھر عاریت یا اجارہ کی وجہسے وہ مبیع اس کے عوالے کردے۔

قَالَ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَعَيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْاخَرُ أَرْبَعَةٌ فَهُمَا سِوَاءٌ، لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ عِلَّةٌ تَامَةٌ كَمَا فِي خَالَةِ الْإِنْفِرَادَ، وَالتَّرْجِيْحُ لَا يَقَعُ بِكُثْرَةِ الْعِلَلِ بَلْ بِقُوَّةٍ فِيْهَا عَلَى مَاعَرَفَ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر ایک مدی نے دوگواہ پیش کیا اور دوسرے نے چارگواہ پیش کردیا تو بھی دونوں برابر ہوں گے، اس لیے کہ ہر دوگواہوں کی گواہی علت تامہ بے صبے حالت انفراد میں دو کی شہادت علت تامہ ہے اور علت کی زیادتی سے ترجیح نہیں ہوتی ر آن البداية جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالي المالية ا

بلکہ علت میں قوت کی بناپرتر جیے ہوتی ہے جبیبا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿علَّة تامَّة ﴾ پوراسبب

### گوامول کی کثرت وقلت کا ثبوت دعوی براثر:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر قابق اور خارج میں سے ایک نے چارلوگوں سے گواہی دلوائی اور دوسرے نے دوہی آدمیوں سے گواہی دلوائی اور سرے گواہی دلوائی اور سرے نے دوہی آدمیوں سے گواہی دلوائی اور سارے گواہ عدالت وغیرہ میں برابر ہیں تو چار والے کو دو والے پر فوقیت اور فضیلت نہیں ہوگی، اس لیے کہ شہادت کا اصل نصاب دو ہے اور یہ نصاب دونوں طرف موجود ہے، لہذا جس طرح انفرادی حالت میں بعنی ایک مدعی کی طرف سے دومردوں کی شہادت علیت تامہ ہوگی اور کثر ت شہود وجہ ترجیح نہیں ہے گی، ہاں شہود کی شہادت علیت تامہ ہوگی اور کثر ت شہود وجہ ترجیح نہیں ہے گی، ہاں شہود کی قوت وجہ ترجیح ہے گی مثلاً ایک کے گواہ مستورالحال ہوں اور دوسرے کے گواہ ظاہر العدالت ہوں تو عادل گواہ مستورالحال گواہوں سے مقدم ہول گے۔ یہی فقہ کا ضابطہ اور قاعدہ ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَتُ ذَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ إِذَّعَاهَا اِثْنَانِ أَحَدُهُمَا جَمِيْعَهَا وَالْاَحَرُ نِصْفُهَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبُعُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمَازَعَةِ اعْتِبَارًا بِطَرِيْقِ الْمُنَازَعَةِ، فَإِنَّ صَاحِبُ النِّصْفِ لَايُنَازِعُ الْاَحَرِ فِي النِّصْفِ فَسَلَّمَ لَهُ بِلَامُنَازِعُ وَاسْتَوَتُ مُنَازَعَتُهُمَا فِي النِّصْفِ الْاحْرِ صَاحِبُ النِّصْفِ لَايُنَازِعُ الْاحْرَ فِي النِّصْفِ فَسَلَّمَ لَهُ بِلَامُنَازِعُ وَاسْتَوَتُ مُنَازَعَتُهُمَا فِي النِّصْفِ الْاحْرِ فَيَنْصِفُ بَيْنَهُمَا وَقَالًا هِي بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَاعْتَبَرَا طَرِيْقَ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ فَصَاحِبُ النِّهِمِيعِ يَضُوبُ بِكُلِّ حَقِّهِ فَيَنْصِفُ بَيْنَهُمَا وَقَالًا هِي بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَاعْتَبَرَا طَرِيْقَ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ فَصَاحِبُ النِّهِمِيعِ يَضُوبُ بِكُلِّ حَقِّهِ مَنْ مَنْ وَصَاحِبُ النِّصْفِ بِسَهْمٍ وَاحِدٍ فَيُقُسَمُ أَثْلَاثًا وَلِهٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرٌ وَأَضْدَادٌ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا اللّهُ فَاعْتَبَرَا وَالْمُ فَي الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرٌ وَصَاحِبُ النِّصْفِ بِسَهُمْ وَاحِدٍ فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا وَلِهٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرٌ وَأَضْدَادٌ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا اللّهُ فَيْنَ وَصَاحِبُ النِّصْفِ بِسَهُمْ وَاحِدٍ فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا وَلِهٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرٌ وَأَضْدَادٌ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا اللّهُ وَالْمُسْتَونَ وَصَاحِبُ النِّصْفِي الزِيّادَاتِ.

ترجمہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص کے پاس کوئی دار ہواور دولوگ اس کے دعوے دار ہوں ایک شخص پورے کا مدی ہواور دوسرا نفف کا مدی ہواور دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو صاحب جمیع کے لیے تین چوتھائی ہوں گے اور نصف والے کے لیے ایک ربع ہوگا۔ یہ حکم امام ابوصنیفہ والیت کے بہاں ہے اور بیمنازعت پر قیاس کیا گیا ہے، چنانچہ نصف کا مدی نصف میں دوسرے کا مقابل نہیں ہے، اس لیے صاحب جمیع کے لیے بین ضف بدون منازعت صحیح سالم ہے، اور نصف آخر میں دونوں کا دعوی برابر ہے لہذا اسے ان کے مابین آ دھا کو دیا جائے گا۔ حضرات صاحبین می آردھا فرماتے ہیں کہ وہ دار ان کے مابین دو اور ایک یعنی تین تبائی کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا، اور انھوں نے اس کوعول اور مضاربت پر قیاس کیا ہے لہذا مدی جمیع اپنا پوراحق دو حصوں میں کر کے لے اور مدی نصف اپنے جائے گا، اور انھوں نے اس کوعول اور مضاربت پر قیاس کیا ہے لہذا مدی جمیع اپنا پوراحق دو حصوں میں کر کے لے اور مدی نصف اپنے حق کو ایک حصے میں کر کے لے اور تین تبائی سے تقسیم کرلیں۔ اس مسئلے کے اور بھی بہت سے اضداد وامثال ونظائر ہیں جنھیں اس مختصری کتاب میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور ہم نے زیادات میں نھیں بیان کر دیا ہے۔

3

### ر آن البدايه جلدال ير محالية المحالية ا

اللغاث:

﴿ يد ﴾ قبضه وسلّم ﴾ سروكرويا وينصف ﴾ آدهاكياجا ع كا وسهم ﴾ حد

### مواميول كيمل مونے كى صورت ميں فيلے كى صورت:

مسکلہ بیہ کہ ایک گھرہے جوسلمان کے قبضے میں ہے اور نعمان بید دعویٰ کررہا ہے کہ بیگھر پورا میرا ہے اور سلیم بیہ کہتا ہے کہ اس میں آ دھا میرا ہے تو امام اعظم ولٹیٹیڈ کے یہاں بطریق منازعت اس کی تقسیم ہوگی اور اس دار کے چار جھے کرکے مدعی جمیع کو تین چوتھائی اور مدعی نصف کو ایک چوتھائی دیا جائے گا، اس لیے کہ ایک شخص کل کا مدعی ہے اور دوسرا نصف کا تو نصف والا نصف رہے گا اور دونوں کا جھٹر ادوسرے نصف میں رہے گا اس لیے اس نصف کے دو جھے کیے جائیں گے اور ایک ایک جھہدونوں میں تقسیم کیا جائے گا جس سے مدعی جمیع کے پاس تین چوتھائی جمع ہوں گے اور مدعی نصف کے جھے میں ایک چوتھائی جمع ہوگا۔

اور حضرات صاحبین بڑوالیہ ان کے مابین عول اور مضار بت کے طریقے پرتقسیم ہوگی ، کیوں کہ عول کی طرح یہاں بھی مخرج کم ہے اور حصد دارزائد ہیں اس لیصحیح اور کسر کے بغیرتقسیم کے لیے ایک ایسے عدد کی ضرورت درکار ہے جو کامل نصف رکھتا ہو اور چونکہ اس سلسلے میں سب سے اقل عدد دو ہے جس کا نصف کامل ایک ہے لہذا مدگی جمیح اپنا حصد دو سے ضرب دے گا اور مدگی نصف ایک سے جس کا حاصل ضرب ہم ہوگا اور اس میں سے مدگی جمیح ہم حصے لے گا اور مدگی نصف ایک حصہ لے گا اس اعتبار سے یہ تقسیم اثلاثا ہوگی ۔ صاحب ہدایہ راہ تھی کہ تا ہم سے میں کہ اس مسکلے کی اور بھی بہت کی نظیریں اور مثالیس ہیں جنھیں ہدایہ جسی مختصر کتاب میں بیان کرناممکن نہیں ہے۔ ہم نے زیادات میں نھیں قلم بند کردیا ہے لہذا جے مزید طلب ہو وہ زیادات دیکھے لے۔

قَالَ وَلَوْكَانَ فِي أَيْدِيْهِمَا سَلَّمَ لِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ نِصْفُهَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَنِصْفُهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ، لِأَنَّهُ خَارِجٌ فِي النِّصْفِ فَيُقُطَى بِبَيِّنَتِهِ وَالنِّصْفُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ صَاحِبُهُ لَا يَدْعِيْهِ، لِأَنَّ مُدَّعَاهُ النِّصْفَ وَهُوَ فِي يَدِ سَالِم لَهُ وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ دَعُواهُ كَانَ ظَالِمًا بِإِمْسَاكِهِ وَلَاقَضَاءَ بِدُوْنِ الدَّعُولَى فَيُتُرُكُ فِي يَدِهِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر داران دونوں مدعیوں کے قبضہ میں ہوتو مدی جمیع کونصف بطور قضاء دیا جائے گا اور نصف بدون قضاء دیا جائے گا، اس لیے کہ غیر مقبوضہ نصف کے متعلق وہ خارج ہے، لہذا اس کے متعلق اس کے بینہ پر فیصلہ ہوگا اور وہ نصف جواس کے قیضے میں ہے اس کا شریک اس نصف کا مدی نہیں ہے، کیوں کہ اس کا دعوی صرف نصف میں ہے اور وہ نصف اس کے قبضے میں سالم ہے اور اگر اس کا دعویٰ اس نصف کی طرف نہیں پھیرا جائے گا تو وہ اسے روک کرظلم کرنے والا ہوگا اور دعوے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا لہذا وہ نصف مدی جمیع کے قبضہ میں بدون قضاء چھوڑ دیا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿يقضى ﴾ فيمله كيا جائ كار ﴿إمساك ﴾ روك ركهنار



### ر آن البداية جلدال ي المحالية المولاد من المحالية الكام دعوى كيان عن ي

### فركوره بالاستلدى ايك اورصورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر متنازے فیہ مکان دونوں مدعیوں کے قبضے میں ہواور ان میں سے ایک مدی پورے کا دعوے دار ہواور دوسرا نصف کا دعوے دار ہوتو پورے مکان پر مدی جمیع ہی کا سکہ چلے گا، لینی نصف اول تو اسے قضاء دیا جائے گا، اور نصفا خراہے بدون قضاء دیا جائے گا، کیوں کہ ایک نصف پر وہ قابض ہے اور ایک پر قابض ہیں ہے لہٰذا جس پر وہ قابض ہیں ہے اس کے متعلق تو اس کا بینہ مقبول اور معتبر ہوگا۔ اور وہ نصف جس پر مدی جمیع قابض ہے، اس کا شریک اس نصف کا مدی نہیں ہے، کیوں کہ شریک تو نصف ہی دار کا مدی ہوگا۔ اور وہ نصف جود ہے اور خود مدی جمیع کا نصف اس کے پاس موجود ہے لہٰذا شریک ٹانی یعنی مدی نصف مدی جمیع کے نصف سے کوئی چھیر چھاڑ نہیں کر رہا ہے اس لیے بینصف بلامناز عداور بلا قضاء اس کے پاس رہے گا اور جو نصف مدی نصف نصف کے قبضے میں ہے اس کے متعلق مدی جمیع خارج ہے لہٰذا اس سلسلے میں اس کا بینہ مقبول ہوگا اور اس کا بھی اس مدی جمیع کے حق نصف کے قبضے میں ہے اس کے متعلق مدی جمیع خارج ہے لہٰذا اس سلسلے میں اس کا بینہ مقبول ہوگا اور اس کا بھی اس مدی جمیع کے حق میں فیصلہ ہوگا اس اعتبار سے ایک نصف اسے قضاء ملے گا اور دوسرے اسے بدون قضاء ملے گا۔

قَالَ وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتُ عِنْدَهُ وَذَكُوا تَارِيْخُا وَسَنُّ الدَّابَةِ يُوَافِقُ أَحَدُ التَّوْقِيْتُ التَّارِيْخُيْنِ فَهُوَ أَوْلَى، لِأَنَّ الْحَالَ تَشْهَدُ لَهُ فَيَتَرَجَّحُ، وَإِنْ كَانَ أَشْكُلَ ذَلِكَ كَانَتُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ سَقَطَ التَّوْقِيْتُ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا لَمُ يَذُكُوا تَارِيْخًا، وَإِنْ خَالَفَ سَنَّ الدَّابَةِ الْوَقْتَيْنِ بِطَلَتِ الْبَيِّنَتَانِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيلُدُ وَصَارَ كَأَنَّهُمَا لَمُ يَذُكُوا تَارِيْخًا، وَإِنْ خَالَفَ سَنَّ الدَّابَةِ الْوَقْتَيْنِ بِطَلَتِ الْبَيِّنَتَانِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيلُدُ وَمَا لَهُ فَي يَدِ وَجُلُّ أَقَامَ وَإِذَا كَانَ الْعَبُدُ فِي يَدِ وَجُلٌّ أَقَامَ وَجَلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَحَدُهُمَا بِغَصْبٍ وَالْاَخَرُ بِوَدِيْعَةٍ فَهُو بَيْنَهُمَا لِاسْتِوائِهِمَا فِي الْاسْتِحْقَاقِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی داہے متعلق دولوگوں نے جھڑا کیا اور ان میں سے ہرا کی نے اس بات پر بینہ پیش کردیا کہ یہ داہد میرے پاس پیدا ہوا ہے اور دونوں نے تاریخ بھی بیان کردی اور داہہ کی عمران میں سے ایک کی تاریخ سے ملتی جاتو اس کا بینہ مقدم ہوگا (جس کی تاریخ سے ہم آ ہنگ ہوگی ) کیوں کہ ظاہر حال اس کے حق میں شاہد ہے لہذا اس کا دعوی راج ہوجائے گا۔ اور اگر یہ موافقت مشکل ہوتو وہ دابہ دونوں میں مشترک ہوگا اس لیے کہ تاریخ سے اس کی تعیین ساقط ہوگئ تو یہ ایہا ہوگیا گویا کہ انھوں نے کوئی تاریخ بی نہیں بیان کی۔ اور اگر دابہ کی عمر دونوں تاریخ سے میل نہ کھاتی ہوتو دونوں بینے باطل ہوجا کیں گے۔ حاکم شہید بیائی طرح بیان کیا ہے اس لیے کہ فریقین کا جھوٹ ا جاگر ہوگیا لہذا وہ دابہ قابض کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا۔

فرماتے ہیں کہا گرکسی کے قبضہ میں غلام ہواور دولوگ اس پر بینہ پیش کردیں ایک غصب کا اور دوسراود بعت کا تو وہ غلام ان کے مابین مشترک ہوگا کیوں کہوہ دونوں سبپ استحقاق میں برابر ہیں۔

#### اللغات:

﴿دابه﴾ سواری کا جانور۔ ﴿نتجت ﴾ پیدا ہوئی ہے۔ ﴿سن ﴾ عمر، تاریخ پیدائش۔ ﴿أشكل ﴾ مبهم ہو، اشكال والى ہو۔ ﴿غصب ﴾ زبردی کا قبضہ۔

## ر ان البعالية جلدال ي المحالية المعالية جلدال ي المحالية المعام ووي ك بيان يس

#### جانور کی ملکیت میں اختلاف کے وقت جانور کی عمر کا اندازہ:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک دابہ ہے جوسلیم کے قبضہ میں ہے اور نعمان اور سلمان دونوں اس بات کا دعویٰ کررہے ہیں کہ یہ میرا ہے اور میرے مملوکہ جانور سے میرے پاس پیدا ہوا ہے، اس سلسلے میں انھوں نے تاریخ پیدائش بھی بیان کردی تو یہ دیکھا جائے گا کہ دابہ کی عمران میں سے کسی کی بیان کردہ تاریخ سے ہم آ ہنگ ہے تا ہیں انھوں نے تاریخ سے ہم آ ہنگ ہے تو اس کے حق میں دابہ کا فیصلہ کردیا جائے گا کیوں کہ ظاہر حال اس کے حق میں شاہد ہے لہذا فقہ کے ضابط "أن من ساعدہ الظاہر و فالقول قولہ" کے تحت یہ دابہ اس کا ہوگا۔ اورا گر عمر اور مدعیوں کی بیان کردہ تاریخ وں میں سے کسی تاریخ میں ہم آ ہنگی اور موافقت معتذر ہوتو وہ دابہ دونوں کے مابین مشترک ہوگا ، اس لیے کہ جب تاریخ اور عمر دابہ میں موافقت ناممکن ہے تو تاریخ کا ذکر اور عدم ذکر برابر ہوگا اور دابہ دونوں کے مابین مشترک ہوگا۔

وإن خالف المنع فرماتے ہیں کہ اگر دابہ کی عمر دونوں مدعیوں کے بتائے ہوئے وقت اور تاریخ کے موافق نہ ہو بلکہ تاریخ اور عمر میں لمبافرق ہوتو دونوں کا دعوی اور مقدمہ خارج کردیا جائے گا اور سردست دابہ جس کے قبضہ میں ہوگا ای کے پاس اے رکھا جائے گا۔ حاکم شہیدگا یہی فتوی ہے اور یہی صحح ہے (بنایہ: ۸۷۸ ۵۰) کیوں کہ اب دونوں مدعیوں کا جھوٹ واضح ہوگیا ہے اور ان کی بدنیتی کھل کرسامنے آگئ ہے اس لیے انھیں باہر کا راستہ دکھایا جائے گا۔

قال وإذا کان العبد النع مسکدیہ ہے کہ ایک غلام پرزید قابض ہے بکر کہتا ہے کہ بیمبراہے اور زید نے میرے پاس سے اسے غصب کیا ہے۔ راشد کہتا ہے کہ بیمبراہے اور میں نے زید کے پاس اسے بطور ود بعت رکھا تھا اور دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کردیا تو وہ غلام ان کے مابین مشترک ہوگا، کیوں کہ جب مُو دَع مودع کی بات کا انکار کردے گا تو وہ بھی غاصب شار ہوگا اور اس حوالے سے دونوں کا دعوی غصب پرجنی ہوگا لہذا دونوں سبب استحقاق میں برابر ہوں گے اور جب سبب استحقاق میں مساوی ہوں گے تونفسِ استحقاق میں بھی مساوات اور مما ثلت ہوگی۔





اس سے پہلے بینہ کے ذریع تحصیلِ ملک کا بیان تھااوراب قبضہ کے ذریع تحصیل ملک کا بیان ہے اور ظاہر ہے کہ بینہ قبضہ اقوی دلیل ہے اس لیے اسے قبضہ پرمقدم کیا گیا ہے۔ (بنایہ:۸۰۱۸)

قَالَ وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَةٍ أَحَدَهُمَا رَاكِبُهَا وَالْاَحَرُ مُتَعَلِقٌ بِلِجَامِهَا فَالرَّاكِبُ أَوْلَى لِأَنَّ تَصَرَّفَهُ أَوْلَى بَعْنِهُ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ وَكَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَّرْجِ وَالْاَحَرُ رَدِيْفُهُ فَالرَّاكِبُ فِي السَّرْجِ أَوْلَى بَغِيْهِ وَعَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ رَاكِبَيْنِ حَيْثَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْهٍ وَعَلَيْهِ حَمُلٌ لِأَحَدِهِمَا وَلِلْاحِرِ كَوْزٌ مُعَلِقٌ فَصَاحِبُ الْحَمُلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَرَّفُ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْهِ وَعَلَيْهِ حَمُلٌ لِأَحَدِهِمَا وَلِلْاحِرِ كَوْزٌ مُعَلِقٌ بِكَمِّهِ فَاللَّهِسُ أَوْلَى لِأَنَّةُ هُوَ الْمُتَصَرَّفُ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِسُ أَوْلَى لِأَنَّةُ أَظْهَرُ هُمَا تَصَرُّفُ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَسَاطِ أَحَدِهِمَا وَلِلْاحِسُ عَلَيْهِ وَالْاحَرُ مُتَعَلِقٌ بِهِ فَهُو بَيْنَهُمَا مَعْنَاهُ لَا عَلَى طَرِيْقِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقَعُودَ لَيْسَ بِيهٍ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا عَلَى عَلِيْقُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَالْاحِرُ مُتَعَلِقٌ بِهِ فَهُو بَيْنَهُمَا مَعْنَاهُ لَا عَلَى طَرِيْقِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقَعُودَ لَيْسَ بِيهِ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا وَالْوَلَ وَالْوَلِهُ فَا لَا وَإِذَا كَانَ ثَوْبُ فِي الْاسَتِحْقَاقِ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی داہر کے متعلق دولوگوں نے اس طرح منازعہ کیا کہ ان میں ایک سوار ہواور دوسرا شخص اس کی لگام
کیڑے ہوئے ہوتو سوار اس کا زیادہ مستحق ہوگا، کیوں کہ اس کا تصرف زیادہ ہے اس لیے کہ رکوب ملکیت کے ساتھ مختص ہے۔ ایسے ہی
اگر ایک شخص زین میں سوار ہواور دوسرا اس کا ردیف ہوتو زین میں سوار شخص اولی ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب دونوں زین پر
سوار ہوں تو وہ دابدان دونوں میں مشترک ہوگا، اس لیے کہ دونوں تصرف میں برابر ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی اونٹ کے متعلق اس حال میں
دولوگوں نے اختلاف کیا کہ اس پر ان میں سے ایک کا بوجھ لدا ہوا تھا اور دوسرے کا اس پر پانی کا کوزہ تھا تو جس کا بوجھ ہوگا وہ مقدم ہوگا،
کیوں کہ وہی متصرف سمجھا جائے گا۔

## ر آن البدايه جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحاردون كيان من المحالة

ای طرح اگر کمی قیص کے متعلق دولوگوں نے جھگڑا کیا ایک شخص اسے پہنے ہوئے ہواور دوسراشخص اس کی آستین پکڑے ہوئے ہوتو لابس اولی ہوگا ، کیوں کہ اس کی آستین پکڑے ہوئے ہوتو لابس اولی ہوگا ، کیوں کہ اس کا تصرف زیادہ ہے۔ اگر دولوگوں نے کسی بستر کے متعلق اختلاف کیا اوران میں سے ایک اس پر بیٹھا ہوا ور دوسرا اسے پکڑے ہوئے وہ بستر ان میں مشبترک ہوگا یعنی قضا پسشترک نہیں ہوگا کیوں کہ بیٹھنا اس پر قبضہ کی دلیل نہیں ہے ، اس لیے دونوں برابر ہوں گے۔

فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی ملکیت میں کوئی کپڑا ہواور اس کا ایک کنارہ دوسرے کے قبضہ میں ہوتو وہ کپڑاان کے مابین آ دھا آ دھاتقسیم ہوگا اس لیے کہ جوزیادتی ہے وہ دلیل ہی کی جنس ہے ہے،لہذا بیزیادتی زیادتی استحقاق کی موجب نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ واكب ﴾ سوار۔ ﴿ لجام ﴾ عنان، لگام، باگ۔ ﴿ سرج ﴾ زين۔ ﴿ ديف ﴾ يَحِي بينے والد ﴿ بعير ﴾ اونث۔ ﴿ حمل ﴾ بوجھ۔ ﴿ كوز ﴾ چھاكل، پانى كابرتن۔ ﴿ كُمّ ﴾ آسين۔ ﴿ بساط ﴾ بجھونا، بسر۔ ﴿ فعود ﴾ بينھنا۔

#### بمنه كالحقل كيس موكا:

عبارت مين قبضه اوراوليت قبضد متعلق كي مسائل مذكورين:

(۱) دولوگوں نے ایسے دابہ ادر سواری کے متعلق اختلاف کیا کہ ان میں سے ایک اس پر سوار ہے اور دوسرا اس کی نگام پکڑے ہوئے ہے اور دونوں کہتے ہیں کہ بید دابہ میراہے لیکن گواہ کسی کے پاس نہیں ہیں تو یہاں راکب کے حق میں فیصلہ ہوگا، کیوں کہ عموماً اس طرح کی سواری ما لک ہی کیا کرتا ہے اور اس کا غلام سواری کی نگیل پکڑے رہتا ہے، لہذا راکب کا تصرف نگام پکڑنے والے کے تصرف پرغالب ہگا اور راکب ہی مستحق دابہ ہوگا۔

(۲) اگران میں سے ایک گھوڑے کی زین پرسوار ہوا در دوسرا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوتو جوشخص زین پرسوار ہوگا اس کا تصرف زیادہ ہوگا اور دہی مستق دابہ ہوگا۔ ہاں اگر دونوں زین پرسوار ہوں تو ان کا تصرف برابر ہوگا اور وہ دابدان کے مابین مشترک ہوگا۔

(٣) ایک اونٹ کے متعلق دولوگوں نے مید عوی کی کیا کہ بیر میرا ہے اور ان میں سے ایک شخص اس پر اپنا سامان لا ادے ہوئے ہے اور دوسرا شخص اپنے پانی کامشکیزہ لٹکائے ہوئے ہے تو یہاں سامان لا دنے والا اونٹ کامستحق ہوگا۔ اس لیے کہ اس کا تصرف زیادہ ہے۔ باقی مسائل کی تشریح واضح ہے۔

قال وإذا کان ثوب المح اس کا حاصل بیہ کہ اگر کوئی شخص کسی کپڑے پر قابض ہواوراس کپڑے کا ایک کنارہ دوسرے کے بیضہ میں ہوتو وہ کپڑا دونوں کے مابین مشترک ہوگا، کیوں کہ دونوں کے دونوں کپڑے پر قابض ہیں فرق صرف اتناہے کہ ایک شخص کا بیضہ ذیارہ ہے، لیکن چونکہ بیزیادتی قبضہ ہی کی جنس سے ہے اور قبضہ دوسرے کے حق میں بھی موجود ہے لہذا اس سے استحقاق تو ثابت ہوگا مگراس میں زیادتی ثابت نہیں ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ أَنَّا حُرُّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِه، وَلَوْ قَالَ أَنَا عَبْدُهُ لِفُلَانِ فَهُوَ عَبْلًا لِلَّذِي فِي يَدِه، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَدُلُّهُ حَيْثُ أَقَرَّ بِالرَّقِّ، وَإِنْ كَانَ لَايُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِه فَهُوَ

## ر آن البداية جلدال ي المالي المالية جلدال ي المالية ال

عَبْدٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِم، لِأَنَّهُ لَايَدُّ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِمَا كَانَ لَايُعَبَّرُ عَنْهَا وَهُوَ بِمَنْزَلَةِ مَتَاعٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُعَبَّرُ عَنْهَا وَهُوَ بِمَنْزَلَةِ مَتَاعٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُعَبَّرُ فَلَوْ لَكَبُرُ وَالْآئَهُ ظَهَرَ الرِّقُ عَلَيْهِ فِي حَالِ صِغْرِهِ.

ترجمانی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے تبضہ میں کوئی بچے ہواور وہ اپنی ترجمانی کرسکتا ہواور وہ ہے کہے کہ میں آزاد ہوں تو اس کی بات معتبر ہوگی اس لیے کہ وہ اپنی ذات کا مالک ہے۔ اور اگر اس نے بیکہا کہ میں فلاں کا غلام ہوں تو وہ اس شخص کا غلام ہوگا تو وہ اس شخص کا غلام ہوگا ہوں تو وہ اس شخص کا غلام ہوگا ہوں کہ اس نے رقیت کا اقر ارکر کے بیا قر ارکر لیا ہے کہ اس کا ذاتی تبضہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ بچہ اپنی ترجمانی نہ کرسکتا ہوتو وہ اس کا غلام ہوگا جس کے تبضہ میں ہوگا ، اس لیے کہ اس کا اپنی ذات پر قبضہ نہیں ہے کیوں کہ وہ اپنی ترجمانی کرنے پر قادر ہو پھر اگر وہ بچہ بڑا ہوکر اپنی ترجمانی کرنے پر قادر ہو پھر اگر وہ بچہ بڑا ہوکر اپنی آزادی کا دعویٰ کرے وہ اس کی بات معتبر نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس کی صغرتی میں اس پر رقیت طاری ہو چکی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يعبر عن نفسه ﴾ اظهار ما في الضمير كرسكتا مو، بات كرسكتا مو ﴿ ق ﴾ غلامي مملوك مونا - ﴿ كبر ﴾ برا موكيا -

#### غلام كا آ زاد بونے كا دعوى:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے قبضے میں کوئی بچے ہواور وہ اپنی ترجمانی پر قادر ہولیکن ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا غلام ہے اور دہ بچہ کہے أنا حویس تو آزاد ہوں تو اس پر قابض ہوگا اور وہ آزاد شار ہوگا، لہذا وہ اپنفس کا مالک اور اس پر قابض ہوگا اور قابض کی بات معتبر ہوگی۔ اور اگروہ بچہ یہ کے کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلاں اس پر قابض نہ ہوتو وہ فلاں کا غلام نہیں ہوگا جاس کے کہ اس نے یہ اقر ارکر لیا ہے کہ اپنی ذات پر میرا قبضہ نہیں ہے لہذا جو اس پر قابض ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے یہ اقر ارکر لیا ہے کہ اپنی ذات پر میرا قبضہ نہیں ہے لہذا جو اس پر قابض ہوگا۔

اوراگر وہ بچہاپنی ترجمانی پر قادر نہ ہوتو اس صورت میں بھی وہ قابض کا غلام شار ہوگا۔ اب اگر وہ بچہ بڑا ہوکراپنی حریت اور آزادی کا دعوی کرتا ہےتو اس کا بیددعویٰ معترنہیں ہوگا، کیوں کہ بچپن میں اس پر رقیت طاری ہو چکی ہے اور قابضہ کی ملکیت ٹابت ہوگئ ہے،اس لیے بلادلیل نہ تو رقیت ختم ہوگی اور نہ ہی ملکیت زائل ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جَدُوعٌ أَوْ مُتَّصِلٌ بِبَنَائِهِ وَلِلْاَخَرَ عَلَيْهِ هَرَاوِيٌّ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ وَالْإِيَّصَالِ، وَالْهَرَاوِيُّ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ صَاحِبُ اسْتِعْمَالِ وَالْاَخَرُ صَاحِبٌ تَعَلَّقٌ فَصَارَ كَالْهِ مِنَالِهُ وَالْهَرَاوِيُّ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ صَاحِبُ اسْتِعْمَالِ وَالْاَخَرُ صَاحِبٌ تَعَلَّقٌ فَصَارَ كَذَابَةٍ تَنَازَعَا فِيهُا وَلَا حَدِهِمَا عَلَيْهَا حَمُلٌ وَلِلْاحَرِ كُوزٌ مُعَلَّنْ، وَالْمُرَادُ بِالْإِيِّصَالِ مُدَاحِلَةٌ لَنْ جِدَارِهِ فِيهِ كَذَابَةٍ تَنَازَعَا فِيهُا وَلَا حَدِهِمَا عَلَيْهَا حَمُلٌ وَلِلْاحَرِ كُوزٌ مُعَلَّنْ، وَالْمُرَادُ بِالْإِيصَالِ مُدَاحِلة لَنْ جِدَارِهِ فِيهِ وَلَا مَا مَنْ إِنَا عَلَى بَعْضِ هَذَا وَلَيْ اللّهَ وَاللّهَ وَعَدُالِهِ وَقَدْ لُكُمْ الْمَ وَقَدْ لَهُ اللّهَ وَالْمُ الْمُورَاوِيُّ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلْهَرَاوِيُّ أَصُلًا وَكَذَا الْبَوَارِيُّ، لِلْآنَ الْحُائِطُ

لَا يَهْنَى لَهُمَا أَصْلًا حَتَّى لَوْ تَنَازَعَا فِي حَائِطٍ وَلا حَدِهِمَا عَلَيْهِ هَرَاوِيُّ وَلَيْسَ لِللَّخِرِ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی محض کی دیوار پر ہم ہیر ہویاد یواراس کی عمارت سے متصل ہواوراس پر دوسرے کے تختے گے ہوں تو ہدیوار ہم ہیر اوراتصال والے کی ہوگ ۔ اور تختوں کا اعتبار نہیں ہوگا کیوں کہ ہمیر والا اس دیوار کو استعال کرنے والا ہے اور دوسرا مختص تعلق والا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے ایک دابہ کے متعلق دولوگوں نے اختلاف کیا اوران میں سے ایک کا دابہ پر سامان ہواور دوسرے کا کوزہ ہو۔ اوراتصال کا مطلب یہ ہے کہ اس محض کی دیوار کی اینٹیں دیوار کی اینٹوں میں لگائی گئی ہوں اور اس اتصال کو''اتصال تر بھی'' بھی کہا جاتا ہے یہ اتصال مالک تقمیر کے تن میں ظاہری گواہ ہوتا ہے اس لیے کہ مالک محمارت کی کچھ ممارت اس دیوار کے پچھ میں داخل ہوتی ہے۔ اور ماتن کا قول المهر او پی لیست بیشی اس بات کی دلیل ہے کہ توں کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ بہی محم بوریان کے میں داخل ہوتی ہے اس لیے کہ دیوار کے متعلق جھڑیں جس پر ان بوریہ اور چٹائی کا بھی ہے اس لیے کہ دیوار اُن کے لیے نہیں بنائی جاتی حتی کہ اگر دولوگ کسی ایسے دیوار کے متعلق جھڑیں جس پر ان میں سے ایک کے تختے ہوں اور دوسرے کا کچھ نہ ہوتو وہ دیوار ان کے مابین مشترک ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ حائط ﴾ دیوار۔ ﴿ جذوع ﴾ واحد جذع تنا، همتر۔ ﴿ هراوی ﴾ واحد هروی ؛ کریال۔ هرات کے انداز کے تختے جوجیت کی تعمیر میں استعال ہوتے تھے۔ ﴿ حمل ﴾ بوجھ۔ ﴿ لبن ﴾ اینٹ۔ ﴿ جدار ﴾ دیوار۔ ﴿ بواری ﴾ واحد بورید ؛ چٹائی، بوریا۔

#### د بوار برهمتر اوركريال ركف والول من سيكس كوقابض مجما جائكا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان کی ایک دیوار ہے جس پراس کی شہیر رکھی ہے یا وہ دیوار نعمان کی کسی عمارت سے متصل ہے اورای
دیوار پر سلمان کی لکڑیاں اور شختے پڑے ہوں اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ بید دیوار میری ہے تو صاحب جذوع اور اتصال کے لیے اس
دیوار کا فیصلہ ہوگا اور جس شخص کے شختے ہوں گے اس کا دعوی خارج ہوجائے گا، کیوں کہ شہیر اور اتصال والا اس دیوار کا مستعمل اور
متصرف ہے جب کہ ھراوی والا اس سے متعلق ہے اور ماقبل میں بیہ بات آچکی ہے کہ متصرف ہی مالک شار ہوتا ہے، الہذا صاحب
جذوع جو در حقیقت اس دیوار کا متصرف ہے وہی اس کا مالک بھی ہوگا جیسا کہ دابہ پر سامان لا دینے والامتصرف ہونے کی وجہ ہے اس
پریانی رکھنے والے سے مقدم اور برتر ہوتا ہے ہے۔ اس طرح یہاں بھی جومتصرف ہے وہی مقدم ہوگا۔

والمعراد بالاتصال النع فرماتے ہیں کہ یہاں اتصال سے مرادیہ ہے کہ مالکِ عمارت کی اینٹیں اس متنازع فیہ دیوار کی اینٹوں میں ملی اور جڑی ہوں اور اس طرح کا اتصال فقہاء کی اصطلاح میں اتصال تربیح کہلاتا ہے اور تربیح کی وضاحت یہ ہے کہ اگرمٹی کی دیوار ہوں تو متنازع فیہ دیوار کی اینٹوں کے نصف میں داخل ہوں اور اگر ککڑی کی دیوار ہوتو ایک کے تمکن اور محن میں فیٹ ہونا ضروری ہے۔ (بنایہ: ۸/۵۱۱)

و قولہ الھواوي النے فرماتے ہیں کہ امام قدوریؓ نے جو الھواوی لیست بیشی کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ هرادی کا نہ تو استحقاق میں کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی زیادی استحقاق میں اس کا کوئی کردار ہے اور یہی تھم بوریہ اور چٹائی کا بھی ہے یعنی اگر دیوار پرکسی کی چٹائی یاکسی کا بوریہ ہواور دوسرے کا بوریہ نہ ہوتو بوریہ رکھنا وجرتر جے نہیں ہوگا ، اس لیے کہ دیوار هرادی اور بواری کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ وَلُوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَدُوعُ فَلَاقَةٍ فَهُو بَيْنَهُمَا لِإسْتِوَانِهِمَا وَلَامُعْتَبَرَ بِالْأَكْثِرِ فِيْهَا بَعْدَ النَّلَافَةِ وَلِلْاحْرِ مَوْضَعُ جِذْعِهِ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ كَانَ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا أَقَلَّ مِنْ فَلَاقَةٍ فَهُو يَضَاحِبِ النَّلَافَةِ وَلِلْاحْرِ مَوْضَعُ جِذْعِهِ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ كَانَ جُذُوعُ أَقَلَ مِنْ فَلَاقَةٍ مَنْ فَلَا بَيْنَ الْخَشْبِ إِلَى الْخَشْبِ بَيْنَهُمَا وَقِيْلَ عَلَى قَدْرِ خَشْبِهِمَا، لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَحْتَ خَشْبِهِ، ثُمَّ قِيْلَ مَا بَيْنَ الْخَشْبِ إِلَى الْخَشْبِ بَيْنَهُمَا وَقِيْلَ عَلَى قَدْرِ خَشْبِهِمَا، وَالْمَعْتَمَ بِالْكُثْرَةِ فِي نَفْسِ الْحُجَّةِ وَوَجُهُ النَّانِي أَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ خَشَبَتِهِ، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَائِطَ يَبْنِي لِوَضْعِ كَيْيِرِ الْجُذُوعِ دُونَ الْوَاحِدِ وَالْمَعْنَى فَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ خَشَبَتِه، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَائِطَ يَبْنِي لِوَضْعِ كَيْيِرِ الْجُذُوعِ دُونَ الْوَاحِدِ وَالْمَعْنِي فَكَانَ وَاحِدٍ بِقَدْرِ خَشَبَتِه، وَجُهُ الْآوَلِ أَنَّ الْحَائِطَ يَبْنِي لِوَضْعِ كَيْيِرِ الْجُذُوعِ دُونَ الْوَاحِدِ وَالْمَعْنِي فَكَانَ الظَّاهِرُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي إِسْتِحْقَاقِ يَذِهِ.

#### اللغاث:

﴿جدوع ﴾ واحدجذع ؛ تنا مهمتر \_ ﴿استواء ﴾ برابرى \_ ﴿خشب ﴾ لكرى \_ ﴿حانط ﴾ ديوار \_

#### داوار برهمتر اوركريال ركعے والول بل سے كس كوقا بض مجما جائے كا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی دیوار پر دوآ دمیوں کی تین تین ضہتر یں ہوں تو وہ دیواران دونوں کے مابین مشترک ہوگی، کیوں کہ عموماً دیوار پر تین ضہتر یں ہوتی ہیں اور چونکہ وہ دونوں تین تین ضہتر وں کے مالک ہیں اس لیے سبب استحقاق میں وہ برابر ہیں، الہٰ ذانفسِ استحقاق میں ہوں گے۔ اوراگر وہ دونوں کی تین تین ضہتر یں ہیں تو تین ہونا مساوات فی السبب والا استحقاق کے لیے کافی ہے للہٰ ذااگر کسی فریق کی ضہتر تین سے زائد ہواور کسی کی تین ہی ہوتہ بھی دونوں مساوی ہوں گے اور زوائد کا اعتبار نہیں ہوگا البت اگر کسی کی تین سے کم ہوں اور دوسر ہے کی تین سے زائد ہوں تو زائد والا بازی جیت جائے گاتا ہم اس صورت میں بھی کم والے کو اپنی شہتر رکھنے کی جگہ ملے گی ہی میں اور پھرا کے قول یہ ہے کہ دونوں کی شہتر درکھنے کی جگہ ملے گی ہی میں اور پھرا کے قول یہ ہے کہ دونوں کی شہتر وں کے مابین جوجگہ ہے وہ ان کے مابین مشتر ک

## ر آن البداية جلدال عرص المستحديد ٢٣ على الكاروون كيان عن ع

ہوگی اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس جگہ کا بٹوارہ ان کی شہتیر وں کے حساب سے ہوگا ہرایک کی دلیل آ گے آ رہی ہے۔

صاحب ہدا بیفر مارہے ہیں کہ قیاس بیر چاہتا ہے کہ وہ دیوار دونوں کے مابین مشترک ہواس لیے کہ جب دونوں نے اس پر شہتر رکھ رکھی ہےاور اس حوالے سے دونوں اس پر قابض ہیں تو پھر قلتِ تشہیر اور کثرت تشہیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور کثرت وجہتر جی نہیں بنے گی۔

ووجه الفانی المنع فرماتے ہیں کہ مبسوط کی کتاب الدعوی کی جوروایت ہے کہ ہراکیک کو شہیر کے بقدرجگہ دی جائے گی کیوں
کہ ہرمدی بقدر شہیر ہی دیوار استعال کررہا ہے لہذا حصہ بقدر جشہ کے تحت بقدر شہیر جگہ دی جائے گی۔ اور کتاب الاقرار والی روایت
کی دلیل میہ ہے کہ دیوار ایک دو شہیر رکھنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ زیادہ شہیر رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے اس لیے شہیر کی

\* کثرت کی بنیا پر ظاہر حال کیٹر والے کے حق میں شاہد ہوگا اور میہ چیز صاحب کیٹر کے لیے وجبتر جے بنے گی اور وہ دیوار کا مالک ہوگا لیکن مین علی ہر دوسرے کے حق کے لیے دافع نہیں بنے گا اور اسے اپنی شہیر رکھنے کی مقدار میں اس دیوار سے ضرور جگہ ملے گی۔

وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا جَذُوعٌ وَلِلْلِخَرِ اتِصَالٌ فَالْأُوّلُ أَوْلَى وَيُرُولَى أَنَّ النَّانِي أَوْلَى وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ لِصَاحِبِ الْحَدُوعِ التَّصَرُّفُ وَالتَّصَرُّفُ أَقُولَى، وَوَجُهُ النَّانِي أَنَّ الْحَائِطَيْنِ بِالْإِتِّصَالِ يَصِيْرَانِ الْجُدُوعِ التَّصَرُّفُ وَالتَّصَرُّفُ أَقُولَى، وَوَجُهُ النَّانِي أَنَّ الْحَائِطَيْنِ بِالْإِتِّصَالِ يَصِيْرَانِ كَبُنَاءِ وَاحِدٍ وَمِنْ ضَرُوْرَةِ الْقَضَاءِ لَهُ بَبَعْضِهِ الْقَضَاءِ بِكُلِّهُ ثُمَّ يَبْقَى لِلْاخَرِ حَقُّ وَضَعِ جُدُوعِ لِمَا قُلْنَا، وَهذِه رَوَايَةُ الطَّحَاوِيَّ وَصَحَّحَهَا الْجُرْجَانِيُّ.

ترجی الله اول اول اول این مرع کی شہیر ہواور دوسرے کا اتصال ہوتو شہیر والا احق ہوگا ایک دوایت بیہ ہے کہ اتصال والا اولی ہوگا۔ قول اول کی دلیل بیہ ہے کہ شہیر والا اس دیوار میں متصرف ہے اور اتصال والا اس پر قابض ہے اور تصرف اقوی ہوتا ہے۔ روایت ثانیہ کی دلیل بیہ ہے کہ اتصال کی وجہ سے دونوں دیواری ایک عمارت کی طرح ہیں اور صاحب اتصال کے بعض دیوار کا فیصلہ کرنے سے بداہم اس کے لیے کل کا فیصلہ کرنا ہوگا اور شہیر والے کواپی شہیر رکھنے کاحق ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر بھی ہیں بیامام طحاویؒ کی روایت ہے اور علا مہ جرجانی علیہ الرحمہ نے اسے مجے قر اردیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿اتصال ﴾ ساتھ ملا ہوا ہونا۔ ﴿بناء ﴾ تعمير، عمارت\_

#### ديوار برهمتر اوركريال ركف والول من عيكس كوقا بض مجما جائع كا:

منکہ تو واضح ہے کہ آگرایک دیوار پر ایک مدعی کی شہیر ہواوردوسرے مدعی کی دیوار اس متنازع فیہ دیوار سے متصل ہوتوایک روایت کے مطابق شہیر والے کاحق مقدم ہوگا اور دوسری روایت سیے کہ صاحب اتصال کوا ڈلیت مطے گی۔ روایتِ اولیٰ کی دلیل تو واضح ہے۔ اور روایت ثانیے کی دلیل سیے کہ اتصال کی وجہ سے دونوں دیوار سی بعنی صاحب اتصال کی دیوار اور متنازع فیہ دیوار ایک واضح ہے۔ اور روایت ثانیے کی دلیل سیے کہ اتصال کی وجہ سے دونوں دیوار سی بعنی صاحب اتصال کی دیوار اور متنازع فیہ دیوار ایک مطابق کی فیصلہ عمارت کی شکل اختیار کر گئی ہیں اور چونکہ اس کا نصف صاحب اتصال کا ہے، لہذا جب دونوں مل کر ایک ہوگئی ہیں تو لامحالہ ما جمی کا فیصلہ

## ر آن البداية جلدال ي محالة المحالة المحالة المحارة وي كيان ير

بھی صاحبِ اتصال کے لیے ہوگا تا ہم اس صورت میں بھی شہیر والے کواپی لکڑی رکھنے کاحق اور اختیار ہوگا، کیوں کہ اس روایت ثانیہ کے مطابق صاحب اتصال کے حق میں جو ظاہر حال شاہد ہے وہ دوسرے فریق کاحق نہیں ختم کرسکتا۔ بیدام طحاوی کی روایت ہے اور امام ابوعبد الله جرجانی نے اس کی تھیج کی ہے۔ صاحب نتائج الا فکار نے وجہ تھیج یہ بیان کیا ہے کہ صاحب اتصال کا اتصال اتصال تر بھے ہوا دیے اور بیحالت بناء میں ہوتا ہے اور حالت بناء میں اتصال کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ اتصال والا صاحب جذوع سے پہلے ہی اس دیوار پر قابض ہے، اس لیے اس کاحق صاحب جذوع سے مقدم ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَانَتُ دَارٌ فِيهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عُشُرَةُ أَبْيَاتٍ وَفِي يَدِ اخَرِ بَيْتٌ فَالسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُو الْمُرُورُ فِيهَا، قَالَ وَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلَانِ أَرْضًا يَعْنِى يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا فِي يَدِهِ لَمُ يَفْضِ أَنَّهَا فِي يَدِهِ لَمُ يَقْضِ أَنَّهَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يُقِيْمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي أَيُدِيهِمَا لِأَنَّ الْيَدَ فِيهَا غَيْرُ مُشَاهِدَةٍ لِتَعَلَّرٍ إِحْصَارِهَا، وَمَا غَابَ عَنْ عِلْمِ الْقَاضِي فَالْبَيِّنَةُ تَثْبُتُهُ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ جَعَلَتُ فِي يَدِهِ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ جَعَلَتُ فِي يَدِهِ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ مَعْلَدُ فِي الْإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدُ لَكُونَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ جَعَلَتُ فِي يَدِهِ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدُ مُقَامِ الْإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ جَعَلَتُ فِي يَدِه لِقِيَامِ الْحُجَةِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدُ لَهُ الْإِنْ عَلَى الْمُؤْمَ وَالْوَالِمُ فِي الْأَرْضِ أَوْ بَنِى أَوْ حَفَرَ فَهِي فِي يَذِه لِو بُولِهُ التَّصَرُّفِ وَالْإِسْتِعْمَالِ فِيهَا.

**ترجمک**: فرماتے ہیں کہا گران میں کوئی گھر ہوجس میں سے دس کمرےا کیشخص کے پاس ہوں اور دوسرے کے قبضہ میں ایک کمرِہ ہوتو اس کاصحن دونوں میں نصف نصف مشترک ہوگا کیوں کہا سصحن کے استعال یعنی گذرنے میں دونوں برابر ہیں۔

فرماتے ہیں کہ اگر کسی زمین کے متعلق دولوگوں نے یہ دعوی کیا کہ وہ اس کے قبضہ میں ہے تو ان میں سے کسی کے قبضہ میں ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دونوں اس بات پر بینہ پیش کردیں کہ وہ زمین ان کے قبضے میں ہے، کیوں کہ زمین کا قبضہ ظاہری طور پر معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ اسے حاضر کرنا مشکل ہوتا ہے اور جو چیز قاضی کی معلومات سے غائب ہواسے بینہ ثابت کرتا ہے۔

اگران میں سے ایک نے بینہ پیش کردیا تو وہ زمین اس کے قبضے میں دیدی جائے گی اس لیے کہ دلیل قائم ہو پچکی ہے۔ اس لیے کہ قبضہ میں دیدی جائے گی اس لیے کہ دلیل قائم ہو پچکی ہے۔ اس لیے کہ قبضہ حق مقصود ہے۔ اور اگر دونوں نے بینہ پیش کردیا تو وہ زمین ان دونوں کو دیدی جائے گی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر پچکے ہیں، لہٰذا بدون ججت کسی ایک کواس کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ایک مدعی نے زمین میں پچھے اینٹیں لگادیں یا عمارت بنوالیا یا کنواں کھود دیا تو وہ زمین اس کے قبضہ میں ہوگی، کیوں کہ اس میں اس شخص کا تصرف اور استعال موجود ہے۔

#### اللغات:

﴿أبيات ﴾ واحدبيت ؛ كمرے - ﴿مرور ﴾ كزرنا - ﴿إحضار ﴾ سامنے لانا، حاضر كرنا - ﴿لَبَن ﴾ اينين لگا دي - ﴿بنى ﴾ تقير كردى - ﴿حفر ﴾ كھودليا - ﴿ساحة ﴾ ميدان، وه جگه جس پرچهت نه بوء سكوائر -

## ر ان الهداية جلدال ي المحالية المولاد ٢٠٠٠ ي المحالية المحاروي كيان يس

#### مشترك كمريس محن كا قابض كون موكا:

عبارت میں تین مسکے مذکور ہیں:

(۱) ایک بڑا گھر ہے جس میں گیارہ کمرے ہیں اور ان گیارہ کمروں میں سے دس کمرے زید کے قبضے میں ہیں اور ایک کمرہ بکر کے قبضے میں ہے تو اس دار کا جومیدان اور صحن ہے وہ ان دونوں کے مابین مشترک ہوگا اور جس کے کمرے زائد ہیں اسے اس صحن سے زیادہ حصہ نہیں ملے گا، کیوں کہ اس صحن میں آنے جانے ، اس میں پانی گرانے لکڑی دغیرہ بچاڑنے کے حوالے سے دونوں کا استعال برابر ہے، لہذا دونوں کا استحقاق بھی اس میں برابر ہوگا اور کوئی کسی سے زیادہ جصے کا مستحق نہیں ہوگا۔

(۲) ایک زمین کے متعلق دولوگوں نے بید دوی کیا کہ وہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے تو جب تک وہ دونوں بینے نہیں پش کردیتے اس وقت تک کسی کے لیے بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیوں کہ قبضہ ایک غیر محسوس اور غیر مشاہد چیز ہے اور پھر زمین کو بھی قاضی کی مجلس میں پیش کرنا متعدر ہے اس لیے یہاں فیصلے کا واحد راستہ بینہ ہے۔ اب اگر ایک مدی بینہ پیش کرتا ہے تو اس کے تق میں پوری زمین کا فیصلہ ہوگا اور اگر دونوں بینہ پیش کردیتے ہیں تو وہ زمین ان کے مابین مشترک ہوگی، اس لیے کہ دونوں نے بینہ سے اس پر اپنا حق ثابت کردیا ہے، لہذا اب کسی تیسری دلیل کے بغیر ان میں سے کسی ایک کے لیے پوری زمین کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

(س) اگر مدعیوں میں سے کوئی ایک اس زمیں میں تصرف کر چکا ہومثلاً اس نے عمارت بنوالی ہو یا کنوال کھود والیا ہوتو وہ زمین اس کے قبضے میں شار ہوگی، کیول کہ اب وہ مخص اس میں متصرف ہو چکا ہے اور تصرف قبضہ اور ملکیت کی بیّن دلیل ہے، لہذا دوسرے کا دعوی خارج ہوجائے گا۔ اور متصرف اس زمین کا مالک ہوجائے گا۔ فقط واللہ اُعلم وعلمہ اُتم





## بَاْ جُحُو ی النَّسب یہ باب نسب کا دعوی کرنے کے بیان میں ہے

اس سے پہلے مال کے متعلق دعوی کرنے کا بیان ہے اور اب یہاں سے نسب کے متعلق دعوے کا بیان ہے اور چونکہ مال کثیر الوقوع ہے اس لیے اسے نسب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ: ۱۲/۸)

قَالَ وَإِذَا بَاعَ جَارِيَةً فَجَاءَتَ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِ مِنْ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ بَاعَ فَهُوَ ابْنُ لِلْبَائِعِ وَأَمَّةُ أَمُّ وَلَدٍ لَةٌ، وَفِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قُولُ زُفَرَ وَمَا لَمَّافِعِي وَرَالْتَافِعِي وَرَالْتَانِيْةُ دَعُونَةٌ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ الْبَيْعَ اعْتَرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ عَبْدٌ فَكَانَ فِي دَعُواةً مُنَاقِطًا وَلَانَسَبَ بِدُونِ الدَّعُولِي، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ اِتِّصَالَ الْعُلُوقَ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كُونِهِ مِنْهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدْمُ الزَّنَاءِ وَمَنِيى النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيَعْظَى فِيْهِ الْعَلُوقَ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كُونِهِ مِنْهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدْمُ الزَّنَاءِ وَمَنِي النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيَعْظَى فِيْهِ النَّالَةُ لَكُونَ إِلَيْ النَّالَةِ مَنْ النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيَعْظَى فِيْهِ النَّالَةُ مُنْ وَإِذَا صَحَتِ الدَّعُونَ السَّعَدَاتُ إِلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّذَهَ بَاعَ أُمُّ وَلَذِهِ فَيَفُسَخُ الْبَيْعُ، لِأَنَّ بَيْعَ أَمُ اللَّانِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَعُونَ الْبَانِعِ الْوَلِكِ لَابَعْمُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ وَلِهُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَعُونَهُ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَعُومُ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَعُومُ الْمُؤْتِ وَهُذِهِ وَعُوهُ الْمُنْتِي مُ لَا اللَّذَى اللَّهُ الْمُؤْتِ وَهُذِهِ وَعُونَهُ الْمُنْ وَلَوْلَ وَهُذِهُ وَمُونَا اللَّالِعِ الْمَالِعُ الْوَلِكِ لِلْمُ وَلَوهُ السَّيْكِلِهِ اللْعَلَاقِ وَهُ اللْعَلَومُ وَهُ السَّيْلَةِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَهُ الْمُؤْلِقُ وَهُ الْمُؤْلِقُ وَهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَهُ الْمُؤْلِقُ وَهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْعَلَى الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی باندی فروخت کی پھراس نے بچہ جنا اور بائع نے اس کا دعوی کردیا تو اگر بچ کے دن سے چھماہ سے کم میں باندی نے وہ بچہ جنا ہے تو وہ بائع کا لڑکا ہوگا اور اس کی ماں بائع کی ام ولد ہوگی۔ قیاس میں اس کا دعوی باطل ہوگا، یہی امام زفر اور امام شافعی ﷺ کا بھی قول ہے، اس لیے کہ بائع کا بیچ کرنا اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ وہ لڑکا اس کا غلام ہے، لبندا اس کے دعو ہے میں تناقض ہوگیا اور دعوی کے بغیرنسب ثابت نہیں ہوتا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ بائع کی ملکیت سے علوق کا اتصال اس امر کی ہین شہادت ہے کہ وہ بچہ اس کا ہے، کیوں کہ ظاہر یہی ہے کہ ایک مسلمان زنانہیں کرے گا اور نسب کا مدار پوشیدگی پر ہے، لبندا اس میں تناقض ہوسکتا ہے۔ اور جب بائع کا دعوی صحیح ہوتا یہ دعوی وقتِ علوق کی طرف منسوب ہوگا اور یہ واضح ہوجائے گا کہ بائع نے اپنی ام ولد کوفر وخت کیا ہے اس لیے بچے شخ ہوجائے گا ، کیوں کہ ام ولد کی بچے جائز نہیں ہے۔ اور بائع نمن واپس کرے گا اس لیے کے ایک میں ناخی شمن پر قبضہ کیا ہے۔

ر آن البدايه جلدال ي المار المار ١٦٠ ي الماروي كيان ين

اوراگر بائع کے دعوے کے ساتھ مشتری بھی نومولود بچے کے نسب کا دعوی کردے یا اس کے دعوے کے بعدیہ دعوی کرے تو بائع کا دعوی اولی ہوگا، کیوں کہ وقت علوق کی طرف منسوب ہونے کی وجہسے وہ مقدم ہے اوریہ دعویٰ دعوئے استیلاد ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جاریة ﴾ باندی۔ ﴿ اقل ﴾ کم تر۔ ﴿ علوق ﴾ حمل کا تھم جانا۔ ﴿ بعضی ﴾ درگزر کی جاتی ہے۔ ﴿ اسبق ﴾ زیادہ پہلے ہے۔ ﴿ استناد ﴾ منسوب ہونا۔ ﴿ استیلاد ﴾ ام ولد بنانا۔

#### باندى كفروخت مونے كے بعد بيدا مونے والے بچكا دعوىٰ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک محض نے اپنی باندی فروخت کی اور باندی نے یوم بیج سے لے کر چھ ماہ ہے کم مدت میں ایک بیچ کو جنم دیا اور بائع کا دعوی کر چھ ماہ ہے کم مدت میں ایک بیچ کو جنم دیا اور بائع نے یہ دعوی کردیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور میری وطی سے پیدا ہوا ہے تو استحسانا بائع کا دعوی مردود ہوگا اور بیج فنخ نہیں کی جائے گ، النسب ہوگا اور بیج فنخ کر کے مشتری کو اس کا ثمن واپس دیا جائے گ جب کہ قیاساً بائع کا یہ دعوی مردود ہوگا اور بیج فنخ نہیں کی جائے گ، کیوں کہ بائع کا باندی کو فروخت کرنا اس امرکی دلیل ہے کہ پیداشدہ بچہ غلام ہے حالاں کہ ثبوت نسب کا دعوی کر کے وہ اسے دعوئے استمالا دقر ار دینا چاہ رہا ہے، لہذا اس کے فعل اور قول میں تناقض ہوگیا اور تناقض کا دعوی مردود ہوتا ہے اور چونکہ نسب کے بغیر دعوی ثابت نہیں ہوگا۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ اس بچے کا علوق اسی وقت ہوگیا تھا جب اس کی مال بائع ہی کی ملکیت میں تھی کیوں کہ ایک مسلمان کا ظاہر حال بہی ہے کہ اس نے اپنی مملوکہ باندی ہے ہی وطی کی ہوگی اور زنا نہیں کیا ہوگا اس لیے ذکورہ بچے کا حمل بائع ہی کے نطفے سے قرار پایا تھا، لیکن چونکہ حمل کا قرار پانا اور علوق کا جم جانا ایک مخفی اور پوشیدہ معاملہ ہے اور ہوسکتا ہے کہ بائع کو اس کا علم نہ ہوسکا ہو اور اس نے نادانی میں وہ باندی بچ دی ہواور ظاہر ہے کہ اس صورت میں بچے اور دعوی نسب میں تناقض یقیناً ہوگا، لیکن میتاقض معاف ہوگا اور اس میں تناقض معاف ہوگا اور وہ باندی اس کی ام ولد ہوگی اور چونکہ ام ولد کی نیچ جائز نہیں ہے اس لیے میہ بچے اس سے میہ تابی کے سے نیج اس سے بے اس کے میہ بچے اس کے میہ بچے اس کے سے نیج اس کے میہ بھی اس کی ام ولد ہوگی اور چونکہ ام ولد کی نیچ جائز نہیں ہے اس لیے میہ بچ

وإن ادّعاہ المشتري المخ اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر بائع كے دعوے كے ساتھ يا اس كے بعد مشترى نے بھى اس نيچ كے نسب كا دعوى كرديا تو اس صورت ميں بھى بائع بى كا دعوى اولى اورا بهم بوگا ، كيوں كہ يہ دعوى وقت علوق كى طرف منسوب ہونے كى وجہ سے مشترى كے دعوے سے مقدم ہے اور فقہاء كى اصطلاح ميں بيد عوى دعوى استيلاد ہے اور چونكہ بيد دعوى وقت علوق يعنى بائع كے ماك ہونے كى فرورت نہيں ہے اور بدون ملك بھى وہ مقبول ماك ہونے كى فرورت نہيں ہے اور بدون ملك بھى وہ مقبول اور معتبر ہے۔

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقُتِ الْبَيْعِ لَمْ يُصِحَّ دَعُوةُ الْبَائِعِ، لِآنَهُ لَمْ يُوْجَدُ اِتِّصَالُ الْعُلُوقِ بِمِلْكِهِ نَيَقُنَّا وَهُوَ الشَّاهِدُ وَالْحُجَّةُ إِلَّا إِذَا صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِيُّ فَيَشْبُ النَّسَبُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْإِسْتِيلَادِ بِالنِّكَاحِ وَلَايَنْظُلُ الْبَيْعُ، لِأَنَّا تَيَقَّنَا أَنَّ الْعُلُوقَ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَلَايَشْبُ حَقِيْقَةُ الْعِتْقِ وَلَاحَقُّهُ وَهذِهِ دَعُوةُ تَحْرِيْرٍ وَغَيْرُ الْمَالِكِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشُهُرٍ مِنْ وَقُتِ الْبَيْعِ وَلَأَقَلِ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلُ دَعُوهُ الْمَالِكِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشُهُرٍ مِنْ وَقُتِ الْبَيْعِ وَلَأَقَلِ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ تُفْبَدُ الْحُجَّةُ فَلَابُدَّ دَعُوهُ الْبَائِعِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُصَدِيقِهِ، وَإِذَا صَدَّقَةَ يَشُبُ النَّسَبُ وَيُبُطِلُ الْبَيْعُ، وَالْوَلَدُ حُرٌ وَالْأَمُّ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولِي لِيَصَادُقِهِمَا وَاحْتِمَالُ الْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ.

تروجہ نے: اوراگریج کے وقت سے دوسال سے زائد مدت میں اس باندی نے بچہ جنا تو بائع کا دعوی سے نہیں ہے، کیوں کہ سینی طور پر علوق بائع کی ملکیت سے مصل نہیں ہے حالاں کہ علوق کا اتصال ہی دلیل اور جبت ہے اللہ یہ کمشتری بائع کی تصدیق کرد ہے تو بائع سے نسب ثابت ہوجائے گا اور بیاستیلا د بانکاح پر محمول ہوگا اور نیج باطل نہیں ہوگی، کیوں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ علوق بائع کی ملکیت میں نہیں ہوا ہے، لہذا نہ تو عتق کی حقیقت ثابت ہوگی اور نہ ہی حق عتی ثابت ہوگا اور نہ ہوگا اور نہ دعوی دعوی تحریر ہوگا اور غیر مالک دعوی تحریر کا اللہ میں ہوتا اوراگر وقت تھے سے جہاہ اور دوسال سے کم مدت میں اس نے بچہ جنا تو نسب کے متعلق بائع کا دعوی مقبول نہیں ہوگا اللہ یہ کہ مشتری اس کی تصدیق کرد ہوسکتا ہے علوق بائع کی ملکیت میں نہ ہوا ہواوراس حوالے گ و ونکل موجود نہیں ہے، لہذا مشتری کی تصدیق ضروری ہے اور اگر مشتری تصدیق کرد ہوگا ور سے اور میا تا اور مشتری نے ایک دوسرے کی تصدیق کردی ہے اور یہ اختال تو ہے بی کہ علوق بائع کی ملکیت میں ہوا ہوا۔ کردی ہے اور یہ اختال تو ہے بھی کہ علوق بائع کی ملکیت میں ہوا ہو۔

#### اللغاث:

﴿علوق﴾ حمل تشهر جانا۔ ﴿تيقناً ﴾ يقينى طور پر۔ ﴿استيلاد ﴾ ام ولد بنانا۔ ﴿عتق ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿تحرير ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿حجة ﴾ دليل۔ ﴿تصادق ﴾ ايك دوسرے كى تقديق كرنا۔

#### باندى كفروخت بونے كے بعد بدا بونے والے بي كادعوىٰ:

## ر آن البدايه جلدال ي المسالم المساكن الماروي كيان يل

ہمین چونکہ دعوی تحریر کے لیے ملکیت ضروری ہے اور بائع اس کا ما لک نہیں ہے، لہذا مدعی کی تصدیق ضروری ہوئی اور مدعی کی تصدیق سے بائع کے دعوے کی معتبریت اور مقبولیت کا راستہ بالکل صاف ہوگیا۔

وإن جاء ت النع اس كا حاصل بيہ ہے كما گراس باندى نے دوسال ہے كم اور چھ ماہ سے زائد مدت ميں بچہ جنا اور بائع نے اس كے نسب كا دعوى كرديا تو يہاں بھى اس كا دعوى مقبول نہيں ہوگا كيوں كه بيا احتمال موجود ہے كہ بيعلوق بائع كى ملكيت ميں نہيں ہوا ہے۔ بال اگر اس صورت ميں بھى مشترى اس كى تقديق كرديتا ہے تو بائع سے اس بچكا نسب ثابت ہوجائے گا اور اس صورت ميں بچى باطل ہوگى تو يہ بچہ آزاد ہوگا اور اس كى مال بائع ہى كى ام ولد ہوگى جيسا كم شروع باب والے مسئلے ميں بھى يہى تھم ہے۔

قَالَ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُو لَمْ يَغْبُتِ الْإِسْتِيلَادُ فِي الْآمِ لِآنَهَا تَابِعَةً لِلْوَلِدِ وَلَمْ يَغْبُتُ نَسْبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ فَلَايَتُبُعُهُ السِّيلَادُ الْآمِ، وَإِنْ مَاتَتِ الْآمُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُو يَنْبُتُ النَّسَبُ فِي الْوَلَدِ وَأَحَدَهُ الْبَائِعُ، لِآنَ الْوَلَدُ هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّسَبِ فَلَايَضُرُّهُ فَوَاتَ النَّبُعِ وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدُ أَصُلًا لِأَنَّهَا تَضَافُ إِلَيْهِ يُقَالُ أَمَّ الْوَلَدِ، وَيَسْتَفِيدُ الْحُرِيَّةُ مِنْ جِهَتِهُ فَلَايَضُرُّهُ فَوَاتَ النَّبُعِ وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدُ أَصُلًا لِأَنَّهَا تَضَافُ إِلَيْهِ يُقَالُ أَمَّ الْوَلَدِ، وَيَسْتَفِيدُ الْحُرِيَّةُ مِنْ جِهَتِهِ فَلَايَضُرُّهُ فَوَاتَ النَّبُعِ وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدُ أَصُلًا لِأَنَّهَا تَضَافُ إِلَيْهِ يُقَالُ أَمَّ الْوَلَدِ، وَيَسْتَفِيدُ الْحُرِيَّةُ مِنْ جِهَتِهُ لِلْفَالِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَالنَّابِتُ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَةِ وَلَهُ حَقِيْقَتُهَا وَالْادُنِي يَتُبَعُ الْاعْلَى وَيَرُدُ النَّمَنَ كُلَّةً لَا عَلْمَ وَالْمَالِيَةُ الْمَاسُولِي وَلَا أَوْلَدِ وَلَايَاتُهُا عَيْرُ النَّي الْمُؤْمِنِ وَقَالَا يَرُدُ حِصَةُ الْوَلَدِ وَلَايَرُدُ حَصَةُ الْوَلِدِ وَلَايَاتُهُمَا مُتَقَوِّمَةً فِيضُمَانَهُا.

ترجمان: فرماتے ہیں کہ اگر بچہ مرگیا اور بائع نے اس کے نسب کا دعوی کردیا حالاں کہ باندی نے اسے چھے ماہ ہے کم میں جنا تھا تو ماں میں استیلاد ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اڑکا تابع ہے اور موت کے بعد اس کا نسب (بائع ہے) ثابت نہیں ہوا ہے، کیوں کہ موت کے بعد اس کی چنداں ضرور سے نہیں ہوگا، اور اگر ماں مرگئی اور بائع نے نسب کا دعوی کیا اور مال نے چھ ماہ ہے کم میں وہ بچہ جنا تھا تو اگر کے میں نسب ثابت ہوجائے گا اور بائع اسے لے لے گا کیوں کہ نسب کے سلط میں ولد ہی اصل ہے اپندا تیج کا فوت ہونا اس کی طرف منسوب کی ولد ہی اصل ہے البندا تیج کا فوت ہونا اس کی طرف منسوب کی جائی ہو اور ام ولد بولا جاتا ہے اور وہ ماں اس ولد سے حریت حاصل کرتی ہے چنانچ آپ مُؤافِّدُم کا ارشاد گرامی ہے ''اس باندی کو اس کے بیچ نے آزاد کردیا اور مال کے لیے حریت کا حق ثابت ہوتا ہے جب کہ لڑے کے لیے حریت کی حقیقت ثابت ہوتی ہے اور ادنی کی کے بیع موتا ہے۔

اور امام ابوصنیفہ رایشیلا کے یہاں بالع پوراثمن واپس کرے گا،حضرات صاحبین بھاتیا فرماتے ہیں کہ صرف الا کے سے کاثمن واپس کرے گا،حضرات صاحبین بھاتیا فرماتے ہیں کہ صرف الا کے جھے کاثمن واپس نہ کرے، کیوں کہ بیرواضح ہوگیا کہ اس نے اپنی ام ولد کوفروخت کیا ہے اور امام اعظم چالیٹیلا

## ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة والمحاروة والمحاروة في كي بيان مين الم

کے یہاں عقداورغصب میں ام ولد کی مالیت متقوم نہیں ہے،لہذامشتری اس کا ضامن نہیں ہوگا (بصورت موت) اور حضرات صاحبین عِسَانِعا کے یہاں (مرنے کی صورت میں)مشتری اس کی مالیت کا ضامن ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿استبلاد﴾ ام ولد بنانا۔ ﴿لا يضر ٥﴾ اس كونقصان نبيس پہنچائے گا۔ ﴿لا تضاف ﴾ نبيس منسوب ہوگا۔ ﴿يستفيد ﴾ فائده حاصل كرے گا، پالے گا۔ ﴿أعتقها ﴾ اس كوآ زادكر ديا ہے۔ ﴿غصب ﴾ زبرد تى قبضہ۔

#### دعوے کے وقت باندی مانچ میں سے سی ایک کی موت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر فروخت کی گئی باندی نے چھ ماہ ہے کم مدت میں بچہ جنا اور وہ بچہ مرگیا پھر بائع نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو نہ تو نسب ثابت ہوگا اور نہ ہی وہ باندی اس بائع کی ام ولد بنے گی ، کیوں کہ ام ولد بنا شوت نسب کے تابع ہے اورصورت مسئلہ میں موت کی وجہ سے شبوت نسب کا معاملہ ختم ہوگیا ہے اس لیے استیلاد کا معاملہ بھی ختم ہوج کے گا۔ اور اگر بچے کی جگہ ماں کا انتقال ہوا ہوتو بچے میں مدعی کا نسب ثابت ہوجائے گا اس لیے کہ نسب کے معاطع میں بچہ اصل ہے اور وہ موجود ہے ، لہذا تابع کی عدم موجود گی مقبولیت دعوی اور شبوت نسب سے مانع نہیں ہوگی۔ اور بچہ کے اصل ہونے کی وجہ یہ کہ ماں اس کی طرف منسوب ہوکر ام ولد کہی جاتی ہے اور بچ بی کہ وجہ یہ کہ ماں اس کی طرف منسوب ہوکر ام ولد کہی جاتی ہے اور بچ بی کہ وجہ سے ماں بھی حق عتق کی مستحق ہوتی ہے۔ حضرت نبی اکرم شائی ہی کے دھرت ماریہ قبطیہ کے متعلق فرمایا تھا اعتقہا و لدھا بعنی ان کے ایر ایم شرح اور اور اس کی ماں کو حق عتق حاصل ہوگا بعنی اپنے مولی کے مرتے ہی آزاد ہوجائے گی اور اس واقعے کے بعد وہ کل بچے نہیں رہے گی اس حوالے سے یہاں عتق حاصل ہوگا بعنی اپنے مولی کے مرتے ہی آزاد ہوجائے گی اور اس واقعے کے بعد وہ کل بچے نہیں رہے گی اس حوالے سے یہاں بچواعلی ہوتا ہے لیکن اعلی ادنی کے تابع نہیں ہوتا۔

ویود الفمن النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر بائع نے مشتری ہے اس باندی کے عوض رقم لیا ہوتو اسے چاہئے کہ پوری رقم مشتری کو واپس کرد ہے اور ایک روپیدی بھی کو تی نہ کر سے یہ ام اعظم رکھتے گئے کا فیصلہ ہے، کیوں کہ بائع کے لیے بجوت نسب کی وجہ سے مشتری کو واپس کرد ہے اور ایک اور اسے اپنی ام ولد کو فروخت کیا ہے حالاں کہ امام اعظم کے یہاں ام ولد کی مالیت نصب میں بھی متقوم نہیں ہے چہ جائے کہ عقد میں متقوم ہو لہذا مشتری کے پاس ہلاکت ہونے کے باوجود مشتری اس کا ضامی نہیں ہوگا اور اسے اپنا پورائمن واپس ملے گا۔ جب کہ حضرات صاحبین میں کھی اس مولا کے یہاں ام ولد مال متقوم ہے اور وہ مشتری کے پاس ہلاک ہوگئ ہے اس لیے اس باندی کے بقدر مشتری کے باس لیے بائع اس بچے کی جو قیت ہوگی باندی کے بقدر مشتری کے باس لیے بائع اس بچے کی جو قیت ہوگی اس کے حساب سے مشتری کو اس کا خمن و سے گا دور بچے کا حصہ واپس کردے گا۔

قَالَ وَفِي الْحَامِعِ الصَّغِيُرِ وَإِذَا حَبَلَتِ الْجَارِيَةُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا فَوَلَدَتُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِيُ فَادَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ وَقَدْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْأُمَّ فَهُوَ اِبْنُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِيُ أَعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعُوتَهُ بَاطِلَةٌ، وَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْبَابِ الْوَلَدُ وَالْأُمُّ تَابِعَةٌ لَهٌ عَلَى مَا مَرَّ، وَفِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ قَامَ

## ر آن البدايه جلدال ي المالية المالية جلدال ي المالية ا

الْمَانِعُ مِنَ الدَّعُوةِ وَالْإِسْتِيلَادِ وَهُوَ الْعِتْقُ فِي التَّبْعِ وَهُو الْأُمُّ فَلَايَمْتَنِعُ ثَبُوْتُهُ فِي الْاَصْلِ وَهُو الْوَلَدُ وَلِي الْفَصْلِ النَّانِي ضَرُورَاتِهِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغُرُورِ فَإِنَّهُ حُرُّ وَأَمَّهُ أَمَةٌ لِمَولَاهَا وَكَمَا فِي الْمَسْتَوْلِدَةِ بِالنِّكَاحِ، وَفِي الْفَصْلِ النَّانِي ضَامَ الْمَانِعُ بِالْأَصْلِ وَهُو الْوَلَدُ فَيَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِيهِ وَفِي التَّبْعِ، وَإِنَّمَا الْإِعْتَاقُ مَانِعًا لِأَنَّةَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقُضَ كَحَقِّ الْمَانِعُ بِالْأَصْلِ وَهُو الْوَلَدُ فَيَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِيهِ وَفِي التَّبْعِ، وَإِنَّمَا الْإِعْتَاقُ مَانِعًا لِأَنَّةَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقُضَ كَحَقِّ السِّيْحَقَلَةِ الْإِسْتِيلَادِ فَاسْتَوَيَا مِنْ هَذَا الْوَجْدِ، وَالنَّابِتُ مِنَ الْمُشْتَرِي حَقِيْقَةَ الْإِعْتَاقِ، وَالنَّابِتُ مِنَ الْمُشْتَرِي حَقِيْقَةَ الْإِعْتَاقِ، وَالنَّابِتُ فِي الْوَلِدِ لِلْبَائِعِ حَقُّ الدَّعْوَةِ، وَالْحَقُّ لَايُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ وَالتَّذِيدُرُ بِمَنْوَلَةِ الْإِعْتَاقِ لِآنَةً فِي الْفَصْلِ الْأَوْلِ لِلْبَائِعِ حَقَّ الدَّعْوَةِ، وَالْحَقُّ لَايُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ وَالتَّذِيرُ بِمَنْوَلَةِ الْإِعْتَاقِ لِآنَةً فِي الْمُوتِي وَفِي الْوَلِدِ لِلْبَائِعِ حَقُّ الدَّعْوَةِ، وَالْحَقُّ لَايُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ وَالتَّذِيرُ بِمَنْوَلَةِ الْإِعْتَاقِ لِآنَةً فِي الْفَصْلِ الْأَوْلِ يَرُدُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الشَّمِنِ هُو الْتَمْونِ هُو السَّحِيْعَ كَمَا ذَكُونَا فِي فَصُلِ الْمُوتِ .

توجیعہ: صاحب ہدایہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں ہے اگر کسی شخص کی ملکیت میں باندی حاملہ ہوئی پھر اس نے اے فروخت کردیا اور مشتری کے قبضہ میں اس نے بچہ جنا اور بائع نے اس لڑ کے کا دعوی کیا حالاں کہ مشتری ماں کوآزاد کرچکا ہے تو وہ لڑکا بائع کا بیٹا ہوگا ، اور بائع مشتری کو اس کے حصے کا تمن واپس کرےگا ، اور اگر مشتری نے لڑکے کوآزاد کیا ہوتو بائع کا دعوی باطل ہوگا۔

وجفرق یہ ہے کداس باب میں ولداصل ہے اور ماں اس کے تابع ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اور پہلی صورت میں دعوی اور استیلاد سے مانع موجود ہے اور وہ تابع یعنی ماں کا آزاد ہوجانا ہے البذا بیعتق اصل میں ثبوت نسب سے مانع نہیں ہوگا۔ اور بچہ کے عتق سے اس کی ماں کا آزاد ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مغرور خص کالڑ کا آزاد ہوتا ہے صالاں کہ اس لڑکے کی ماں اپنے مولیٰ کی مملوک رہتی ہے اور جیسے ذکاح سے باندی کالڑ کا۔

اور دوسری صورت میں اصل یعنی ولد کی وجہ ہے مانع موجود ہے، لہذا بیلا کے میں بھی اور تبع (مال) میں بھی ثبوت نسب وعن سے مانع ہوگا اور اعتاق اس وجہ ہے مانع ہے کیول کہ وہ نقض کا احتمال نہیں رکھتی جیسے استحقاقِ نسب کا حق اور استیلاد کا حق لہذا اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اورلا کے میں مشتری کی طرف سے حقیقی اعتاق ٹا بت ہے جب کہ مال میں حق حریت ٹا بت ہے اورلا کے میں بائع کی طرف سے حق دعوی موجود ہے اور حق حقیقت کے معارض نہیں ہوتا اور مدبر بنانا اعتاق کے درجے میں ہے کیوں کہ تدبیر میں بائع کی طرف سے حق دعوی موجود ہے اور حق حقیقت کے معارض نہیں ہوتا اور مدبر بنانا اعتاق کے درجے میں امام مجمد ورشیانہ کا بیتول میں بائع کی طرف میں امام مجمد ورشیانہ کا بیتول میں بائع کی طرف میں امام محمد ورشیانہ کا بیتول میں بھی بعض اللہ موجود ہے اور امام اعظم ورشیلہ کے بیباں پورائمن واپس کرنا ہوگا کہی صحیح ہے جیسا کہ موت کی فصل میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللَّغَاتُ:

مرحبلت که حامله موگئ و اعتق که آزاد کردیا و مغرور کفریب خورده، جس کودهوکه دیا گیا مو و امد که باندی و هستولده که جس کوام الدینایا گیا مور و حرید که آزادی -

### ر آن البدایہ جلدال کے محالات کا مولی: باعدی کے آزاد ہوجانے کے بعدام ولد ہونے کا دعویٰ:

اس عبارت میں جو مسئلہ ذکور ہے وہ جامع صغیر کا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ زید کی ملکیت میں ایک بائدی حاملہ ہوئی اور اس نے بکر کے ہاتھ وہ ہا ندی فروخت کردی اور بکر کے بہاں یوم بچے سے لے کر چھاہ سے کم مدت میں اس نے ایک لڑکے کوجنم دیا اور بائع کے اور بائع کا دعوی معتبر ہوگا اور وہ نے اس لڑکے کے نسب کا دعوی کردیا اور اس دوران مشتری نے اس کی ماں بینی باندی کوآزادی کردیا تھا تو بائع کا دعوی معتبر ہوگا اور وہ لڑکا اس سے ثابت النسب مانا جائے گا اور بائدی کا جوثمن تھا اسے بائدی اور اس کے نوزائیدہ بیچے کے مابین حساب سے تقسیم کیا جائے گا اور بائدی کا جوثمن تھا اسے بائدی اور اس کے نوزائیدہ بیچے کے مابین حساب سے تقسیم کیا جائے گا اور بائدی کے حصے میں آئے گا وہ گا اور بائدی کے حصے میں ہوگا ہوتی بائع وہ ثمن مشتری ہوگا ہوتی بائع پر اس کی واپسی لازم ہوگا ۔ اس کے برخلاف اگر مشتری نے اس لڑکے کوآزاد کیا ہوتو بائع کا دعوی مطل ہوگا ۔

صاحب ہدایہ والیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں وجفرق یہ ہے کہ دعوی اور استیلاد کے باب میں لڑکا اصل ہے اور
اس کی ماں لڑکے کے تابع ہوتی ہے۔ اب پہلی صورت میں یعنی جب مشتری نے ام (باندی) کو آزاد کیا تو دعوی اور استیلاد سے جو چیز
مانع ہے یعنی عتق وہ تبع میں پائی گئی ہے اور تبع ادنی ہے ، اس لیے یہ اصل یعنی ولد میں شبوت دعوی سے مانع نہیں ہوگا اور بائع سے اس کا
مانع ہے یعنی عتق وہ تبع میں پائی گئی ہے اور تبع ادنی ہے ، اس لیے یہ اصل یعنی ولد میں شبوت دعوی سے مانع نہیں ہوگا اور بائع سے اس کا
ماں بھی مستحق عتق (یعنی بائع کی
ام ولد) ہوجائے جیسے اگر کسی نے دوسرے سے اپنی باندی خریدی اور اسے اپنی مملوک ترجھ کر اس سے وطی کر کے بچہ صاصل کیا لیکن پھر وہ
باندی کسی دوسرے کی مستحق نکلی تو اس کا مشتری اور واطی مغرور ہوگا اور اس کا لڑکا ولد المغر ور ہوگا تو وہ بچہ آزاد ہوگا حالاں کہ اس کا مال

ایسے ہی اگر کسی عورت نے کسی آ زادمرد سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرلومیں آ زاد ہوں چنانچے مرد نے اسے آ زاد ہجھ کراس سے وطی اور بچہ بیدا ہو گیا چھرمعلوم ہوا کہ وہ کسی کی باندی ہے تو وہ عورت باندی رہے گی ادراس کا بچہ آ زاد ہوگا۔الحاصل جس طرح ان دونوں صورتوں میں بچہ آ زاد ہوگا اوراس کی مال مملوک ہی رہے گی۔ رہے گی۔

وفی الفصل الفانی المنے فرماتے ہیں کہ دوسری صورت ہیں لیمنی جب مشتری لڑکو آزاد کردی تو اصل یعن ولد کے قت میں شوت دعوی ہے مانع موجود ہو قاصل کے ساتھ ساتھ تبع لیعنی ام ولد میں بھی یہ مانع موجر ہوگا اور اعماق اس وجہ سے شوت نسب ہے مانع ہے کیوں کہ اعماق میں نقض اور بطلان کا احمال نہیں ہے جیسے نسب کے استحقاق کا حق ولد میں ہے اور حق استیلاد باندی میں ہے اور عدم نقض کے حوالے ہے یہ دونوں یعنی مشتری کا اعماق اور اشحقاق بائع کا حق دونوں برابر ہیں لیکن مشتری کا فعل یعنی اعماق حق حریت ہے رائے ہے، کیوں کہ مشتری حقیقہ عتق کو ثابت کرتا ہے اور بائع حق عتق کو اور حقیقت حق سے اقوی ہوتی ہے، اس لیے اگر مشتری لڑکے کو آزاد کرتا ہے تو یہ آزادی ماں میں موثر نہیں ہوگ ۔ اور صورتِ مسئلہ میں جو حکم اعماق کا ہے وہی تد ہیر کا بھی ہے کیوں کہ اعماق کی طرح اس میں بھی نقض کا احمال نہیں ہوتا اور تد ہیر ہے بھی اعماق کا بعض آثار (مثلاً بھے کا عدم جواز وغیرہ) ثابت ہوجاتے ہیں ۔

## ر ان البداية جلد ال ير المار المار عن يون ير على المارووي كيون ير على

وقولہ فی الفصل الأول المنح فرماتے ہیں کہ صورتِ مسلمی پہلی شق میں جوامام محمد طِین ہیں دے علیہ بحصتہ من الفمن کہا ہے وہ حضرات صاحبین عُرِینی کا قول ہے اور امام اعظم طِینی ہیں گئی گئی کے یہاں بائع مشتری کو پورائمن واپس کرے گا یہی صحیح ہے جسیا کہ باندی کے مرنے کی صورت میں بھی امام اعظم طِینی گئی کا یہی قول بیان کیا گیا ہے۔ صاحب بنایڈ نے لکھا ہے کہ صاحب ہوا یہ طِینی نیز نے باندی کے مرنے کی صورت میں بھی امام اعظم طِینی گئی کو لیان کیا گیا ہے۔ صاحب بنایڈ نے لکھا ہے وہ موت ہے متعلق ہوار کیا اور موت اور اعتاق میں فرق ہے لبندا دونوں جگہ ایک یہاں صرف لڑکے کے جصے کے بقدرواپسی کا جوقول ہے وہ اعتاق ہے اور موت اور اعتاق میں فرق ہے لبندا دونوں جگہ ایک بی حکم لگانا درست نہیں ہے۔ (بنایہ: ۸ صحیح)

قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبُدًا وَلَدَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِيُ مِنْ اخَرَ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَانِعُ الْأُوَّلُ فَهُوَ اِبْنَهُ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ، لِأَنَّ الْبَيْعَ يَخْتَمِلُ النَّقُضَ وَمَالُهُ مِنْ حَقِّ الدَّعُوةِ لَا يَخْتَمِلُهُ فَيُنْتَقِضُ الْبَيْعَ لِأَجْلِهِ وَكَذَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوْ رَهْنَهُ أَوْ الْمُنْتَقِضُ ذَلِكَ الْجَرَةُ أَوْكَاتَبَ الْاَعْوَارِضَ تَحْتَمِلُ النَّقُضَ فَيُنْتَقِضُ ذَلِكَ الْجَرَةُ أَوْكَاتَبَ الْأَعْوَارِضَ تَحْتَمِلُ النَّقُضَ فَيُنْتَقِضُ ذَلِكَ الْجَرَةُ أَوْكَاتَبَ الْأَعْوَارِضَ تَحْتَمِلُ النَّقُضَ فَيُنْتَقِضُ ذَلِكَ الْجَرَةُ أَوْكَاتَبَ الْأَعْوَادِ ضَ تَحْتَمِلُ النَّقُضَ فَيُنْتَقِضُ ذَلِكَ كَلَّهُ وَتَصِحُّ الدَّعُوةَ، بِخِلَافِ الْمِعْتَاقِ وَالتَّذْبِيْرِ عَلَى مَامَرٌ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا اذَّعَاهُ الْمُشْتَرِيُّ أَوَّلًا ثُمَّ اذَعَاهُ الْمُشْتَرِي لَا يَخْتَمِلُ النَّقُضَ فَصَارَ كَإِغْتَاقِهِ . الْبَائِع، إِلَّنَ النَّسُبَ الثَّابِتَ مِنَ الْمُشْتَرِيُ لَا يَخْتَمِلُ النَّقُضَ فَصَارَ كَإِغْتَاقِهِ .

**توجیعہ:** فرماتے ہیں کہا گرکس نے ایساغلام فروخت کیا جوای کے پاس پیدا ہوا ہوا درمشتری نے اسے دوسرے کے ہاتھ بچ دیا پھر ہائع اول نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو وہ غلام اس کا بیٹا ہوگا اور بچ باطل ہوجائے گی، کیوں کہ بچ میں نقض کا احتمال ہے لیکن بائع کا جو دعوی اس میں نقض کا احتمال نہیں ہے لہذا اس کی وجہ ہے بچ باطل ہوجائے گی۔

ایسے ہی اگر مشتری نے اس لڑ کے کوم کا تب بنا دیا یا رہن رکھ دیا یا اسے کرا یہ پر دیدیا ہویا اس کی ماں کو مکا تب بنایا ہویا اسے رہن رکھا ہویا اسے بی اگر مشتری نے اس لڑ کے کوم کا تب بنایا ہویا اسے رہن رکھا ہویا اس کا نکاح کر دیا ہو پھر بائع اول نے دعوی کیا ہو۔ کیول کہ یہ امور بطلان کا اختال رکھتے ہیں لبندا ان میں سے ہرا کی باطل ہو جوائے گا اور دعوی سے جو ہوگا۔ برخلاف اعتاق اور تدبیر کے جیسا کہ گذر چکا ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب پہلے مشتری نے دعوی کیا ہوتو بائع سے نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیول کہ جونسب مشتری سے ثابت ہو چکا ہے اس میں نقض کا اختال نہیں ہوتی ہے تو یہ مشتری کے آزاد کرنے کی طرح ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿ ولد ﴾ پيدا مواتها ، ﴿ نقض ﴾ توث جانا ، ﴿ أجل ﴾ وجد ﴿ كاتب ﴾ مكاتب بناديا ، ﴿ إعتاق ﴾ آزاد كرنا ، ﴿ تدبير أَه غلام كي آزادي كوائي موت پرموقوف كرنا .

#### غلام کو پیچنے کے بعد اپنی اولا دہونے کا دعویٰ کرنا:

مئلہ یہ ہے کہ زید کے پاس ایک باندی نے بچہ جنا اور زید نے بکر کے ہاتھ اسے بچے دیا پھر بکر نے عمر کے باتھ اسے بچے دیا اس

## ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة على المحالة المحاروي كيان من المحالة المحاروي كيان من المحالة ال

کے بعد بائع اول یعنی زید ریہ کہتا ہے کہ یہ میرالز کا ہے اور میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو زید کا دعویٰ مقبول ہوگا اور بیج باطل ہوجائے گی ، اس لیے کہ بیچ میں نقض اور بطلان کا احمال ہے اور بائع کے دعوے میں بیا حمال نہیں ہے اس لیے غیرمحمل محمل سے راجج ہوگا اور بیچ باطل ہوجائے گی۔ اور مشتری کی طرف ہے اس بیچ کو یا اس کی مال کو مکا تب بنانے اور رہن اور اجرت پر دینے کا بھی میں حکم ہے ، کیوں کہ رہن اور کا تبت وغیر و میں ہے ہر ہر چیز میں نقض اور بطلان کا احمال ہے اس لیے مدعی کے دعوے کے سامنے بیساری چیزیں باطل ہوجائیں گی اور دعوی سب برغالب ہوجائے گا۔

قَالَ وَمَنِ اذَّعٰى نَسَبَ أَحَدِ التَّوَأَمِنُ ثَبَتَ نَسَبَهُمَا مِنُهُ لِأَنَّهُمَا وَلَدًا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَمِنْ صَرُورَةٍ ثَبُوثُ نَسَبِ الْاحْرِ، وَهَذَا لِآنَ التَّوَأَمِنْ وَلَذَانِ بَيْنَ وَلا دَتِهِمَا أَقَلَ مِنْ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ وَهِمَا لِآنَ التَّوَأَمِنَ وَلَذَا بِيْنَ وَلا دَتِهِمَا أَقَلَ مِنْ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ عُلاَمَانِ تَوَأَمَانِ وَلَذَا النَّانِي حَادِمًا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اذَعَى الْبَائِعُ الَّذِي فِي يَدِهِ فَهُمَا إِبْنَاهُ وَبَطَلَ عِنْقُ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ لَكُمْ اللَّيْ وَلَيْ الْمَسْالَةُ مَفُرُوضَةٌ فِيهِ ثَبَتَ بِحُرِيّةِ الْمُسَالِقُ مَقْوَدُ اللَّهُ مُولُونَةً لِأَنَّهُمَا تَوَامَانِ فَلَيْتَقَلُ الْمُسْالَةُ مَفُرُوضَةٌ فِيهِ ثَبَتَ بِحُرِيّةٍ وَلَا الْمُسْالَةُ مُقُولُونَ الْمُسْالَةُ مُقُولُونَ الْمُسْالَةُ مُولُونَةً لِلْاَصْلِ فَهُمَا الْمَعْتَوِي وَحُرِيّةُ الْأَصُلِ فَيُعْمَعُونَ الْمَعْقُ فِيهِ مَقْصُودُةً لِي مُورِيّةٍ وَلَا لَكُونَ وَالدَّعُونُ اللَّهُ وَلَى الْمُعْتَرِي وَيَعْرَاوُهُ لَالْمُ فَي الْمَعْتَرِي وَالْمَنَاقُ مُنْهُمُ الْمُعْتَرِي وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ لَمُ يَكُونُ الْمُولِ وَلَوْ لَمُ يَكُولُ الْمُعْتَرِي وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَرِي وَلَى اللَّهُ الْمُعْتَرِي وَاللَّهُ الْمُعْتَرِي وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللل

ر ان البداية جلد ال من المحالية المعالية المعام وعوى كيان يس المحالية المعام وعوى كيان يس

جامع صغیر میں ہے کہ اگر کمی شخص کے پاس دوغلام ہوں اور وہ دونوں اس کے پاس بیدا ہوئے ہوں اور قابض نے ان میں سے
ایک فروخت کردیا اور مشتری نے اُسے آزاد کردیا پھر بالغ کے قبضہ میں جوغلام تھا اس کے متعلق نسب کا دعوی کیا تو وہ دونوں اس کے
بیٹے ہوں گے اور مشتری کا عتق باطل ہوجائے گا، کیوں کہ جب علوق اور دعویٰ کے متصل ہونے کی وجہ سے اس لڑ کے کے نسب کا دعویٰ
ثابت ہوگیا جو بالغ کے قبضہ میں ہوتو وہ اس کا مالک ہوجائے گا، کیوں کہ مسئلہ اس صال میں فرض کیا گیا ہے کہ علوق اور ولادت
دونوں چیزیں بالغ کی ملکیت میں ہوئی ہیں پھر جب بائع نے اس لڑ کے کے اپنے سے ہونے کا اقر ارکرلیا تو بچہ میں اصلی حریت ثابت
ہوجائے گی لہذا بداہم نہ دوسرے کا نسب بھی ثابت ہوگا اور اس میں اصلی حریت بھی ثابت ہوگی اور مشتری کا عتق باطل ہوجائے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب لڑکا ایک ہو کیوں کہ اس صورت میں بائع کے دعوے کاحق بن کر بالقصد عتق باطل ہوگا۔ اور صورت مسئلہ میں اصل عتق کی وجہ سے بطور تبعیت مشتری کاعتق باطل ہے لہذا دونوں مسئلوں میں فرق ہوگیا۔ اور اگر اصل علوق بائع کی ملکیت میں نہ ہوا ہوتو ای لڑکے کا نسب اس سے ثابت ہوگا جو اس کے قبضہ میں ہے اور فروخت کر دولڑ کے میں نی باطل نہیں ہوگ، اس لیے کہ مید دعوی تحریر ہے، اس لیے کہ علوق اور نسب کے دعوی میں اتصال نہیں ہے، لہذا مید دعوی بائع کے محل ولایت (ملکیت) پر مخصر رہے گا۔

#### اللغاث:

﴿تو أمين﴾ وو جرُوال بيح۔ ﴿حبل﴾ حمل۔ ﴿مصادفة ﴾ وقوع، طارى بونا۔ ﴿حرية ﴾ آزادى۔ ﴿تحرير ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿انعدام ﴾ نه بونا،معدوم ہونا۔

#### دوجر وال بچول میں سے سی ایک کے نسب کا دعویٰ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دو جڑواں بچوں میں ہے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ان میں ہے ایک بچہ میرا ہے تو ایک کون کیے دونوں بچے اسی سے ثابت النسب ہول گے۔اس لیے کہ دونوں ایک ہی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اور جڑواں ہیں اس لیے دوسرے کا علوق نیانہیں ہوگا اور جو تھم ایک بچے کا ہوگا وہی دوسرے کا بھی ہوگا یعنی جب ایک اس سے ثابت النسب ہوگا تو لامحالہ دوسرابھی اسی سے ثابت النسب ہوجائے گا۔

اس سلیط میں جامع صغیری روایت ہے ہے کہ اگر کمی شخص کے پاس دو جڑوان بیچے ہوں جواس کے پاس بیدا ہوئے ہوں اوراس نے ان میں سے ایک کوفروخت کردیا اور مشتری نے اس فروخت شدہ غلام کوآزاد کردیا اور بائع کے پاس جوایک غلام بچاتھا اس کے متعلق اس نے بید دوی کردیا کہ بیر میرالڑکا ہے تو اس صورت میں بھی وہ دونون لڑ کے اس سے ثابت النسب ہوں گے اور مشتری نے جو اعتاق کیا ہے وہ باطل ہوجائے گا، کیوں کہ جب بائع کے پاس موجود لڑکے میں اس کا نسب ثابت ہوجائے گا تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا اس لیے کہ اصل مسئلہ اس صورت میں فرض کیا گیا ہے کہ دونوں بچوں کا علوق اس کی ملکت میں ہوا ہے اور جب ایک نی میں مدعی کا نسب ثابت ہوگا اور وہ مشرف بحریت ہوگا تو اس کی وجہ سے دوسرا بچ بھی آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوگا، کیوں کہ دونوں بی میں مدعی کا نسب ثابت ہوگا اور وہ مشرف بحریت ہوگا تو اس کی وجہ سے دوسرا بچ بھی آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوگا، کیوں کہ دونوں جڑواں بیں اورا یک بی ناز دوسرے کوآزاد کرنا باطل ہے اور جسرے میں بھی اس کا دوسرے کوآزاد کرنا باطل ہے اور دوسرے میں بھی اس کا دوسرے کوآزاد کرنا باطل ہے اور دوسرے میں بھی اس کا دوگر ہوگا لیمن وہ بھی اس سے ثابت النسب ہوگا۔

## ر آن الهداية جدال عرص المحالي من على الكارووي كيان عن على

اورا گرلز کا ایک ہی ہولیعن دو جڑواں بچے نہ ہوں اور بائع کے فروخت کرنے کے بعد مشتری اسے آزاد کردے تو یہاں بھی عق باطل ہوگا لیکن یہاں مدمی کے حق کا دعوی بن کر براہ راست باطل ہوگا اور جڑواں دالے مسئلے میں غیر فروخت شدہ غلام کے تالع ہوکر باطل ہوگا اور یبی ان دونوں میں فرق ہے لین ایک جگہ عتق کا بطلان اصالة ہے اور دوسری جگہ سبعاً ہے۔

اور آگر بائع کی ملیت میں علوق نہ ہوا ہو بلکہ صرف ان کی پیدائش بائع کی ملیت میں ہوئی ہوادر بائع نے ان میں سے ایک کو فروخت کیا ہواور مشتری نے اسے آزاد کردیا پھر بائع نے ان میں سے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں بائع سے ای غلام کا دعویٰ خابت ہوگا جو اس کے پاس موجود ہے اور جو غلام اس نے فروخت کردیا ہے اس میں اس کا دعوی مؤثر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ نیج باطل ہوگی اس لیے اس غلام میں جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ تحریر ہے دعویٰ استیلاد نہیں ہے، اس لیے کہ علوق جو استیلاد کی علامت ہوہ بائع کی ملکت سے متصل نہیں ہے، البندا بائع کا دعویٰ اس کی کل ولایت یعنی اس کے پاس موجود غلام کی ذات تک محدودر ہے گا ادر اس کے علاوہ میں متعدیٰ نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ هُوَ ابْنَ عَبْدِيْ فَلَانُ الْغَائِبِ ثُمَّ قَالَ هُوَ ابْنِي لَمْ يَكُنُ اِبْنَهُ أَبَدًا وَإِنْ جَحَدَ الْإِبْنُ أَنْ يَكُونَ اِبْنَةً وَهَٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَقَالَا إِذَا جَحَدَ الْعَبْدُ فَهُوَ ابْنُ الْمَوْلَى، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا قَالَ هُوَ ابْنُ فَلَانٍ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفُسِهِ، لَهُمَا أَنَّ الْإِفْرَارَ يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْعَبْدِ فَصَارَ كَأَنَّ لَمْ يَكُنِ الْإِقْرَارُ، وَالْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ يَرْتَكُ بِالرَّدِّ وَإِنْ كَانَ لَايَحْتَمِلُ النَّقْضَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيْهِ الْإِكْرَاهُ وَالْهَزْلُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِيُّ عَلَى الْبَائِع بِإِغْتَاقِ الْمُشْتَرَاى فَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَعْتَقُهُ يَتَحَوَّلُ الْوِلَاءُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَدَّقَهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَعْدَ ذٰلِكَ نَسَبًا ثَابِتًا مِنَ الْغَيْرِ وَبِخَلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُصَدِّقُهُ وَلَمْ يُكَذِّبُهُ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى اِعْتِبَارِ تَصْدِيْقِهِ فَيَصِيْرُ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لَا يَشْبُتُ نَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَلَاعَنِ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُّكُذِبَ نَفْسَهُ، وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُ عَلَيْهُ أَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ النَّفْضَ بَعْدَ ثَبُوْتِهِ وَالْإِفْرَارُ بِمِثْلِهِ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ فَبُقِيَ فَيَمْتَنِعُ دَعُوتُهُ كَمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِنَسْبٍ صَغِيْرٍ فَرَدَّدَتُ شَهَادَتُهُ لِتُهْمَةٍ ثُمَّ اذَّعَاهُ لِنَفْسِهِ وَهَذَا لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقِرِّ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصْدِيْقِهِ حَتَّى لَوْ صَدَّفَهُ بَعْدَ التَّكْذِيْبِ يَثْبُتُ النَّسَبَ مِنْهُ وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَايَرْتَدُّ بِرَّدِّ الْمُقِّرِّ لَةَ، وَمَسْأَلَةُ الْوِلَاءِ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ وَلَوْ سَلَّمَ فَالْوِلَاءُ قَدْ يَبْطُلُ بِإِغْتِرَاضِ الْأَقُواى كَجُرِّ الْوِلَاءِ مِنْ جَانِبِ الْآمِّ إِلَى قَوْمِ الْآبِ وَقَدِ اعْتَرَصَ عَلَى الْوَلَاءِ الْمَوْقُوْفِ مَا هُوَ أَقُواى وَهُوَ دَعُوَى الْمُشْتَرِيُ فَبَطَلَ بِهِ، بِخِلَافِ النَّسَبِ عَلَى مَامَرَّ، وَهَذَا يَصُلُحُ مَخْرَجًا عَلَى أَصُلِهِ فَمَنْ يَبِيْعُ الْوَلَدَ وَيُخَافُ

## ر ان البدايه جلدال عن المالي المالية جلدال عن المالية المالية

#### عَلَيْهِ الدَّعُوةُ بَغْدَ ذَلِكَ فَيُقَطَّعُ دَعُواهُ بِإِقْرَارِهِ بِالنَّسَبِ لِغَيْرِهِ.

تروجی کے: اگرکسی محض کے قبضہ میں ایک بچے ہواور قابض یہ کہتا ہوکہ یہ میر نال ما انکار کردے کہ وہ بچہ اس کا بینا ہے۔ یہ تقلم حضرت اہم اوصنیفہ جائٹیڈ کے یہاں کا بینا ہے۔ یہ تقلم حضرت اہم ابوصنیفہ جائٹیڈ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین بیستیا فرمات بیں کہ اگر نلام انکار کردیتا ہے تو وہ بچہ مولی کا بینا شار ہوگا۔ اس اختلاف بریہ بھی ہے جب اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ فلاں کا بینا ہوا تا ہے اور اس سے بیدا ہوا ہے پھراپنے لیے اس کا دعوی کرلیا۔ حضرات صاحبین بیستیا کی دلیل یہ ہوا ہے لیے اس کا دعوی کرلیا۔ حضرات صاحبین بیستیا کی دلیل یہ ہو جب اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ فلاں کا بینا ہوا تا ہے اور یہ ایسا ہوگیا گویا کہ افر ارتھا ہی نہیں اور نسب کا اقر ارد کردینے سے کہ دلیل یہ ہو کہ اس میں نقض کا اختال نہیں ہوتا۔ کیا دکھتا نہیں کہ اس میں اگراہ اور ہزل اپنا اثر دکھاتے ہیں تو یہ ایسا ہوگیا جیسے مشتری نے یہ اقر ارکیا کہ برکع نے مبیع غلام کوفروخت کرنے سے پہلے آزاد کردیا تھا مگر باکع نے اس کی تکذیب کردی پھر مشتری نے کہا کہ میں نے اس غلام کوآزاد کردیا تو ولا عشتری کی طرف نتقل ہوجائے گی۔

برخلاف اس صورت کے جب غلام مولی کی تصدیق کردی تو بھی مولی کا دعوی معتبر نہیں بوگا، کیوں کہ اب وہ ایسے نسب کا دعوی کررہا ہے جو دوسرے سے ثابت ہے اور برخلاف اس صورت کے جب غلام نہ تو تصدیق کرے اور نہ بی تکذیب کرے، کیوں کہ غلام کے تصدیق کرنے کی صورت میں اس بچہ سے مقرلہ کا حق متعلق ہو چکا ہے تو وہ بچہ ملاعنہ کے لڑکے کی طرح ہوجائے گا کہ ملاعن کے علاوہ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ ملاعن کو بیت ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھٹا دے۔

حضرت امام ابوصنیفہ رائٹینڈ کی دلیل ہے ہے کہ نسب ان چیز وں میں سے ہے جس کے ثابت ہونے کے بعد باطل ہونے کا اختال نہیں ہوتا اور اس جیسا اقر اربھی رد کرنے سے ردنہیں ہوتا البذا اقر ارباقی رہے گا اور مدعی کا دعویٰ ممتنع ہوگا جیسے کی شخص نے دوسر سے کے خلاف ایک چھوٹے بچے کے نسب کی شہادت دی پھر کسی تہمت کی وجہ سے اس کی شہادت رد ہوگئی اس کے بعد اس نے اپنے لیے اس کا اس بچے کے نسب کا دعوی کر دیا تو اس کا دعوی مردود ہوگا۔ اور بی تھم اس وجہ سے ہے کہ مقرلہ کی تصدیق کی وجہ سے اس بچے سے اس کا حق وابستہ ہوگیا ہے جتی کہ اگر تکذیب کے بعد مقرلہ اس کی تصدیق کر سے تو بھی اس سے نسب ثابت ہوگا نیز اقر ارکی وجہ سے اس سے لڑکے کا بھی حق متعلق ہوگیا ہے ، لبندا مقرلہ کے انکار سے نسب کا انکار نہیں ہوگا۔

اور ولاء کا مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے اور اگر ہم اسے متفق علیہ مان بھی لیس تو ولاء اقویٰ سے پیش آنے سے باطل ہوجاتا ہے جو اس سے جو اس سے جو اس کی طرف سے باپ کی طرف ولاء نتقل ہوجاتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں ولاء موقوف پر ایسی چیز حاوی ہوگئ ہے جو اس سے اقویٰ ہے بعنی مشتری کا دعویٰ لہٰذا اس دعوے کی وجہ سے ولاء موقوف باطل ہوجائے گی۔ برخلاف نسب کے جیسا کہ گذر چکا ہے۔ اور یہ مسئلہ مام اعظم طافیاً کی اصل پر اس مخص کے حق میں حیلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کسی غلام کوفر وخت کرے اور اسے بچے کے بعد دو سرے کی طرف سے دعوی خارج کردے۔

#### اللغاث:

﴿ جعد ﴾ انكاركرديا \_ ﴿ فراش ﴾ بسر \_ ﴿ يولد كَ وابس بوجائكا ، ختم بوجائكا - ﴿ نقض ﴾ توث جانا \_ ﴿ اكراه ﴾

## ر أن البداية جدال على الماسكان على الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان الم

مجور كروينا . ﴿ هزل ﴾ نداق، بنى . ﴿إعتاق ﴾ آزادكرنا . ﴿يتحول ﴾ پُير جائك كا . ﴿ ولا ع ﴾ آزاد كرده كاباتى مانده ترك . ﴿ وَمِلاعنة ﴾ لعان كرنه والى .

#### اقرارنسبت میں رجوع:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کمی محف کے پاس کوئی بچہ ہواور پہلے وہ کئے کہ یہ بچہ میرے اس غازم کا لڑک ہے جواس وقت یہ سنیں ہے کہ بیں بستر پر گیا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے تو وہ بچہ بھی اس کا بچنیں ہوگا آسر چہ جس غلام کے بینے اس نے اقرار کیا تھا وہ انکار کردے اور یہ کہددے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اور اس غائب کی طرف سے یہاں تین احتالات ہیں (۱) تعمد این نے اقرار کیا تھا وہ انکار کردے اور یہ کہددے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اور اس غائب کی طرف سے یہاں تین احتالات ہیں (۱) تعمد این کی صورت کی سورت میں تو سمی حال میں وہ بچہ اس مدعی کا نہیں ہوگا اور تکذیب کی صورت میں اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ امام اعظم والٹی ایک یہاں وہ بچہ مدی کا نہیں ہوگا جب کہ حضرات صرحبین بھیں ہوگا۔ کا ہوجائے گا۔

حضرات صاحبین مین اور است با اور است با افراس نے بات ارد اور اور است بالکل صاف کردیا تو اقرار رد ہوگیا اور دوسرے سے خارج ہوگیا اور جب اقرار خارت ہوگیا تو مدتی کے دعوے کی مقبولیت کا راستہ بالکل صاف ہوگیا۔ رہا میسوال کونسب میں تو نقض اور بطلان کا اخمال نہیں ہے لیکن اقرار بالنسب میں تو رد اور نقض کا اخمال ہے جسیا کہ اس میں ہڑل اور اکراہ کا امکان ہے یعنی اگر کسی محض سے زبردتی میا قرار کرایا گیا کہ فعال اس کا بینا ہے یا سی نده سے واز راہ ندات کہ ہم میرے بیٹے ہوتو میا قرار باطل ہوجائے گا اور نسب نابت نہیں ہوگا ای طرح صورت مسئلہ میں بھی مقرلہ یعنی فلام کے رد کردیئے ہم مولی کی طرف سے نسب کا اقرار باطل ہوجائے گا اور وہ بچے غلام سے ثابت النسب نہیں ہوگا۔ اور ثبوت نسب کے حوالے سے مولی کی طرف سے نسب کا اقرار باطل ہوجائے گا اور وہ بچے غلام سے ثابت النسب نہیں ہوگا۔ اور ثبوت نسب کے حوالے سے مولی کی معتبر ہوگا۔

اس کی ایک مثال سی بھی ہے زید نے بکر سے ایک غلام خریدا پھرمشتری یعنی زید کہنے لگا کہ بائع نے بیتے سے پہلے ہی سے غلام آزاد

کردیا ہے حالاں کہ بائع نے اس کی تکذیب کردی تو اس تک تکذیب سے مشتری کا اقرار بالعتی باطل ہوجائے گا اوراب آرخود مشتری ہے کہ میں نے اسے آزاد کیا ہے تو بہ آزادی معتر ہوگی اوراس غلام کی ولا ہمشتری کو معے گی۔ الحاصل جس طرح بائع کی تکذیب سے یہ کہ میں نے اسے آزاد کیا ہو بہ اس جاسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مقرلہ کی تکذیب سے مدی لیعنی مولی کا اقرار بالنسب باطل ہے۔

بخلاف ما إذا صدقه اللح فرماتے ہیں کہ آگر عبد مقرلہ اپنے مولی کی تقدیق کرتے ہوئے یہ کبدد ہے کہ باب واقعتا یہ بچہ نیما ہے یا وہ سکوت افتیار کرلے تو ان دونوں صورتوں میں اس بچے ہے مولی کی تقدیق کرتے ہوئے یہ کبدد ہے کہ باب واقعتا ہے ہی تیم مقرلہ کی ہوگیا ہو چکا ہے اور نسب کے جوت اور عدم جوت سے مستعنی ہوگیا ہے اور سکوت کو بہت کہ تراس سے مقرلہ کی واب میں ہوگیا ہو جب مار عدم ہوگیا ہوگیا ہو جب مار عدم ہوگیا ہوگیا

و لا بی حنیفة و خلافیانی النے حضرت امام اعظم والیمانی دیل یہ ہے کہ نب میں بالا تفاق تعقی اور بطلان کا اختال نہیں ہے البذا نسب کے متعلق جواقرار ہوگا وہ بھی تعقی اور بطلان سے پاک ہوگا اور اگر چہ مقرلہ اسے درکرد نے لیکن وہ ردنہیں ہوگا یعنی مقرلہ کے حق نسب کے متعلق جواقرار ہوگا وہ بھی تعقی مقرکا اقرار صرف اس سے متعلق اس کے حق میں جمت ہوگا اور ای بیچ کے متعلق اس کے حق میں جمت ہوگا اور ای بیچ کے متعلق اس کے حق میں جمت ہوگا اور ای بیچ کے متعلق اس کے حق میں جمت ہوگا اور ای بیچ کے متعلق اس کے حتی میں جمت ہوگا اس کی مثال انہی ہے جیسے سلمان نے یہ شہادت دی کہ فرحان نعمان کا لڑکا ہے لیکن چونکہ سلمان نعمان کا بھائی ہوگا۔ اور ہوگا اس کے مثال انہی وجہ ہے اس کے شہادت مردود ہوگا اس کی مثال انہی ہو جاتا ہے جیسے سلمان سلمان خود یہ دعوی کرے کہ فرحان میں انگار اور ردکا احتمال نہ ہوئے گی ایک وجہ ہے کہ اگر ہم مقرلہ کی طرف سے تعمد این مان لیس تو اقرار کی وجہ سے اقرار بالنسب میں انگار اور ردکا احتمال نہ ہوئے گی آئیک وجہ یہ ہوجا تا ہے نیز مقر ہو بھی مقرلہ سے متعلق ہوجا تا ہے حتی کہ آگر وہ تکند یب کے بعد بھی مقرکی تصدیق مقربی سے مقرلہ کا حق وابستہ ہوجا تا ہے نیز مقر ہو بھی مقرلہ سے مقرلہ کی مقرلہ سے اس کیچ کے ثبوت نسب کا امکان اور کردے تب بھی مقرلہ سے دی کہ اگر ہم مقرلہ کی مقرلہ سے اس کے جو تا بت النسب مانا جائے گا۔ الحاصل صورت مسئلہ میں مقرلہ سے اس بیچ کے ثبوت نسب کا امکان اور کردے تب بھی مقرلہ سے دی کہ وہ کوئی معترفیس ہوگا۔

و مسئلة الو لاء النج حضرات صاحبین مُوَيَّنَيْنا نے صورتِ مسئلہ کومسئلہ ولاء پر قیاس کیا ہے یہاں ای قیاس اور استشہاد کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولاء کا مسئلہ بھی امام اعظم ولیٹین اور حضرات صاحبین بڑیا ایک کے بہاں مختلف فیہ ہے لہذا اس ہے امام اعظم ولیٹین کے خلاف استدلال کرنا درست نہیں ہے اور اگر ہم اسے متفق علیہ مان بھی تو ولاء کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک ولاء پر اس سے اقو کی ولاء طاری ہوجا تا ہے تو پہلا ولاء باطل ہوجا تا ہے جیے ایک آزاد عورت نے کسی غلام سے نکاح کیا اور اس سے اولا دبیدا ہوئی تو اولا دی ولاء طاری ہوجا تا ہے تو پہلا ولاء باطل ہوجا تا ہے جی ایک آزاد عورت نے کسی غلام سے نکاح کیا اور یہاں ولاء والا سے سئلے کی ولاء ماں کو ملے گی ، لیکن جب باپ یعنی غلام آزاد کر دیا جائے گا تو وہ اولا دی ولاء اپنی طرف تھنے کے گا اور یہاں ولاء والا سے سئلے میں بالکع کی طرف سے جو ولاء ہے وہ موقوف ہے اور اس ولاء پر مشتری کا دعوی وارد ہوگیا جو اس موقوف سے اقو کی ہے ، اس لیے اس واقو کی سے دیا کہ اس میں نے کہ بھی بھی باطل ہوجائے گا جب کہ اصل مسئلے میں نب ثابت ہونے کے بعد بھی بھی باطل نہیں ہوگا۔ اور نسب یا اقر ارنسب کا عدم بطلان ایک ایک ایک ایک کو جائے کہ کسی دوسرے کے لیے اس بے ک کسی دوسرے کے لیے اس بے کے کہ تو کہ بعد اس سے اپنے نسب کا دعوی کہ دیا دیا گار اراور دعوی نہ کر سکے۔ (بنایہ: ۱۸۲۸)

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ مُسُلِمٍ وَنَصُرَانِي فَقَالَ النَّصُرَانِيُّ هُوَ ابْنِي وَقَالَ الْمُسْلِمُ هُوَ عَبْدِي فَهُوَ ابْنُ النَّصُرَانِيِّ أَوْ حُرْ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مُرَجَّحٌ فَيَسْتَدُّعِيْ تَعَارُضًا وَلَاتَعَارَضَ، لِأَنَّ نَظْرَ الصَّبِيِّ فِي هَذَا أَوْفَرَ لِأَنَّ النَّصُرَانِيِّ أَوْ حُدَانِيَّةِ ظَاهِرَةٌ وَفِي عَكْسِه الْحُكُمُ بِالْإِسْلَامِ يَنَالُ شَرُفَ الْحُرِيَّةِ حَالًا، وَشَرُفُ الْإِسْلَامِ مَآلًا، إِذْ ذَلَائِلُ الْوَحْدَانِيَّةِ ظَاهِرَةٌ وَفِي عَكْسِه الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ تَنْعُلُ وَسُعِه الْحُيَسَابَهَا، وَلَوْ كَانَتُ دَعُوتُهُمَا دَعُوةُ الْبَنُوَّةِ فَالْمُسُلِمُ أَوْلَى

## ر آن اليماية جلدال على المحالية المارة في كيان يس المحالية المارة في كيان يس الم

#### تَرْجِيُحًا لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ أُوْفَرَ النَّظْرِيْنِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان اور نھرانی کے قبضے میں کوئی بچہ ہواور نھرانی کبتا ہو کہ بیم برائز کا ہے اور مسلمان ہوتا ہو کہ یہ براغلام ہوتو وہ نھرانی کا بیٹا ہوگا یا آزاد ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام کو ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ نوراً مشرف بحریت ہوجائے گا اور پنھ تعارض نہیں ہے اور بیک کہ وہ نوراً مشرف بحریت ہوجائے گا اور پنھ دنوں بعد مشرف بداسلام بھی ہوجائے گا، کیوں کہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہیں اور اگر اسے غلام مان لیا جائے تو وہ اپنے مولی کو تابع ہو کر مسلمان ہوگا اور آزادی کی نعمت سے محروم رہے گا اور بعد میں بھی آزادی حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ اور اگر ودنوں میں سے ہرایک کا دعوی ہے ہو کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے تو اسے مسلمان کا بیٹا قرار دینازیادہ رائے ہے، کیوں کہ اس میں اسلام کوغلبہ ہوگا اور بعد میں شفقت بھی زیادہ ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ صبى ﴾ بچه۔ ﴿ يد ﴾ قبضه۔ ﴿ حو ﴾ آزاد۔ ﴿ موجع ﴾ ترجي يافته۔ ﴿ يسندعى ﴾ تقاضه كرتا ہے۔ ﴿ نظو ﴾ شفقت۔ ﴿ أو نو ﴾ زياده بحر پور۔ ﴿ ينال ﴾ حاصل كر لے گا۔ ﴿ مآل ﴾ انجام، بعد يس۔ ﴿ حومان ﴾ محروم بونا۔ ﴿ وسع ﴾ طاقت، گنجائش۔ ﴿ بنو ق ﴾ بيڻا بونا۔

#### ایک اڑکے میں مسلمان اور کا فرکا اختلاف:

صورت مسکدتو واضح ہے کہ اگر نصرانی لڑ کے کوا پنا بیٹا قرار دے اور مسلمان غلام قرار دے تو چونکہ بیٹا بنانے میں اس بچے کے قت میں دونعتیں موجود ہوں گی فی الحال حریت اور بعد میں مسلمانیت اور غلام قرار دینے میں کامل طور پر ایک نعمت بھی اسے حاصل نہیں ہوگی اس لیے اس صورت میں تو اسے ابن النصرانی ہی قرار دیا جائے گا ہاں اگر مسلمان اور نصرانی دونوں یہ دعوی کررہے ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو ڈیکے کی چوف پر اسے مسلمان کا بیٹا قرار دیا جائے گا۔ لأن الإسلام یعلو و لا یُعلی۔

قَالَ وَإِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا أَنَّهُ إِبْنُهَا لَمْ يَجُوْ دَعْوَهَا حَتَّى تَشْهَدَ اِمْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ لِأَنْهَا تَدْعِي تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ فَلَاتَصَدَّقَ إِلَّا بِحُجَّةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ يَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ لِأَنْهَا تَدُعِي تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ فَلَاتَصَدَّقَ إِلَّا بِحُجَّةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ لِأَنَّ يَعْمِلُ النَّسَبُ يَشُبُتُ بِالْفِرَاشِ يَحْمَلُ نَفْسَهُ النَّسَبُ يَشُبُتُ الْقَابِلَةِ كَافِيَةٌ فِيهَا لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْوَلِدِ، أَمَّا النَّسَبُ يَشُبُتُ بِالْفِرَاشِ الْفَالِمَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ"، وَلَوْكَانَتُ مُعْتَدَةً فَلَابُدَ مِنْ حُجَّةٍ تَامَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ"، وَلَوْكَانَتُ مُعْتَدَّةً فَلَابُدَ مِنْ حُجَّةٍ تَامَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَانَّقَايَةُ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَنْكُو ْحَةٍ وَلَامُعْتَدَةٌ قَالُولَ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهَا عِنْدَ أَبِي حَلِيقَة وَلَامُعَتَدَةً وَاللَّهُ النَّوْمُ فَيْهُا الزَّوْجُ وَرَعَمَتُ أَنَّةُ ابْنُهَا مِنْهُ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَهُو إِنْ لَمْ تَشْهَدُ إِمْرَأَةً، إِلَانَا مُ الْقَاتِلَةُ مَنَى ذَلِكَ عَنِ الْحُجَّةِ، وَإِنْ كَانَ الصَّبِي فِي أَيْدِيهِمَا وَزَعْمَ الْمُجَةِ، وَإِنْ كَانَ الصَّبِي فِي أَيْدِيهِمَا وَزَعْمَ وَإِنْ كَانَ الصَّبِي فِي أَيْدِيهِمَا وَزَعْمَ

الزَّوْجُ أَنَّهُ ابْنَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ اِبْنُهَا مِنْ غَيْرِهٖ فَهُوَ اِبْنَهُمَا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ أَيْدِهِمَا أَوُ لِقِيَامِ أَيْدِهِمَا أَوْ لِقِيَامِ أَيْدِهِمَا أَوْ لِقِيَامِ أَيْدِهِمَا أَوْ لِيَعْمَا يُرِيْدُ إِبْطَالَ حَقِّ صَاحِبِهٖ فَلَايُصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَهُو نَظِيْرُ قَوْبٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ اخَرَ غَيْرَ صَاحِبِهٖ يَكُونُ النَّوْبُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَدُخُلُ رَجُلُوا بَعْنَ وَبَيْنَ رَجُلٍ اخَرَ غَيْرَ صَاحِبِهِ يَكُونُ النَّوْبُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَدُخُلُ الْمَعْرَ لَهُ لَا الشَّوْرُكَةً وَهِهُنَا لَا يَدْخُلُ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَحْتَمِلُهَا.

توجمه: فرماتے ہیں کداگر کسی عورت نے کسی بچے کے متعلق بید عوی کیا کدوہ اس کالڑکا ہے تو اس کا دعوی معتر نہیں ہوگا، یباں
تک کدولا دت پرکوئی عورت شہادت دے اور صورت مسئلہ بیہ ہے کہ وہ عورت شوہروالی ہو کیوں کہ وہ دوسرے پرنسب لا دنے کا دعوی
کر رہی ہے للبندا دلیل کے بغیراس کی تصدیق نہیں کی جائے گہ۔ برخلاف مرد کے اس لیے کہ وہ اپنے اوپرنسب لا درہا ہے۔ پھراس
سلسلے میں داید کی شہادت کافی ہے، کیوں کہ یہاں تعیین ولد کی ضرورت ہے رہا نسب تو وہ موجودہ زوجیت سے ثابت ہے اور بیسے جو کہ حضرت نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ نے ولادت کے متعلق داید کی شہادت قبول فرمائی ہے۔

اوراگر مدعیہ معتدہ ہوتو امام اعظم طِیْتینڈ کے یہاں ججت تامہ ضروری ہے اور کتاب الطلاق میں یہ بحث گذر چکی ہے اوراگر وہ عورت نہتو معتدہ ہواور نہ ہی منکوحہ ہوتو مشائخ نے فر مایا کہ اس کے کہنے ہے ہی اس سے نسب ثابت ہوجائے گا کیول کہ اس میں ای پر الزام ہے دوسرے رہنیں ہے۔

اوراگر عورت کا شوہر ہواور عورت نے بید عوی کیا کہ بیلز کا ای شوہر ہے ہے اور شوہر نے اس کی تصدیق کردی تو وہ ان دونوں کا بیٹا ہوگا اگر چہکوئی عورت گواہی نہ دے، کیوں کہ شوہر نے بذات خود اس کا الترزام کرلیا ہے اور اس چیز نے دلیل ہے ہے نیاز کردیا ہے۔ اور اگر بچہ دونوں کے قبضہ میں ہواور شوہر بید عوی کرے کہ بیمیر الڑکا ہے اور قابضہ کے علاوہ دوسری بیوی سے ہاور بیوی بید دعوی کرے کہ بیمیر الڑکا ہے اور قابض کے علاوہ دوسرے شوہر سے ہے تو بھی وہ لڑکا ان دونوں کا بیٹا ہوگا کیوں کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ لڑکا آخی دونوں سے بیدا ہوا ہے، اس لیے کہ اس پر وہ دونوں قابض ہیں یا اس وجہ ہے کہ ان میں رشعۂ زوجیت برقر ارہے اور ان میں سے ہرکوئی اپنے ساتھ کے حق کو باطل کرنا چاہ رہا ہے لہذا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

بیاس کپڑے کی نظیر ہے جو دوآ دمیوں کے قبضے میں ہواوران میں سے ہر مخض بیہ کہے کہ بیہ کپڑ امیر سے اوراس قابض کے علاوہ دوسرے آ دمی کے مابین مشترک ہے تو وہ کپڑ ادونوں قابضوں کے مابین مشترک ہوگا،لیکن اس صورت میں مقرلہ مقرکے جصے میں داخل ہوگا، کیوں کمحل میں شرکت کا احتمال ہے اورلڑ کے والے مسئلے میں مقرلہ مُقِر کے جصے میں جصے دارنہیں ہوگا کیوں کہ نسب میں شرکت کا احتمال نہیں ہوتا۔

#### اللّغاث:

﴿ ولادة ﴾ پيدائش، بچه جننا ﴿ تحميل ﴾ و سے لگانا، بوجھ لادنا ۔ ﴿ قابلة ﴾ والى ۔ ﴿ الفواش ﴾ بستر، مراو: تكات ، ﴿ معتده ، م طال تى يافت، عدمت والى ۔ ﴿ التو م ﴾ اسپے و سے ليا ہے۔ ﴿ مقر ﴾ اقر اركر نے والا۔

## ر آن البداية جلدال ير المار ال

#### عورت کاکسی بیج کے بارے میں اولا دہونے کا دعویٰ کرنا:

عبارت میں مجموعی طور پر چارمسکے مذکور ہیں (۱) ایک بیج کے متعلق کسی شوہر والی عورت نے یہ دعوی کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن اس کا شوہر اس کے دعوے کا مشکر ہے تو جب تک کوئی عورت مثلاً دایہ یا شہادت نہ دیدے کہ بیلڑ کا اس مدعیہ عورت کا ہے اس وقت تک وہ لڑکا اس سے ثابت النسب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں ہوی شوہر پرنسب کا بار لا درہی ہے اور چونکہ شوہر اس کا مشکر ہے اس لیے دلیل کے بغیراس کی بات معتبر نہیں ہوگی جیسا کہ حدیث پاک میں آپ شافی کا دایہ کی شہادت کو قبول کرنا مردی ہے۔ ہاں اگر عورت کی جگہ مرد مدی ہوتو اس کے دعوے کی مقبولیت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔

(۷) بچیمیاں بیوی کے قبضہ میں ہوشو ہر کہے کہ بید میرا بچہ ہے لیکن میری دوسری بیوی سے ہے قابضہ بیوی سے نہیں ہے اور بیوی یہ دعوی کر رہی ہو کہ بید میرا بیٹا ہے اور میر سے سابق یا مرحوم شوہر کا ہے تو اس صورت میں بھی وہ بچہ نظمی میاں بیوی کا بیٹا قرار دیا جائے گا جن کے قبضہ میں فی الحال وہ ہے کیوں کہ ان کا اس پر قابض ہونا اور ان کے مابین رشتۂ زوجیت کا بحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بیاضی کا بچہ ہے لیکن وہ دونوں دوسرے کی طرف اس کی نسبت کر کے ایک دوسرے کا حق باطل کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے اس حوالے سے ان کی تقید تی نہیں کی جائے گی۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے دولوگ مثلاً نعمان اور سلمان کپڑے کے کسی تھان پر قابض ہوں، کیکن ان میں سے ہرایک کہے کہ یہ تھان میر سے اور سلمان ہی کے ماہین مشترک تھان میر سے اور سعدان کے ماہین مشترک ہوگا، البتہ دونوں نابغوں نیخی نعمان اور سلمان ہی کے ماہین مشترک ہوگا، البتہ دونوں نے جس کے لیے اشتراک اور حصہ داری کا اقررا کیا ہے وہ ان کے اپنے اپنے حصے میں جصے دار ہوگا، اس لیے کہ یبال محل یعنی ثوب میں شرکت کا اختال ہے جب کہ نسب میں شرکت کا اختال نہیں ہے، اس لیے نسب والی صورت میں مقرلہ جصے دار نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ وَلَدًا عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌّ غَرُمَ الْأَبِ قِيْمَةُ الْوَلَدِ يَوْمُ يُخَاصِمُ لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَغُرُورِ الشَّعَرُورِ فَإِنَّ الْمَغُرُورِ فَإِنَّ النَّظُرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاجِبٌ فَيَجْعَلُ الْوَلَدُ حُرًّا ٱلْأَصْلُ فِي حَقِّ أَبِيهِ رَقِيْقًا حَرَّ بِالْقِيْمَةِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَلاَنَّ النَّظُرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاجِبٌ فَيَجْعَلُ الْوَلَدُ حُرًّا ٱلْأَصْلُ فِي حَقِّ أَبِيهِ رَقِيْقًا فِي حَقٍ مُدَّعِيْهِ فَلاَيَضْمَنُهُ إِلاَّ بِالْمَنْعِ كَمَا فِي وَلَدِ

## ر ان البداية جدال كر المالية بدال كر المالية ا

الْمَغُصُّوْبَةِ فَلِهَذَا تُعْتَبُو قِيْمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْخُصُّوْمَةِ، لِأَنَّهُ يَوْمَ الْمَنْعِ، وَلَوْمَاتَ الْوَلَدُ لَاشَىءَ عُلَى الْآبِ لِانْعِدَامِ الْمَنْعِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ مَالاً لِأَنْ الْإِرْثَ لَيْسَ بِبِدلِ عَنْهُ، وَالْمَالُ لِأَبِيْهِ لِأَنَّهُ حُرُّ الْأَصُلِ فِي حَقِّهِ فَيَرِثُهُ، وَلَوْ قَتَلَهُ الْمَنْعِ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فَأَخَذَ دِيَّتُهُ، لِأَنَّ سَلَامَةُ بَدَلِهِ كَسَلَامَةٍ لَهُ وَمَنَعَ بَدْلِهِ كَمَنْعِهِ الْآبُ عَنْمَ بُولِهُ كَمَا إِذَا كَانَ حَيًّا، وَيَرْجِعُ بِقِيْمَةِ الْوَلَدِ عَلَى بَانِعِهِ لِأَنَّهُ ضَمَنَ لَهُ سَلَامَتُهُ كَمَا إِذَا كَانَ حَيًّا، وَيَرْجِعُ بِقِيْمَةِ الْوَلِدِ عَلَى بَانِعِهِ لِأَنَّهُ ضَمَنَ لَهُ سَلَامَتُهُ كَمَا يَرْجِعُ بِعَمْنِهِ فِي عَلَى الْبَائِعِ، وَاللّٰهُ أَعُلَمُ بِالصَّوابِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے کوئی باندی خریدی اور اس باندی نے مشتری کے پاس بچہ جنا اور ایک شخص اس باندی کا مستحق نکل گیا تو باپ (مشتری) مخاصمت کے دن والی قیت کا ضامن ہوگا ، اس لیے کہ بیدولد مغرور ہے اور مغرور وہ شخص ہے جو ملک میمین یا نکا ٹی پراعتی دکر کے کسی عورت سے وطی کر ہے اور وہ عورت اس کے نطفے سے بچہ جنے پھر وہ عورت کسی کی مستحق نکل جائے۔ اور ولد مغرور با جماع سحابہ آزاد بالقیمت ہوتا ہے اور اس لیے کہ دونوں (باپ مستحق) کی طرف سے شفقت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے لہذا الزے کو اس کے با جب کے حق میں حرالاً صل قرار دیا جائے گا اور مدی کے حق میں اسے رقیق مانا جائے گا تا کہ دونوں کے ساتھ شفقت محقق ہوجائے۔

پھر ہے رائی باپ کی طرف ہے کسی زیادتی کے بغیراس کے پاس آیا ہے، الہذامنع کے بغیر وہ ضامی نہیں ہوگا جیسے ولد منصوبہ میں ہوتا ہے ای لیے لاکے کی وہ بی قیت معتبر ہے جو خصومت کے دن کی ہے، کیوں کہ یوم الخصومت ہی یوم المنع ہے، اوراگر یہ بچے مرجائے تو باپ پر بچھ نہیں ہوگا، کیوں کہ منع معدوم ہے ایسے بی اگر اس بچے نے میراث میں کوئی مال چھوڑا تو بھی باپ پر ضان نہیں ہوگا، کیوں کہ باپ کے حق میں بیرلاکا حرالاصل ہے اس لیے باپ اس کا کہ لاز کا میراث کا بدل نہیں ہے اور اس کا مال اس کے باپ کا ہوگا، کیوں کہ باپ کے حق میں بیرلاکا حرالاصل ہے اس لیے باپ اس کا وارث ہوگا، اور اگر باپ اسے قبل کر دے تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اس لیے کہ لائے کے منع موجود ہے ایسے بی اگر دو سرے نے اسے قبل کر دیا اور باپ نے اس کی دیت لے کی تو بھی باپ ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ لائے کے بدل کی سمامتی اس کی سلامتی ہے ماند ہے اور اس کے بدل کاروکنا لڑکے کے روکنی کی طرح ہے البغذا باپ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا جسے اگر بچے ذیدہ ہوتا تو بھی باپ ضامی ہوتا۔ اور باپ اپ نے بائع سے لڑکے کی قیمت واپس لے گا، کیوں کہ بائع نے مشتری کے لیے سلامتی مبیع کا صاب لیا تھا اور یہ باپ (جو اس لے گا، کیوں کہ بائدی کے منافع وصول کرنے کی وجہ سے اس پر عقر لازم ہوگی ہے۔ اس لیے مشتری اسے بائع سے واپس نہیں سے سکتا۔ واللہ اعلی ۔

#### اللغاث:

﴿ ولدت ﴾ بحيد جنا۔ ﴿ استحق ﴾ مستحق نكل آيا۔ ﴿ غرم ﴾ ضامن ہوگا۔ ﴿ يخاصم ﴾ جھڑا كيا جار ہا ہے۔ ﴿ مغرور ﴾ فريب خورده، جس كو دهوكه ديا گيا ہو۔ ﴿ نظر ﴾ شفقت۔ ﴿ صنع ﴾ كارروائى۔ ﴿ انعدام ﴾ نه ہونا، معدوم ہونا۔ ﴿ عقر ﴾ وطي كامون مهر۔ معاوضه، مهر۔

# ر آن البدایہ جلدال کے بیان یں اس کا ان البدایہ جلدال کے بیان یں کی ام ولد بننے کے بعد ستی کل آنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے کوئی بائدی خریدی اس سے وطی کی اور ایک بچہ پیدا ہوا پھر وہ بائدی کسی کی مستحق نکل گئی تو مشتر ک لینی باپ پراس ہے کی قیمت واجب ہوگی جو بیدا ہوا ہے، کیول کہ یہ بچہ ولد مغرور ہے اور ولد مغرور با تفاق سحابہ قیمت کے حوض آزاد ہوتا ہے، لہٰذا یہ بچہ بھی آزاد ہوگا اور مشتر کی اور مستحق دونوں کی رعابیت کرتے ہوئے باپ لینی مشتر کی ہے حق میں اس بچے کو حرالاً صل مانا جائے گا، کیوں کہ اگر باپ کو بیٹلم ہوتا کہ یہ بچہ غلام ہوکر علوق پائے گا تو وہ الی غلطی نہ کرتا اس لیے کہ اسے آزاد اور حرالاً کی مانا جائے گا، کیوں کہ اگر باپ کو بیٹلم ہوتا کہ یہ بچہ غلام ہو کہ اس کی ماں بائدی ہے، لہٰذا ماں کے تابع ، وکر وہ بچ بھی غلام بی ہوگا اور مشتر کی طلب ہے اور مستحق بعنی مدعی کی رعابیت اس طرح ہے کہ اس کی ماں بائدی ہے، لہٰذا ماں کے تابع ، وکر وہ بچ بھی غلام بی ہوگا اور مشتر کی طلب ہوگا اور وہی دن یوم امنع ہوگا اس کے بیدا ہوا تو وہ بھی مضمون بامنع ہوگا اس کے بیدا ہوا تو وہ بھی مضمون بامنع ہوگا اور اس کی بھی یوم امنع اور بیم المخاصت والی قیمت بی داجب ہوگی۔

و لو مات الو لد النع فرماتے ہیں کہ اگر اظہار استحقاق اور خاصت سے پہلے ہی وہ بچہ مرجائے تو باپ یعنی مشتری پر ضائ نہیں ہوگا، کیوں کہ سے بچہ مضمون تو ہے، کین مضمون بالمنع ہے اور خاصمت سے پہلے مرجائے کی وج سے چونکہ منع معدوم ہے اس لیے باپ ضامی نہیں ہوگا، کیوں کہ سے ضامی نہیں ہوگا، ای طرح اگروہ بچہ مرگیا اور اس نے وراثت وغیرہ میں ملا ہوا بچھ مال چھوڑا تو بھی باپ ضامی نہیں ہوگا، کیوں کہ سے مال مرحوم نیچ کا بدل نہیں ہے کہ باپ کواں مال کے متعلق مانع شار کیا جائے بلکہ الئے باپ ہی اس مال کا وارث بھی ہوگا، کیوں کہ سے بچاس باپ کے حق میں حرالاصل ہے اور أنت و مالك الأبيك کے فرمان گرای کے تحت باپ بیٹے کے ذکورہ مال کا مستحق ہے، باب اگر باپ اسے قل کرد ہے تو منع پایا جائے گا اور وہ ضامی ہوگا یا کوئی دو ہوا قل کرد ہے اور باپ اس کی دیت لے لیتو بھی ضامی ہوگا، کیوں کہ ویت کہ دورت ولد کا بدل ہے، اور بدل کا روکنا اصل روکنے کی طرح ہاں لیے اصل کی طرح بدل روکنے کی صورت میں بھی باپ ضامی ہوگا اور اس سے بچہ کا ضامی ہی کا قو اب بالکے کو کھڑ ہے گا اور اس سے بچہ کا ضامی بھی واپس لے گا اور باندی کا مختر ہوگا یعنی وہ مال جو بطور مہر کے مشتری نے اسے دیا ہوگا اس مال کو دہ بائع سے والی نہیں لے گا کیوں کہ اس کے بوش اس کا جوعتر ہوگا یعنی وہ مال جو بطور مہر کے مشتری نے اسے دیا ہوگا اس مال کو دہ بائع سے والی نہیں لے گا کیوں کہ اس کے بوش اس کا جوعتر ہوگا یعنی وہ وہ اللہ اعلم و علمہ اتم



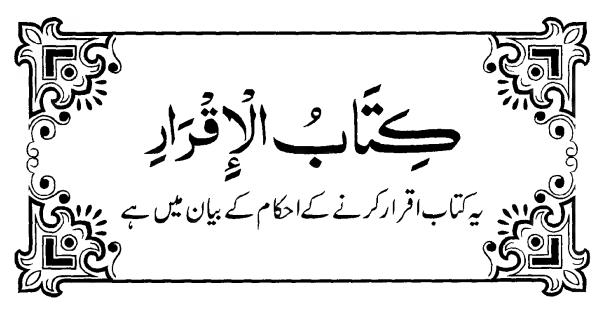

صاحب کتاب کتاب کتاب کا ب الدعوی کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد کتاب الا قرار کو بیان کررہے ہیں، کیوں کہ دعوی اور اقرار میں مناسبت ہے بایں معنی کہ مدعی علیہ یا تو مدعی کے دعوے کا مقر ہوگا یا منکر ہوگا ،مقر ہوگا تو معاملہ جلدی حل ہوگا جب کہ منکر ہونے کی صورت میں کئی مراحل کے بعد معاملہ کاحل نظے گا۔ اور چونکہ اقرار اور انکار کا مرحلہ دعوے پر جنی اور موقوف ہے لہٰذا مبنی علیہ اور موقوف علیہ کار کا مرحلہ دعوے پر جنی اور موقوف ہے لہٰذا مبنی علیہ اور موقوف علیہ کیا گیا ہے۔ (ہایہ بشرح عربی ہدایہ)

قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ بِحَقِّ لَزِمَةً إِفْرَارُهُ مَجْهُولًا كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ مَعْلُومًا، إِعْلَمُ أَنَّ الْإِفْرَارِهِ وَتِلْكَ عَنْ تَبُوْتِ الْحَقِّ وَأَنَّهُ مُلْزِمٌ لِوَقُوْعِهِ دَلَالَةً، أَلَا تَرَى كَيْفَ أَلْزَمَ رَسُولُ اللّهِ طَلْقَلَةً مَاعِزًا الرَّجْمَ بِإِفْرَارِهِ وَتِلْكَ الْمَرْأَةِ بِاعْتِرَافِهَا، وَهُو حَجَّةٌ قَاصِرَةٌ لِقُصُورِ وَلَايَةِ الْمَقِرُّ عَنْ غَيْرِهِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَشَرْطُ الْحُرِّيَةِ لِيَصَحَّ الْمُوارَةُ بِالْمَالِ وَيَصِحُّ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِآنَ إِفْرَارُهُ عَهْدٌ مَوْجِبًا لِتَعَلَّقِ الدَّيْنِ بِرَقْبَتِهِ وَهِي مَالُ الْمَوْلَى الْمُولِي وَلَايَةٍ اللّهِ مَلْ الْمُولِي الْمَوْلِي الْمُولِي الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمَوْلِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمَوْلِي عَلَى الْمُولِي الْمَوْلِي عَلَى الْمُولِي الْمَوْلِي عَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمُولِي عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِي عَلَى الْمُؤْلِي الْمُولِي عَلَى الْمُؤْلِي الْمُولِي عَلَى الْمُؤْلِي الْمُقَوْلِ عَلَى الْمُؤْلِي اللّهُ الْمُؤْلِي الْمُولِي عَلَى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُولُولِي عَلَى الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُهُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي

## ر آن البداية جلد ال ي محالة المحالة ال

جَرَاحَةً لَا يُعْلَمُ أَرْشُهَا أَوْ تَبْقَى عَلَيْهِ بَاقِيَةِ حِسَابِ لَا يُحِينُطُ بِهِ عِلْمُهُ، وَلَا إِفْرَارُ إِخْبَارٍ عَنْ تَبُوْتِ الْحَقِّ فَيَصِحُّ بِهِ، بِخِلَافِ الْجَهَالَةِ فِي الْمُقِرِّ لَهُ لِأَنَّ الْمَجْهُوْرَ لَا يَصْلَحُ مُسْتَحِقًا وَيُقَالُ لَهُ بَيَّنَ الْمَجْهُوْلَ لِأَنَّ النَّجْهِيْلَ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ عَبْدَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى الْبِيَانِ، لِلَّانَّةُ لَزِمَهُ الْخُرُو جَ عَمَّا لَزِمَةً بِصَحِيْحٍ إِقْرَارِهُ وَذَٰلِكَ بِالْبِيَانِ.

توجیعه: فرماتے ہیں کہ اگر آزاد، عاقل اور بالغ نے اپنے اوپر کسی حق کا اقرار کیا تو وہ اس پر لازم ہوجائے گا خواہ وہ حق مجہول ہو یا معلوم ہو۔ واضح رہے کہ کسی کے حق کے ثبوت کی خبر دینے کا نام اقرار ہے اور اقرار مقر پر لازم کر دیا جاتا ہے، کیوں کہ اقرار مخربہ پر دلیل بن جاتا ہے کیا غور نہیں کرتے کہ حضرت نبی اکرم کا انتظام اور امراکت پر دلیل بن جاتا ہے کیا غور نہیں کرتے کہ حضرت ہی اکرم کا انتظام کردیا تھا۔ اور اقرار ججب قاصرہ ہے کیوں کہ تقرکو اپنے علاوہ پر ولایت نہیں ہوتی لہذا مقر کا قرار اس کے اعتراف کی وجہ سے رجم لازم کردیا تھا۔ اور اقرار جب قاصرہ ہے کیوں کہ تقرکو اپنے علاوہ پر ولایت نہیں ہوتی لہذا مقر کا قرار اس پر مخصر دہتا ہے۔

اورامام قدوری واٹیلائے اس لیے حریت کی شرط لگائی ہے تا کہ مطلقا اقرار سیح ہواس لیے کہ عبد ماذون لداگر چہ اقرار کے حق میں آزاد کے ساتھ کمحق ہے، لیکن عبد مجود کا اقرار والمال صیح نہیں ہے ہاں عبد مجود کی طرف سے حدود اور قصاص کا اقرار درست ہے۔ اس لیے کہ عبد مجود کا اقرار المزم مانا گیا ہے، کیوں کہ دین اس کی رقبہ سے متعلق ہوتا ہے حالاں کہ رقبہ اس کے مولی کا مال ہے لہذا مولی کے خلاف اس کی تصدیق نہیں کی قسد بین نہیں کی جائے گی۔ برخلاف عبد ماذون لہ کے کیوں کہ وہ مولی ہی کی طرف سے اس کے مال میں تصرف کرنے پرمسلط کیا جاتا ہے اور برخلاف حداور قصاص کے اقرار کے اس لیے کہ اس سلسلے میں وہ اصل حریت پر باقی رہتا ہے حتی کہ حداور قصاص میں غلام کے خلاف اس کے مولی کا قرار بھی صیح نہیں ہے۔

اور عقل اور بلوغت ضروری ہے، کیوں کہ اہلیتِ التزام معدوم ہونے کی وجہ ہے ہی ہے اور مجنون کا اقرار لازم نہیں ہوتا اللہ یہ کہ ماذون فی التجارت ہو کیوں کہ اجازت کی وجہ سے می ماذون بالغ کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور مقربہ کی جہالت صحتِ اقرار ہے مانع نہیں ہے کیوں کہ بھی مقر پر مجہول حق بھی لازم ہوجاتا ہے بایں طور کہ وہ الیک چیز ہلاک کردے جس کی قیمت معلوم نہ ہویا ایسا زخم لگادے جس کا تاوان معلوم نہ ہویا اس پر کچھ حساب کتاب باقی ہوجے وہ نہ جانتا ہوا ور اقرار میں چونکہ ثبوت حق کی خبر دی جاتی ہے اس لیے مجبول چیز کا اقرار بھی صححے ہے۔ برخلاف اس جہالت کے جومقر لہ میں ہو، کیوں کہ مجبول شخص مستحق نہیں بن سکتا۔ اور مقرب کہا جائے گا کہ جہالت کی وضاحت کردے کیوں کہ یہ جہالت اس کی طرف سے بیدا کی گئی ہے تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا۔

اوراگرمقر جہالت کی وضاحت نہ کرے تو قاضی اسے وضاحت کرنے پرمجبور کردے گا،اس لیے کہ اس کے حیج اقرار کی وجہ سے جو چیز اس پر لازم ہوئی ہے اس سے عہدہ برآ ہونا بھی اس پر لازم ہے۔

## ر آن البداية جلدال عن المرات المرات المرات المرات الما المرات الما المرات الما المرات الما المرات الما المرات المر

#### اللغات:

﴿ رَجِم ﴾ سَلَسَاری۔ ﴿قاصرة ﴾ ناكافى، كمزور۔ ﴿ يقتصر ﴾ منحصر رہے گى، زک جائے گی۔ ﴿ حرية ﴾ آزادی۔ ﴿ محجور عليه ﴾ جس پر پابندى گى ہو۔ ﴿ انعدام ﴾ نہ ہونا، معدوم ہونا۔ ﴿ النزام ﴾ اپنے ذے لينا۔ ﴿ أَجبر فَ ﴾ اس كومجور . كرےگا۔

#### اقراركاتكم اورشرائط:

عبارت کا مطلب تو ترجمہ سے ہی واضح ہے البتہ مختصراً عرض میہ ہے کہ صحب اقرار کے لیے اقرار کرنے والے کا آزاد ہونا ، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا شرط اور ضروری ہے ، آزاد ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ مال اور غیر مال دونوں کا اقرار صحیح ہواس لیے کہ عبد غیر ماذون کا اقرار بالمال صحیح نہیں ہے ، کیوں کہ اس کے اقرار کو درست مائین ہے موال پر قرض کی زیادتی میں اضافہ ہوگا جو تحصیل اللدین علمی الغیر بغیر امرہ واخنه کے قبیل سے ہاس لیے درست نہیں ہے۔ البتہ عبد ماذون کے مالی اور غیر مالی دونوں اقرار صحیح ہیں کیوں کہ اجازت کی وجہ سے عبد ماذون آزاد کی فہرست میں شامل اور داخل ہوجاتا ہے اور پھر وہ مولی ہی کی طرف سے تصرف پر مامور کیا جاتا ہے اس لیے اس کے مالی اور غیر مالی دونوں اقرار معتبر ہوں گے۔ اور عبد مجود کا غیر مالی اقرار مثلاً حدود یا تصاص کا اقرار بھی معتبر ہے کیوں کہ حدود اور قصاص کے حق میں عبد مجود اصل حریت پر باقی رہتا ہے اور آزاد شخص کی طرف سے حدود ورقصاص کا اقرار معتبر ہوگا۔

ولابد من البلوغ والعقل النع فرماتے ہیں کہ بلوغ اورعقل کی شرط اس وجہ سے لگائی ہے تا کہ مقرییں اقرار اور التزام کی المجیت ہوتی۔ ہوتی اس کے اور چونکہ بنچ اور مجنون میں التزام اور اقرار کی المجیت ہوتی اس لیے ان کے اقرار کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر بنچ کو اس کے ولی اور سرپرستوں کی طرف سے تجارت وتصرف کی اجازت حاصل ہوتو اس کا اقرار معتبر ہوگا کیوں کہ اجازت اسے بالغوں کی صف میں لاکھڑا کرتی ہے۔

وجھالة المقر به النح متن میں مجھولا کان ما أقر به أو معلوماً کا جملہ آیا ہے یہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صحب اقر را کے لیے مقر بہ کا معلوم اور متعین ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر مقربہ مجبول ہوتب بھی اقر ار درست ہے اور آ دمی مجبول چیز بھی اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے مثلاً ایک شخص نے کوئی چیز بلاک کی لیکن اس کی قیمت کاعلم نہیں ہے یا کسی کو زخم لگایا مگر اس کے تاوان کا پیتنہیں ہے کہ کتنا ہوتا ہے اب اگر متلف یا جارح اپنے اپنے نعل کا اقر ارکرتے ہیں تو ان کا بیا قر ارمعتبر ہوگا اور اضی سے اس کی وضاحت اور تعین طلب کی جائے گی اور اگر زبان اور پیار سے وہ وضاحت نہیں کریں گے تو قاضی ان پرائشی جارج کروائے گا اور ہزور بازوان سے وضاحت بیان کرائی جائے گی۔

اس کے برخلاف اگرمقرلہ مجہول ہوتو اقر ار درست نہیں ہے مثلاً مقر کیج لو جل علی الف در هم که ایک آ دمی کے مجھ پر ہزار درہم ہیں تو چونکہ مقرلہ مجہول ہے اس لیے بیا قرار درست نہیں ہے کیوں کہ مجہول شخص حق اور مال کامستحق نہیں ہوسکتا۔

قَالَ فَإِنَّ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ لَزِمَهُ أَنْ يَبِيْنَ مَالَهُ قِيْمَةً لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنِ الْوُجُوْبِ فِي ذِمَّتِهِ وَمَالَاقِيْمَةَ لَهُ لَا يَجِبُ

فِيهَا فَإِذَا بَيْنَ غَيْرَ ذَلِكَ يَكُونُ رَجُوعًا قَالَ وَالْقُولُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنِ اذَعَى الْمُقِرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُمْكِرُ فِيْهِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَى حَقَّ لِمَا بَيْنَا وَكَذَا لَوْ قَالَ غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْاً يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ مَاهُو مَالٌ يَجْرِي فِيْهِ التَّمَانُعُ تَعْوِيلًا عَلَى الْعَادَةِ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَى مَالٌ فَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ لِأَنَّهُ هُوَ مُجْمِلٌ وَيُقْبَلُ يَجْرِي فِيْهِ التَّمَانُعُ تَعْوِيلًا عَلَى الْعَادَةِ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَى مَالٌ فَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ لِأَنَّهُ هُو مُجْمِلٌ وَيُقْبَلُ وَالْكَثِيرِ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَالٌ فَإِنَّهُ إِلَهُ إِلَى مَالٌ فَالْمَانِ مَوْصُوفٍ فَلَايَحُوزُ لَا لَكَ مَالٌ عَظِيْمٌ لَمْ يُصَدِّقُ فِي أَقَلِّ مِنْ مِانَتِي دِرْهَمٍ، لِأَنَّهُ أَلَوْ بِمَالٍ مَوْصُوفٍ فَلَايَجُوزُ لَا لَكَ مَالًا عَظِيْمٌ حَتَّى إِغْتُهِ أَلَقٍ مِنْ مِانَتِي دِرْهَمٍ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَالٍ مَوْصُوفٍ فَلَايَجُوزُ الْعَاءُ الْوَصُفِ، وَالنِصَابُ مَالٌ عَظِيْمٌ حَتَى إِغْتُهِ وَهِي نِصَابُ السَّرَقَةِ لِأَنَّهُ عَظِيْمٌ عِنْدَ النَّاسِ، وَعَنْ أَبِي حَيْقَ الْمَالِ مَوْسُوفٍ فَلَا مَالًا مَوْسُوفٍ فَلَامُونَ اللَّهُ الْمُحْتَرَمَةُ وَلَاعَاءُ الْوَالِ مِنَ اللَّوْلَ مِنْ عَشَرَةِ وَرَاهِمَ وَهِي نِصَابُ السَّرَقَةِ لِأَنَّةُ عَظِيْمٌ حَيْثُ الْمُعْتَرِعُهُ إِلَيْفُ وَلَا مَنَ اللَّوْلَ مِنَ اللَّرَاهِمِ، أَمَّا إِذَا قَالَ مِنَ اللَّرَاهِمِ، أَمَّا إِذَا قَالَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، أَمَّا إِذَا قَالَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، أَمَّا إِذَا قَالَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الْمُعْمُولُ عَلَى عَلَى عَلَى مِنْ اللَّرَاهِمِ، أَمَّا إِذَا قَالَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ عَلَى اللَّمَا الرَّيَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَامُ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَلَاهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ مُنَالِلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُول

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا فلاں کا مجھ پر پچھ باتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ ایسی چیز بیان کرے جس کی قیمت ہو،
کیوں کہ اس نے اپنے ذمہ میں کوئی چیز واجب ہونے کا اقرار کیا ہے اور جس چیز کی قیمت نہیں ہوتی وہ ذمہ میں واجب نہیں ہوتی اور
اگر وہ غیر قیمت والی چیز بیان کردے تو بیر جوع ہوگا۔ اور اگر مقر لہ مقرکی اقرار کردہ مقدار سے زائد کا دعو کی کرے تو مقرکی تشم کے
ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ اس سلسلے میں بہی منکر ہے۔ ایسے ہی اگر اس نے کہا فلاں کا مجھ پرکوئی حق ہے اس دلیل کی وجہ سے
جوہم بیان کر چکے۔ ایسے ہی اگر اس نے کہا میں نے فلاں کی کوئی چیز غصب کی ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ ایسی چیز کو بیان کرے جو مال
ہواور عاد تا وعمو نا اس کے لینے میں روک ٹوک ہو۔

اگر کہا فلاں کا مجھ پر پچھ مال ہے تو اس کی وضاحت میں اس سے رجوع کیا جائے گا، کیوں کہ اس نے اجمال پیدا کیا ہے اور کم زیادہ کے متعلق اس کی بات مانی جائے گا، اس لیے قلیل بھی مال ہے اور کثیر بھی مال ہے اس لیے کہ مال اس چیز کا نام ہے جس سے مالداری حاصل کی جائے لیکن ایک درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اس کم کوعرف میں مال نہیں شار کیا جوصفت جاتا۔ اور اگر مال عظیم کہا تو دوسو دراہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اس نے ایسے مال کا اقر ارکیا ہے جوصفت عظیم کے ساتھ متصف ہے لہذا وصف کو لغوقر اردینا درست نہیں ہے۔ اور بقد رنصاب جو مال ہے وہ بھی عظیم ہے تی کہ صاحب نصاب اس مال کی وجہ سے غنی سمجھا جاتا ہے اورغی مخص لوگوں میں بڑا تصور کیا جاتا ہے۔

حفرت امام ابوحنیفہ ولیٹیلڈ سے مروی ہے کہ دی دراہم سے کم میں اس محض کی تقید بی نہیں کی جائے گی اور دی درہم سرقہ کا نصاب ہے کیوں کہ بیا مال عظیم ہے اس حوالے سے کہ اس کی چوری پر بیرمحترم کاٹ لیا جاتا ہے۔ امام صاحبؒ سے دوسری روایت قد وری کے تھم کی طرح مروی ہے اور بیچکم اس صورت میں ہے جب اس نے من اللد داھم کہا ہوا وراگر اس سے من اللانانیو کہا ہوتو

## ر جن الهداية جلدال ي المحالة المحالة

دنا نیر میں بیس سے عظیم کا اندازہ لگایا جائے گا اور اونٹ میں پجیس سے لگایا جائے گا کیوں کہ اونٹ کا بیکم سے کم نصاب ہے جس میں اسی جنس کا بچہ واجب ہوتا ہے۔اور مال زکوۃ کے علاوہ میں نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

۔ ﴿ يَبِيَّن ﴾ بيان كرے۔ ﴿ تمناع ﴾ ايك دوسرے كوروكنا۔ ﴿ تعويل ﴾ عام طور پر۔ ﴿ مرجع ﴾ جس سے رجوع كيا جائے گا۔ ﴿ لايصدق ﴾ تصد لي نبيس كى جائے گ۔ ﴿ لايعد ﴾ نبيس ثاركيا جاتا۔ ﴿ سوقة ﴾ چورى۔

#### اقرار مجول كابيان:

اس عبارت میں چارمسکے بیان کے گئے ہیں (۱) ایک خص نے کہا کہ فلال کا مجھ پر پھی بقایا ہے لیکن اس نے بدواضح نہیں کیا کہ کیا بقایا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ شی کی الی وضاحت کرے جو قیت والی چیز ہو کیوں کہ قیت والی چیز ہی ذمہ میں واجب ہوتی ہے اب اگروہ کہتا ہے کہ اس کا مجھ پر حقوق اسلام میں سے کوئی حق باقی ہے تو بیمقر کی طرف سے اقرار سے رجوع ہوگا کیوں کہ حق اسلام کی کوئی ہالیت اور قیمت نہیں ہوتی ۔ مقر نے بدوضاحت کردی کہ مقرلہ کے مجھ پر سورو ہے قرض ہیں لیکن مقرلہ کہتا ہے کہ دوسو ہیں تو یا تو مقرلہ بینہ پیش کرے تب اس کی بات مانی جائے گی نہیں تو مقر کی کمین کے ساتھ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اسے صرف سورو ہے ہی ادا کرنے ہوں گے اس لیے کہ حدیث پاک میں المینة علی المدعی والیمین علی من انکو کے فرمانِ مقدس سے مگل علیہ پرشم لازم کردی گئی ہے۔ اگر مقر لفلان علی شی کی لفلان علی حق کیج تب بھی اس پر الی چیز کی وضاحت کرنالازم ہے جومتقوم ہو، کیوں کہ اس سے بھی ماوجب فی الذمہ کی خبر دی گئی ہے اور ماوجب فی الذمہ متوم ہی ہوتی ہے۔

(۲) اگرمقرنے کہا کہ میں نے فلال کی ایک چیز غصب کی ہے تو یہاں بھی اس پرمتوم چیز سے اس کی تفییر وتو شیح کرنا لازم ہے، کیوں کہ عرب میں غصب سے عموماً مال متقوم کا غصب مراد ہوتا ہے اس لیے کہ یہی ماوجب فی الذمہ ہوتا ہے۔

(۳) اگرید کہالفلان علی مال تو چونکہ مال مجمل ہے اور بیا جمال خود مقر کا پیدا کردہ ہے لبندا مقر ہی پراس کی وضاحت لازم ہوگی اور ایک درہم سے زائد میں جومقدار بھی وہ بیان کرے گا اسے ماننالازم ہوگا البتۃ اگر وہ ایک درہم بیاس سے کم کوئی مقدار بیان کرتا ہے تو اس کی بات معتر نہیں ہوگی، کیوں کہ ایک درہم سے کم کونہ تو عرفا مال شار کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے گم ہونے اور چوری ہونے کی کوئی پرواہ کی جاتی ہے۔

(۳) اگرمقرنے بیہ کہہ کرا قرار کیا لفلان علیّ مال عظیم کہ مجھ پر فلاں کاعظیم مال باقی ہے تو حضراتِ صاحبین عَمِیاً کی بیال دوسو دراہم سے کم میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی بینی اگر وہ دوسو یا اس سے زائد دراہم کی وضاحت کرتا ہے تب تو اس کا بیان معتبر ہوگا ور نہیں، کیوں کہ یہاں مقرنے مال کوصفت عظمت کے ساتھ متصف کر دیا ہے لہٰذا اس وصف کا لحاظ کرنا ضروری ہے اور دوسو دراہم چونکہ مال نصاب ہے اور اس میں زکوۃ واجب ہے اور دوسو دراہم والے کولوگ مالدار سجھتے ہیں۔

اس لیے دوسویا اس سے زائد کا اقرار کرنے کی صورت میں ہی عظیم کی عظمت آشکارا ہوگی۔ اس سلسلے میں امام اعظم رایشکانے سے دو روایتیں مروی ہیں (۱) ایک روایت حضرات صاحبین عِیسَانیا کے قول کی طرح ہے (۲) اور دوسری روایت یہ ہے کہ عظیم کا اقل محل عشرة

## ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

دراہم ہوں گے اور دس درہم یا اس سے زائد کی وضاحت میں اس کی بات معتبر ہوگی اور اس سے کم کی وضاحت میں اس کا تول معتبر ہوگا، کیوں کہ دس درہم کی مقدار سرقہ کا نصاب ہے اورتی مالیت کی چوری پر ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور ہاتھ انسان کا محتر معضو ہے لبندا جس مقدار پرقطع ید ہوگا وہ مقدار بھی محتر م اور باعظمت ہوگی۔ یہ دونوں تول (یعنی امام صاحب اور حضرات صاحبین بڑھاتھ کے اتوال) اس صورت میں ہیں جب مقر نے یوں کہالفلان علمی مال عظیم من اللہ واھم کہا اور اگر دراہم کی جگہ دنا نیر کہا ہوتو اس صورت میں اس کی اقل مقدار ہیں وینار ہوگی، کیوں کہ ہیں وینار ہی مال نصاب ہے اور اگر من الا بل کہا ہوتو بھیس اونٹ مقربہ ہوں گے اس میں اس کی اقل مقدار مقدار نصاب ہے ،غرض ہیہ ہو کہ دس کا نام لیا ہوگا حضرات صاحبین بڑھاتھا کے یہاں اس جنس کا نام لیا ہوگا حضرات صاحبین بڑھاتھا کے یہاں اس جنس کا نام لیا ہوگا حضرات صاحبین بڑھاتھا کے یہاں اس جنس کا نام لیا ہوگا حضرات صاحبین بڑھاتھا کے یہاں اس جنس کا نام لیا ہوگا حضرات صاحبین بڑھاتھا کے یہاں اس جنس کا نام لیا ہوگا ۔ بھی کہ مقدار مقدر مقربہ ہوگی، شمس الائم سرحتی فرار پائے گا اور امام اعظم ہوتا ہے اور اس میں اقرار کرنے والے کی پوزیش کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا چنا نچہا گر وہ محتاج اور اس میں اقرار کرنے والے کی پوزیش کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا چنا نچہا گر وہ محتاج الہذا اس سے سرحے دوسو کے پار لگا دینا مناسب نہیں ہو۔ (شارح عنی عنہ)

وَلُوْ قَالَ أَمُوالٌ عَظَامٌ فَالتَّقْدِيْرُ بِفَلَاثَةِ نُصُبٍ مِنْ جِنْسِ مَا سَمَّاهُ اِعْتِبَارًا لِأَدْنَى الْجَمْعِ وَلَوْ قَالَ دَرَاهِمْ كَثِيْرَةٌ لَمْ يُصَدِّقُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةٍ، وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُمَّايَّةٍ، وَعِنْدَهُمَا لَمْ يُصَدِّقُ فِي أَقَلِّ مِنْ عِالَتَيْنِ، لِأَنَّ صَاحِبَ النِصَابِ مُكُثَرٌ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ مَوَاسَاةً غَيْرِهِ، يِخِلَافِ مَادُونَةٌ، وَلَهُ أَنَّ الْعَشَرةَ أَقُصَى مَا يَنتَهِى إلِيْهِ السَّمُ الْمَحْمِعِ يُقَالُ عَشَرةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ دِرُهُمَّا فَيَكُونُ هُو الْآكُونُ مِنْ الْمُعْمَرة وَرَاهِمَ ثُمَّ يُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ دِرُهُمَّا فَيَكُونُ هُو الْآكُونُ مِنْ عَشَرَ اللَّهُ ظَي يَحْتَمِلُهُ وَيَنْصَرِفَ اللَّهُ وَيَنْصَرِفَ اللَّهُ وَيَنصَرِفَ اللَّهُ وَيَنصَرِفَ إِلَّا أَنْ يُبَينِ أَكْثَرَ مِنْهَا لِأَنَّ اللَّهُ ظَي يَحْتَمِلُهُ وَيَنْصَرِفَ إِلَى الْوَرُنِ الْمُعْتَادِ، وَلَوْ قَالَ كَذَا حَرُهُمَّا لَمْ يُصَدِّقُ فِي أَقَلِّ مِنْ أَحَدِ عَشَرَ دِرُهُمًا، لِأَنَّةُ ذَكَرَ عَدَدَيْنِ مُنْهُمَنُ لِللَّهُ مِنْ الْمُفْسِ أَحَدِ عَشَرَ وَلُو قَالَ كَذَا لَمُ يُصَدِّقُ فِي أَقَلِ مِنْ أَحَدِ عَشَرَ وَلُو قَالَ كَذَا لَمُ يُصَدِّقُ فِي أَقَلِ مِنْ أَحَدِ وَعِشُرِينَ لِلْنَهُ وَكُو عَلَى الْمُولُونِ الْمُعْتَادِ، وَلَوْ قَالَ كَذَا لَمُ يُعَلِّى مِنَ الْمُفْسِ أَحَدُ عَشَرَ وَلَوْ قَالَ كَذَا لَمُ مُعَلِّى مِنْ الْمُعْتَى وَالْمَوْلُونَ وَالْمُ وَالْمُعْلِى وَالْمُولُونَ وَلَوْ قَالَ كَذَا عَلَى نَظِيْرُهُ، وَإِنْ ثَلَكَ مِالُوا وَقِمَاتَةً وَأَحَدُ وَعِشُرُونَ، وَإِنْ رَبَّعَ يَزَادُ عَلَيْهَا الْأَلْفُ لِلَكَ مَا وَالْمُ لَوْلُونَ وَالْمُولُونَ وَإِنْ وَلَا كُولُوا فَالَ كَذَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَوْ فَالَ كَذَا وَعِمْ الْوَاوِ فَمِاللَّهُ وَاحْدُ وَعِشُرُونَ، وَإِنْ رَبَّعَ يَوَادُ عَلَيْهَا الْآلُفُ لِلْكَ عَلَى نَظِيْرِهُ وَالْمُ كَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُ كَلَا عَلَيْهَا الْأَلْفُولُ وَلَا كَاللَّالَ مُعْلَى وَالْمُولُونَ وَالْمَالِكُونُ وَالْمُ كَلَالُوا فِي فَالَ كَلَامُ وَالْمُ الْمُؤْمِقُولُ وَلَا لَا كَذَا لَا مُؤْلِقُ وَلَا كُولُوا وَلَا كَالَالَهُ وَالِعُلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ

ترجیمان: اوراگرمقرنے اموال عظام کا اقرار کیا تو جمع کی ادنی مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بیان کردہ جنس کے تین نصاب سے اس کا اندازہ کیا جائے گا۔اوراگرمقرنے دراہم کیٹرۃ کہا ہوتو دس درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گا بیامام اعظم

## ر أن الهداية جلدال يه المال المالية علدال على المالية علدال على المالية علدال على المالية المالية

ر الشاہ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین عیرات اللہ کے یہاں دوسو دراہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ صاحب نصاب کثیر مال والا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس پر دوسروں کی خبر گیری کرنا واجب ہے۔ برخلاف اس سے کم کے، حضرت امام اعظم والشیخ کی دلیل سیہ ہے کہ دس کا عدد اسم جمع کا نہائی عدد ہے چنانچہ عشرۃ دراہم بولنے کے بعد أحد عشر در هما کہا جاتا ہے لہذا لفظ کے اعتبار عشرۃ ہی اکثر ہے اس لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اوراگرمقرنے دراهم کہاتو تین دراہم مرادہوں گے، کیوں کہ ثلاثة اقل جمع ہالا یہ کہ مقرخودہی اس پراضافہ کردے کیوں کہ ثلاثة اقل جمع ہالا یہ کہ مقرخودہی اس پراضافہ کردے کیوں کہ لفظ میں زیادتی کی سکت ہاور درہم کے معروف وزن کا اعتبار ہوگا۔ اوراگرمقرنے کفذا کذا در هما کہاتو گیارہ درہم کے میں اس کی تقد بین تبییں کی جائے گی، کیوں کہ اس نے دوہ ہم عدد ذکر کیا ہاوران کے مابین حرف عطف بھی و کذا در هما کہاتو اکیس سے کم میں اس کی تقد این نہیں ہوگی کیوں کہ مقر نے دوہ ہم عدد ذکر کیا ہاور ان میں حرف عطف بھی ہے۔ اور تفییر کی صورت میں اس کی کم از کم مقدار اکیس ہے، البذا ہر وجہ کواس کی نظیر پر محمول کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے کذا در هما کہاتو ایک بی درہم مراد ہول کے درہم اس مہم درہم کی تفییر ہے، اور اگر مقر نے تین مرتبہ کذا کذا واؤ کے باتھ تین مرتبہ کذا اس سے گیارہ درہم مراد ہول گے۔ اور اگر اس نے عیار مرتبہ کذا و کذا و کذا در هما کہاتو اس سے کیارہ کے علاوہ اس کی کوئی نظیر ہیں۔

#### اللّغات:

﴿عظام ﴾ برے برے، واحد: عظیم ۔ ﴿لم یصدق ﴾ تصدیق نہیں کی جائے گ۔ ﴿مواساۃ ﴾ غم خواری، خیال رکھنا۔ ﴿اقصلی ﴾ انتہائی ورجہ سب سے آخری منزل۔ ﴿معتاد ﴾ معروف، مروّج۔ ﴿یحمل ﴾ محمول کیا جائے گا۔ ﴿ تلَّت ﴾ تین بار ذکر کیا۔

#### چندمهم الفاظ اقرار کی حدبندی اور امکانی مطلب:

یہاں بھی جمع اور جمع سے متعلق کئی صورتوں کا بیان ہے:

(۱) مقرنے کہا کہ علی موال عظام لفلان تواس صورت میں وہ مال کی جس نوع کو بیان کرے گااس نوع اوراس جنس کے تین نصاب مراد ہوں گے اور مقر پر تین نصاب واجب الاداء ہوں گے، چنا نچہ اگر اس نے من اللدر اهم کہا ہو تواس پر چھے سودرا ہم واجب ہوں گے اور اگر من اللدنانيو کہا ہو تو ساٹھ دینار واجب ہوں گے وقس علی ہذا کیوں کہ عظام جمع ہے اور جمع کا اقل فرد تین سے اس لیے مقر جس نصاب کی وضاحت کرے گااس کے تین نصاب واجب ہوں گے۔

 أحد عشو کہاجاتا ہے، لہذاعشو قدر اہم لفظی اعتبارے اکثر ہوں گے اور اس پڑل ہوگا۔ در کیا ہے تاریخ میں میں است میں است کی ساتھ ہوں کے اور اس پڑل ہوگا۔

(۳) اگرمقر نے کہالفلان علی در اہم تو اس کی مقدار تین درہم ہے کیوں کہ تین جمع سیح کا اقل فرد ہے، اس لیے کم از کم تین سے وضاحت ضروری ہے ہاں اگر مقر تین سے زائد دراہم بیان کرے تو اس صورت بیں بھی اس کی تقدیق ہوگی، کیوں کہ دراہم جمع ہے اور اس میں تین سے زائد کا بھی احمال موجود ہے اور درہم سے وہی دراہم مراد ہوں گے جومقر کے شہر میں رائج ہوں گے کیوں کہ اس نے مطلق دراہم کا اقر ارکیا ہے اور مطلق غالب نقد بلد پرمحمول ہوتا ہے۔

(٣) اگرمقر نے کذا کذا در هما کہا تو اس کی اقل مقدار گیارہ ہوگی، اس لیے کذا کذا دوعدد ہیں اور دونوں مہم ہیں اور چونکہ ان کے مابین حرف عطف نہ ہوان کی اقل تعداد گیارہ ہے لہذا اس کا مصداق گیارہ کی تعداد ہوگی اس کے برخلاف گرمقر نے حرف عطف کے ساتھ کذا و کذا در هماکہا ہوتو اب اس کا مصداق /2 کی تعداد ہوگی، اس لیے کہ حرف عطف کے زریعے دومرکب کی یہی اقل تعداد ہے اور اقل چونکہ متیقن ہوتا ہاں لیے وہی متعین بھی ہوگا۔ تعداد ہوگی، اس لیے کہ حرف عطف کے ذریعے دومرکب کی یہی اقل تعداد ہے اور اقل چونکہ متیقن ہوتا ہاں لیے وہی متعین بھی ہوگا۔ (۵) اگر مقر نے کذا در هما کہا تو اس سے ایک در ہم مراد ہوگا کیوں کہ در ہم مراد ہوگا کیوں کہ در ہم مراد ہوگا کیوں کہ در ہم مراد ہوگا گارہ در اہم مراد ہوں گے، کیوں کہ حرف عطف کے بغیر تین مرتبہ کذا کذا در هماکہا تو اس سے گیارہ در اہم مراد ہوں گے، کیوں کہ حرف دومر تبہ کذا کذا حد ہماکہا تو اس سے گیارہ در اہم مراد ہوں گے، کیوں کہ حرف دومر تبہ کذا کذا حد ہما کہا تا جائے گا اور مقرکی طرف سے صرف دومر تبہ کذا کذا حد ہما کہنا ثابت ہوگا اور کذا کذا دومر تبہ بدون حرف عطف کے کہنے کی صورت میں اا در اہم واجب ہوتے ہیں لہذا اس صورت میں کیارہ در اہم واجب ہوں گے۔

اوراگرمقر نے حرف عطف کے ساتھ تین مرتبہ کذا و کذا ہو کذا کہا تو ایک سواکیس دراہم اس کی اقل مقدار ہوگی اس لیے کہ حرف عطف کے ساتھ کذا و کذا

### ر أن الهداية جلدال ي المحالة المحارة عن ي المحارة الكام اقرارك بيان ين ي

وَالثَّانِيُ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَذْكُورِ فِي الدَّعُواى فَكَأَنَّهُ قَالَ إِتَّزِنِ الْأَلْفَ الَّتِي عَلَيَّ حَتَّى لَوْ لَمْ يَذْكُو حَرُفَ الْكَنايَةِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِعَدَمِ إِنْصِرَافِهِ إِلَى الْمَذْكُورِ، وَالتَّاجِيْلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ وَاجِبٍ وَالْقَضَاءِ يَتُلُو الْوُجُوب، وَكَذَا وَعُوى الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ، لِأَنَّ التَّمْلِيْكَ يَقْتَضِي سَابِقَةَ الْوُجُوب، وَكَذَا وَعُولَى الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ، لِأَنَّ التَّمْلِيْكَ يَقْتَضِي سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَخْلَلْتُكَ بِهَا عَلَى فَلَانِ لِأَنَّةُ تَحُويْلُ الدَّيْنِ.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر مقرنے یوں کہا اس کا مجھ پر یا میری طرف ہوتو اس نے قرضہ کا اقرار کرلیا، کیوں کہ علی صیغہ ایجاب ہے اور قبلی بھی ضان کی خبر دیتا ہے جیسا کہ کفالہ میں گذر چکا ہے اور اگر مقرنے له علی یا قبلی کہنے کے ساتھ ہی ھو و دیعة کہہ دیا تو اس کی تقدیق کی جائے گی، کیوں کہ اس کا جملہ مجازا و دیعت کا احمال رکھتا ہے، کیوں کہ ہُورَع مال و دیعت کی حفاظت کا پابند ہوتا ہے اور کل حفاظت کا کل ہے، لہذا موصولا اس کی تقدیق کی جائے گی، لیکن مفصولا تقدیق نہیں کی جائے گی۔ سیکن مفصولا تقدیق نہیں کی جائے گی۔ صاحب ہدا ہے والی نظر ماتے ہیں کہ خضرالقد وری کے بعض شخوں میں مقر کے قول قبلی کے متعلق میں مقول ہے کہ وہ امانت کا اقرار ہو اس کے کہ یہ یہ اللہ کی طرف میراکوئی حق نہیں ہے) امانت اور خرض دونوں سے بری کرنے پر محمول ہے اور امانت ان میں اقل ہے لین پہلاقول جو یہاں مذکور ہے وہ اصح ہے۔

اگرمقرنے کہا کہ میرے پاس اتنے درہم ہیں یا میرے ساتھ ہیں یا میرے حجرے میں ہیں یا میری تھیلی میں ہے یا میرے صندوق میں ہیں تو بیاس امانت کا اقرار ہے جواس کے قبضہ میں ہے، کیوں کہان میں سے ہرایک اس بات کا اقرار ہے کہ وہ چیز اس کے قبضہ میں ہےاورشی مقوض مضمون اورامانت پر مقتم ہےاس لیےان میں جواقل ہے (امانت) وہ ثابت ہوگی۔

اگرکسی نے دوسرے سے کہا میرے تھے پر ایک ہزار درہم ہیں اور دوسرے نے کہاتم انھیں وزن کرلویا نقد پر معاملہ کرلویا مجھے مہلت دویا میں نے تہہیں وہ دراہم وے دیئے ہیں تو یہ اقرار ہوگا اس لیے کہ پہلے اور دوسرے جملے میں جو ہاء ہے وہ ان دراہم سے کنایہ ہے جودعوی میں فدکور ہیں تو گویا اس نے بول کا وہ ایک ہزار دراہم جوتہ ہارے مجھ پر ہیں انھیں وزن کرلوحتی کہا گر اس نے حرف کنایہ نہ وتا تو یہا قرار نہ ہوتا کیوں کہ اسے فدکور فی الدعوی کی طرف پھیرناممکن نہ ہوتا۔ اور مہلت دیناحق واجب ہی میں ثابت ہے اور ادائیگی وجوب کے بعد ہوتی ہے اور بری کرنے کا دعوی وی قضاء کی طرح ہے نیز صدقہ اور ہبہ کرنے کا دعوی بھی قضاء کی طرح ہے، اس لیے کہ تملیک (یعنی ما لک بنانیا) پہلے واجب ہونے کی متقاضی ہے ایسے ہی اگر اس نے کہا میں نے ان دراہم کے متعلق تم کوفلاں کے حوالے کردیا اس لیے کہ یہ قرض کا حوالہ کرنا ہے۔

#### اللغات:

﴿ قبلی ﴾ میری طرف ۔ ﴿ بنبی ﴾ خبر دیتا ہے۔ ﴿ و دیعة ﴾ امانت ۔ ﴿ و صل ﴾ متصل کہا۔ ﴿ إبراء ﴾ بری قرار دیا۔ ﴿ ينظمها ﴾ اس کومشمل ہوتا ہے۔ ﴿ انز نها ﴾ ان کا وزن کرلو۔ ﴿ ينتظمها ﴾ اس کومشمل ہوتا ہے۔ ﴿ انز نها ﴾ ان کا وزن کرلو۔ ﴿ انتقدها ﴾ ان کو پر کھلو، جانج لو۔ ﴿ اجلنی ﴾ مجھے مہلت دو۔ ﴿ قد قضیتها ﴾ میں ان کوادا کر چکا ہوں ۔ ﴿ يتلو ﴾ ساتھ ملی ہوتی

### ر ان البداية جلدال ي المحالة ا

ے۔ وتملیك ، مالك بنانا۔ وسابقه » بہلے مونا۔ واحلتك ، يس نے تجے حوالے كرديا تھا۔

### اقرار کے ایسے الفاظ جن میں صراحنا اقرار کا ذکر نہیں ہوتا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقریہ کہتا ہے کہ لہ علی دراهم یالہ من قبلی دراهم اسکے بھی پر پھی دراہم ہیں یا میری طرف ہیں تو یہ دین اور قرض کا اقرار ہے۔ اور مقر پر وضاحت کے ساتھ اسے دراہم کی ادائیگی واجب ہے، کیوں کہ علی اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرنے کے لیے موضوع ہے اور قبلی بھی منمان کے لیے آتا ہے چنانچہ قبل فلان عن فلان حصّین عنه کے معنی میں اور الکفیل قبیل الکفیل ضامن کے معنی میں منان کے لیے آتا ہے چنانچہ قبل فلان عن فلان حصّین عنه کے معنی میں اور الکفیل قبیل الکفیل ضامن کے معنی میں مستعمل ہے، اور اگر مقرلہ علی دراهم کے ساتھ ملاکر ہو و دیعة کہد دے اور فصل نہ کر ہے تو اس کی تھید ہیں اس بات کا بھی احمال ہے اور وہ بعت ہوگ، اس لیے کہ اس کے جملے میں اس بات کا بھی احمال ہے اور وہ بعت بھی مضمون ہوتی ہے اس لیے صورت مسئلہ میں مقرکی تقد ہی کرلی جائے گی اور یہ تسمیہ المحل باسم الحال کے قبیل سے ہوگا، لیکن چونکہ اس سے وہ بعت مراد لینا خلاف حقیقت ہے لہذا موصولا ہی مقرکی تقد ہی ہوگی، مفصولاً نہیں ہوگی۔

صاحب ہدایہ ولیکھی فرماتے ہیں کہ قدوری کے بعض شخوں میں له علی قبلی کو اقرار بالامانت قرار دیا گیا ہے کیوں کہ لفظ قبلی میں امانت کا بھی احتمال ہے اور اقل متیقن ہوتا قبلی میں امانت کا بھی احتمال ہے اور اقل متیقن ہوتا ہے۔ اس لیے امانت پر اسے محمول کرنا اصح ہے، کیوں کہ دیون میں اس کیا استعمال عالب ہے اور غالب پر حمل ممکن ہوتے ہوئے ناور پرمحمول کرنا مناسب نہیں ہے۔ دیون میں اس کا استعمال غالب ہے اور غالب پر حمل ممکن ہوتے ہوئے ناور پرمحمول کرنا مناسب نہیں ہے۔

اگرمقرنے کہالہ عندی مالا یامعی یافی صندوقی توان تمام صورتوں میں بیامانت کا اقرار ہوگا اس لیے کہ ہر ہر صورت مقر کے قبضہ پر دلیل ہےاور دوسرے کے مال پر قبضہ دوطرح کا ہوتا ہے قبضہ امانت اور قبضہ ضانت اور ان میں قبضہ امانت اقل ہے اس لیے وہی مراد ہوگا۔

ولو قال له رجل المنع مسئلہ یہ ہے کہ زید نے خالد سے کہا تمہار ہے ذمہ میر ہے ایک ہزار دراہم باقی ہیں اس پر خالد نے کہا تو اخیں وزن کرلو یا نقد لے لو یا مجھے ان کے متعلق کچھ مہلت ویدوتو ان تمام صورتوں میں خالد کی طرف ہے دین اور قرضہ کا اقرار ہوگا،
کیوں کہ اتن نھا اور افتقد ہا میں ہاء کی ضمیر اس ایک ہزار سے کنا یہ ہے جودعوی کے تحت بیان کیا گیا ہے اور خالد کا اصل جو اب یوں ہے کہ وہ ایک ہزار دراہم جو تمہار ہے مجھ پر باقی ہیں یا تو انھیں وزن کر کے لے لو یا پھر نقد لے لوگو یا ضمیر ماء کا بیان ہی در حقیقت اقرار کی علامت ہے اور اگر ضمیر ھانہ ہوتی تو بیا قرار ہی نہ ہوتا۔ اور مہلت وینا اور قضاء کا دعویٰ کرنا دونوں اس بات کی دلیل ہیں کہ پہلے ذمے میں قرض تھا اس لیے کہ اگر قرضہ پہلے ہیں ہوگا تو نہ تو مہلت ما نگنا صبح جوگا اور نہ ہی ادا کیگی کا دعوی کرنا درست ہوگا۔

و کدا دعوی الصدقة النع مسکدیہ ہے کہ اگر خالدید دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارے ایک ہزار جو مجھ پر تھے وہ تم نے مجھے صدقہ کردیا تھا یا ہبہ کردیا تھا تو اس صورت میں بھی خالد کی طرف سے بیاقرار ہوگا، کیوں کہ ہبداورصدقہ کا دعویٰ اس بات کا متقاضی ہے کہ پہلے خالد کے ذمہ زید کے دراہم باقی تھے۔ اسی طرح اگر مدمی علیہ یعنی خالد یہ کہتا ہے کہ میں ایک ہزار درہم کے سلسلے میں تمہیں راشد کے داکہ کو یا تو یہ بھی خالد کی خالد کی طرف سے اقرار ہوگا اور یہ بھی جا جائے گا کہ اس نے اپنے قرض کی ادائیگی راشد کے ذمہ کردی ہے۔

قَالَ وَمَنُ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُوجَّلٍ فَصَدَّقَهُ الْمَقِرُّ لَهُ فِي الدَّيْنِ وَكَذَّبَهُ فِي التَّأْجِيْلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ حَالًا، لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِمَالٍ وَادَّعَى الْإِجْارَةَ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالدَّرَاهِمِ نَفْسِه بِمَالٍ وَادَّعَى الْإِجْارَةَ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالدَّرَاهِمِ الْسُودِ، لِأَنَّهُ صِفَةٌ فِيهِ وَقَدْ مَرَّتِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْكَفَالَةِ قَالَ وَيَسْتَحْلِفُ الْمُقِرُّ لَهُ عَلَى الْأَجْلِ، لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ حَقًّا عَلَى وَلَا مَنْ الْمُنْكُر. عَلَيْهِ وَالْيَهِيْنُ عَلَى الْمُنْكُر.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی تخص نے زین موجل کا اقر ارکیا اور ذین کے سلسے میں مقرلہ نے اس کی تقعدین کردی ،کین تاجیل کے متعلق تکذیب کردی تو مقر پر فی الحال وَین لازم ہوگا ، کیوں کہ اس نے اپ نفس پر مال کا اقر ارکیا ہے اور اس میں اپنے لیے ایک حق کا (تاجیل) دعوی کررکھا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جسے اس کے قبضہ میں ایک غلام ہواور وہ دوسرے کے لیے اس کا اقر ارکر رہا ہولیکن ساتھ ہی اجارہ کا دعوی کررہا ہو۔ برخلاف سیاہ دراہم کے اقر ارکے کیوں کہ سیاہ ہونا درہم کی صفت ہے اور یہ مسئلہ کتاب الکفالہ میں گذر چکا ہے۔ اور میعاد کا انکار کرنے پرمقرلہ سے تم لی جائے گی ، کیوں کہ وہ اپنے او پر ایک حق کے لزوم کا منکر ہے اور تیم منکر ہی پر ہوتی ہوتی ہے۔

### اللغات:

﴿دین ﴾ قرضہ۔ ﴿موجل ﴾ ادھار۔ ﴿ كذبه ﴾ اس كوجمثلاديا۔ ﴿تأجيل ﴾ مدت مقرركرنا۔ ﴿حال ﴾ فورى۔ ﴿إجارة ﴾ كرائ برلينا۔ ﴿سود ﴾ كوٹ ۔ ﴿يستحلف ﴾ قم لى جائ گا۔

### اقرار من مقرله سے جزوی اختلاف کرنا:

تعمان نے کہا کہ سلمان کا مجھ پر قرض ہے لیکن وہ میعادی ہے اور سلمان قرضہ کے متعلق تو نعمان کی تقدیق کرتا ہے لیکن میعاد کا مکر ہے اور اسلمان خرصہ الداء قرضہ واجب ہوگا، کیوں کہ وہ اپنے نفس پر مکر ہے اور اس حوالے سے وہ مقر کی تکذیب کر رہا ہے تو مقر پر فوری طور سے واجب الا داء قرضہ واجب ہوگا، کیوں کہ وہ اپنے نفس پر وہ مرب کے لیے مال کا اقر ارکرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک حق لیعنی میعاد کا مدی ہے تو اقر ارمیں اس کا قول معتبر ہوگا اور دعوی معتبر نہیں ہوگا ہے کہ میر سے باس جو غلام ہے وہ زید کا ہے مگر میں نے اسے زید سے کراید پر لیا ہے تو مقربہ میں اس کی تصدیق ہوگی لیکن میعاد میں تصدیق ہوگی گئن میعاد میں تصدیق ہوگی۔ نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف اگرمقر کسی کے لیے سیاہ دراہم کا اقر ارکرے اور مقرلہ سفید کا دعوی کرے تو مقر ہی کی بات معتر ہوگی کیوں کہ سیاہ ہونا دراہم کی صفت ہے جب کہ معارض میں مکر کی ،
سیاہ ہونا دراہم کی صفت ہے جب کہ میعاد دین میں عارضی چیز ہے اور صفت میں مقر کی بات معتر ہوتی ہے جب کہ عارض میں مکر کی ،
اس لیے صفت کی صورت میں ہم نے بھی مقر کی بات کا اعتبار کیا ہے اور عارض یعنی میعاد کی صورت میں ہم نے مقرلہ یعنی منکر کی بات کو ترجیح دی ہے البتہ اس کے ساتھ بیشر ط لگا دی ہے کہ اسے قتم کھانی پڑے گی ، کیوں کہ البینة علی المدعی و الیمین علی من انکو کا فارمولہ بہت مشہور ہے۔

وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَى مِائَةٌ وَدِرْهُمْ لَزِمَهُ كُلَّهَا دَرَاهِمَ وَلَوْ قَالَ مِائَةٌ وَنَوْبٌ لَزِمَهُ ثُوبٌ وَاحِدٌ، وَالْمَرْجِعُ فِي تَفْسِيْرِ الْمِائَةِ إِلَيْهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْأَوَّلِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالُكُمُّيْهُ، لِآنَّ الْمِائَةَ مُبْهَمَةٌ وَالدِّرْهَمُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهَا الْمَائِةِ إِلَى الْمَائِةِ الْمُعْمِلُونَ الْمَائَةُ عَلَى إِبْهَامِهَا كَمَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِيُ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ وَهُو الْفَرْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِ

تروج کہا تو اس پرایک کپڑا لازم ہوگا اور مانہ کی تقییر میں اس سے رجوع کیا جائے گا اور پہلے مسئے میں بھی قیاس ای کا متقاضی و فوب کہا تو اس پرایک کپڑا لازم ہوگا اور مانہ کی تقییر میں اس سے رجوع کیا جائے گا اور پہلے مسئے میں بھی قیاس ای کا متقاضی ہے۔ امام شافعی والٹیلڈ ای کے قائل ہیں، کیوں کہ مانہ اپنے ابہام پر باتی رہا جسیا کہ دوسری فصل میں ہے۔ استحسان کی دلیل اور وجہ فرق یہ ہے کہ ہرعدد میں درہم کا تکرارلوگ تقیل بچھے ہیں اور دوعدد کے بعداس کے ذکر پراکتفاء کر لیتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہے جب اس کا استعمال زیادہ ہواور استعمال کی زیادتی آئی وقت ہوگی جب اسباب کی کٹر ت سے وجوب کی کٹر ت ہوگی اور یہ بات دراہم وونا نیراور کیلی اور وزنی چیزوں میں ہوتی ہے۔ رہے کپڑے تو نہ تو آئیس کیل کیا جاتا ہے اور نہ بی وزن کیا جاتا ہے لہذا ان کا وجوب بھی زیادہ نہیں ہوگا، لہذا یہاں مانہ حقیقت پر باتی رہے گا، ایسے ہی جب اس نے مانہ اور ٹوبان کہا اس دلیل کی وجہ ہوتم میں دو کرکر نے کے بعد بیان کردی کیوں کہ اس صورت کے جب اس نے مانہ اور نہیں بیان کیا گیا ہے لہذا ہی تقییر ان دونوں ان کی تقییر ان دونوں کی طرف راجع ہوگی، کیوں کہ ان دونوں کو تقییر کی ضرورت ہے، لہذا وہ سب کپڑے قرار دیے جائیں گیا ہی ہوگی میں گا۔

### اللغاث:

﴿موجع ﴾ جس سے رجوع کیا جائے۔ ﴿استعقلوا ﴾ تقل سمجھتے ہیں، بوجھل محسوں کرتے ہیں۔ ﴿عقیب ﴾ پیچھے، بعد میں۔ ﴿مکیل ﴾ جس کوناپ کردیا جائے۔ ﴿أعقبها ﴾ اس کے بعد میں لایا نے۔ ﴿استواء ﴾ برابری۔

### اقرارين مذكورمبهم اعداد كي تفسير:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کداگر کسی نے کہا فلاں کا مجھ پرسو ہے اور ایک درہم ہے تو استحسانا اس پر پورے سودرہم لازم ہوں گے اور اگر اس نے کہا سو ہے اور ایک کیڑا ہے تو اس پر ایک کیڑا الازم ہوگا اور سو کے متعلق اس سے وضاحت طلب کی جائے گی جب کہ قیاس یہ

### ر أن الهداية جلد ال على المسلك المسل

ہے کہ مائة و در هم والی صورت میں بھی اس پر ایک بی درہم لازم ہواور مائة اور درہم میں مغایرت ہے اس لیے ہم درہم کو مائة کی تغییر مقر سے تغییر نہیں قرار دے سکتے بلکہ مائة اپنے آبہام پر باتی رہے گا اور مائة و ثوب کی طرح مائة و در هم میں بھی مائة کی تغییر مقر سے معلوم کی جائے۔

استحسان کی دلیل اور دونوں صورتوں میں فرق کرنے کی وجہ ہے کہ اہل عرب ہر ہرعدد کے ساتھ درھا درھا کے تکرار کو قبل سیجھتے ہیں اور دویا دو سے زائد اعداد کے اخیر میں ایک مرتبہ درہم کا اطلاق کرتے ہیں مثل أحد و عضوون درھما یا مانة و أحد و عشوون درھما اور چونکہ درہم دینار اور کمیل وموزون کی ضرورت بھی زیادہ ہے اور زبان پر ان کا استعال اور اطلاق بھی کثیر ہے اس لیے ان میں ایک جگہ کا تذکرہ سب کو شامل ہوگا اور مانة و درھم سے ایک سوایک درہم مراد ہوں گے۔ جب کہ توب کا استعال اور اطلاق کم ہوتا ہے اور ان میں کیل ووزن کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے۔ اس لیے مائة و ثو ب کہنے سے ثو ب مائة کی تغیر نہیں ہوگا اور اطلاق کم ہوتا ہے اور ان میں کیل ووزن کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے۔ اس لیے مائة و ثو ب کے بجائے مائة و ثو بان الکہ یہاں مائة حقیقت پر باقی رہے گا اور مقر سے اس کی تغیر طلب کی جائے گی۔ اور اگر مقر مائة و ثو ب کے بجائے مائة و ثو بان کھی تغیر ہوگا ، کیوں کہ یہاں اُٹو اب بدون واؤ مذکور ہے ور ثلاثة و اُٹو اب اُٹھی تغیر ہیں اور ان کے لیے اُٹو اب اچھی تغیر ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَةٍ لَزِمَهُ التَّمُرُ وَالْقَوْصَرَةُ وَفَسَّرَهُ فِي الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ عَصَبْتُ تَمُرًا فِي قَوْصَرَةٍ وَوَجُهُهُ أَنَّ الْقَوْصَرَةَ وِعَاءٌ وَظُرْفُ لَهُ وَعَصْبُ الشَّيْءِ وَهُوَ مَظْرُوفٌ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الظَّرْفِ فَيَلْزَمَانِهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ وَالْحِنْطَةُ فِي الْجَوَالِقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَصَبْتُ مِنْ قَوْصَرَةٍ، لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلانْتِزَاعِ الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ وَالْحِنْطَةُ فِي الْمَنْزُوعِ، قَالَ وَمَنْ أَقَرَّ بِذَابَةٍ فِي أَصْطَبْلٍ لَزِمَهِ الدَّابَةُ خَاصَةً لِأَنَّ الْأَصْطَبْلَ عَيْرَ الْعَصْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْكَانِهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْ قِيَاسٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكُونُ بِالْعَصْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْكَانِةُ وَأَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْ قِيَاسٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكُونَ الْعَصْبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْكُونُ الْعَصْبُ عِنْدَ أَبِي مَنْ اللَّعْمَ وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكُونَ الْعَصْبُ عِنْدَ أَبِي حَنْقَةَ وَعَلَيْكُونُ الْمُوسِ عِنْدَ أَبِي مُعْرَفِقِ الْعَصْبُ عِنْدَ أَلِي عَلَى الْعُلْ وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكُ الْعَمْولِ الْعَمْولِ الْمُعَلِّ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكُونَ الْمُولِ الْمَعْمَةُ وَالْعَصْ، لِلْاللَقِ الْمُعَمَّ وَالْمُولِ الْمُعَامُ وَى الْبَيْتِ، قَالُ وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِحَاتِمٍ لَوْمُ الْوَلِي الْمُعَمِّ عَلَى الْكُلِّ وَمَنْ أَقَرَّ بِحَجْلَةٍ فَلَهُ وَمَا أَوْلَاقِ الْإِسْمِ عَلَى الْكُلِّ عُرُقًا لُولِ الْمُعَامُ وَالْمُولِ الْإِسْمُ عَلَى الْكُلِّ عُرَالًا عَلَيْمُ اللَّالُ وَالْمُولُ الْوَالِمُ وَالْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ وَالْمُولِ الْمُعْرَقِ الْإِسْمِ عَلَى الْكُلِّ عُرْفًا .

توجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر کمی مخف نے (اپنے ذمے) ایک تھلے میں (دوسرے کے) چھوہاروں کا اقرار کیا تو اس پر چھوہارے کے ساتھ تھیلا بھی لازم ہوگا اور مبسوط میں امام محمد والتی لائے اس کی تفسیر ہی ہے کہ میں نے تھلے میں رکھے ہوئے چھوہارے غصب کیا ہے۔ اور اس کی دلیل ہیے کہ تھیلا چھوہاروں کے لیے برتن ہے اور شی یعنی مظر وف کا غصب بدون ظرف مستی نہیں ہے لہٰذا مقر پر دونوں لازم ہوں گے۔ کشی میں رکھے ہوئے غلے اور گون میں رکھے ہوئے گیہوں کا بھی یہی تھم ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب مقرنے یہ کہا کہ میں نے تھلے سے غصب کیا ہے، کیوں کہ کھر مین نکالنے کے لیے موضع ہے لہٰذا یہ نکالی ہوئی چیز کے غصب کا اقرار ہوگا۔

ر آن الهداية جلدال عرص المستخدم عدم من المستخدم الكام اقرارك بيان من الم

فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اصطبل میں گھوڑا غصب کرنے کا اقرار کیا تو اس پرصرف دابدلازم ہوگا، کیوں کہ حضرات شیخین ترافینی کے بیہاں اصطبل خصب کی وجہ سے مضمون نہیں ہے اور امام محمد روافیئلا کے قول کے مطابق مقر دابداور اصطبل دونوں کا ضامن ہوگا اور حجر سے میں غلہ غصب کرنے کا بھی یہی تھم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کے لیے خاتم یعنی چاندی کی انگوشی کا اقرار کیا تو اس پر انگوشی کا حلقہ بھی لازم ہوگا اور گلید بھی ، کیوں کہ لفظ خاتم ان سب کوشامل ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کے لیے تلوار کا اقرار کیا تو اس پر پھل ، نیام اور پر تلہ سب لازم ہول گے، اس لیے کہ لفظ سیف ان سب پر شتمل ہوتا ہے۔

ا اگر کسی نے چھپر کٹ کا قرار کیا تو اس پراس کی لکڑیاں اور پردہ سب لازم ہوں گے، کیوں کے عرف میں لفظ مجلدان سب پر بولا جاتا ہے۔

#### اللغات:

واصد کور، چهوبارے۔ ﴿قوصرة ﴾ تھیلا۔ ﴿وعاء ﴾ برت ۔ ﴿سفینة ﴾ کشی۔ ﴿حنطة ﴾ گندم۔ ﴿جوالق ﴾ واصد جولق ؛ گفر ک ۔ بنڈل۔ ﴿انتزاع ﴾ تكانا، كھنچا، بابر كرنا۔ ﴿دابة ﴾ جانور۔ ﴿اطبل ﴾ طویلہ۔ گفر مكان۔ ﴿خاتم ﴾ انگوشی۔ ﴿حمائل ﴾ حلقة ﴾ وائره، خالى انگوشی۔ ﴿حفن ﴾ تیام۔ ﴿حمائل ﴾ حمائل ﴾ وحلقة ﴾ وائره، خالى انگوشی۔ ﴿حفن ﴾ تیام۔ ﴿حمائل ﴾ لئكانے كى دُورى، سلنگ۔ ﴿ينطوى ﴾ منظبق ہوتا ہے۔ ﴿حجلة ﴾ چھير كھٹ۔ ﴿عیدان ﴾ لئكریاں، واحد؛ عود۔ ﴿ كسوة ﴾ جادریں، واحد: کساء۔

### ایک چیز کے اقرار میں ضمناً واجب مونے والی اشیاہ:

عبارت میں اصلاً چارمسکے زرکور ہیں:

كيول كدان سب كولفظ خاتم شامل بالبذا خاتم كاقرار مين ان كااقرار بهي شامل موكار

( م ) اگر کسی نے دوسرے کے لیے تلوار کا اقرار کیا تو تلوار کی تمام چیزیں لیعن پھل ، نیام اور پر تلہ سب اس میں شامل ہوں گی ، کوں کہ لفظ سیف ان تمام چیزوں پر صادق آتا ہے، اس لیے مقر پر بیساری چیزیں لازم ہوں گی۔

اس طرح اگر کسی نے کسی کے لیے تجلہ یعنی چھپر کٹ کا اقرار کیا تو اس پرمسہری کی تکڑیاں اور اس کے پردے وغیرہ سب لازم ہوں گے، کیوں کہ ان تمام چیزوں کے مجبوعے کا نام تجلہ ہے لہذا بیتمام چیزیں اقرار میں شامل ہوں گی اور مقر پر بیساری چیزیں واجب الا داء ہوں گی۔

وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مَنْدِيْلِ لَزِمَاهُ جَمِيْعًا، لِأَنَّهُ ظَرْفٌ، لِأَنَّ النَّوْبَ يُلَفُّ فِيْهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَى ثَوْبٍ فِي ثَوْبٍ لِأَنَّهُ ظُرُفٌ، بِخِلَافِ قَوْلِ دِرْهَمٍ فِي دِرْهَمٍ حَيْثُ يَلْزَمُهُ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُ ضَرْبٌ لَاظُرُفٌ، وَإِنْ قَالَ ثَوْبٌ فِي عَشَرَةٍ أَثْوَابٍ لَمْ يَلْزَمُهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَالِنَّقَائِيمْ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمَالُتَائِيمْ لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا، لِلْآ النَّفِيْسَ مِنَ النِّيَابِ قَدْ يُلَفُّ فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ فَأَمْكُنَ حَمْلُهُ عَلَى الظَّرْفِ، وَلَأ بِي يُوْسُفَ رَمَنَا عَلَيْهُ أَنَّ حَرْفَ فِي يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْنِ وَالْوَسُطِ أَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ (سورة الفجر) أَيْ بَيْنَ عِبَادِي فَوَقَعَ الشَّكُّ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَمِ عَلَى أَنَّ كُلَّ نَوْبٍ مَوْعِيٌّ وَلَيْسَ بِوَعَاءِ فَتُعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الظَّرْفِ فَتُعَيَّنُ الْأَوَّلُ مَحْمَلًا.

ترجمه : اگر کسی نے کہا میں رومال میں لیٹا ہوا کیڑے کا تھان غصب کیا ہے تو اس پر توب اور مندیل دونوں لازم ہوں گے، کیونکہ یہاں رومال ظرف ہےاس لیے کدرومال میں کیڑالپٹا جاتا ہےا ہے، ہی اگراس نے کہا مجھ پرتھان میں تھان ہے اس لیے کہ یہاں بھی دوسرا توب ظرف ہے۔ برخلاف اس کے قول در هم فی در هم کے چنال چداس صورت میں اس پر ایک کیڑ الازم ہوگا اس کیے کہ بیحساب کا ضرب ہے، ظرف ٹہیں ہے۔

اگر کہاا کیک کپڑا دس کپڑوں میں ہے تو امام ابو یوسف رطین کا یہاں اس پرصرف ایک کپڑا واجب ہوگا امام محمد رطینی فرماتے ہیں که اس پر گیاره کیڑے لازم ہوں گے اس لیے کہ عمرہ کیڑ انجھی دس کیڑوں میں لیبیٹ دیا جاتا ہے، لہذا عشوۃ اُٹو اب کوظرف برمحمول کرناممکن ہے۔حضرت امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ حرف فی درمیان اور پچ کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فاد خلی فی عبادی أى بين عبادي۔ لہذا يهال في ثوب كظرف ہونے ميں شك ہوگيا اور ذمه كافارغ ہونا اصل ہے نيز یے بھی تو ہوسکتا ہے کہ ہر کپڑامظر وف ہواورظرف کوئی نہ ہواوراس حوالے سے بھی اسے ظرف پرمحمول کرنامتعذر ہے،لہذا اول متعین ہو گیا۔

وو ب كرا ومنديل كرومال ويلف كلينا جاتا ب- ويين ورميان ورميان وعي غيرمنغول مونا وموعى ڈھکا ہوا۔ ﴿وعاء ﴾ ڈھکن۔

# ر آن البدايه جلدال ير المالي ا

### ایک چیز کے اقرار میں ضمناً واجب ہونے والی اشیاء:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا میں نے رومال میں لیٹا ہوا گیڑے کا ایک تھان غصب کیایا یہ کہا کہ بھے پر فلاں کا ایک تھان ہے جو
کیڑے کے دوسرے تھان میں ہے تو ان دونوں صورتوں میں اس خفس پردونوں چیزیں (بعنی پہلی صورت میں ثوب مع المسندیل
اور دوسری صورت میں ثوب فی المعوب) واجب ہوں گی، کیوں کہ پہلی صورت میں مندیل ثوب کے لیے اور دوسری صورت میں واجب ہوں گئی ۔
ثوب ثوب کے لیے ظرف ہے اور بغیر ظرف کے مظر وف خقق تہیں ہوتا الہذا مقر پر ظرف اور مظر وف دونوں چیزیں واجب ہوں گئی ۔
گی لیکن اگر مقر در ہم فی در ہم کہتا ہے تو اس پرصرف ایک ہی درہم واجب ہوگا کیوں کہ فی در ہم، در ہم کے لیے ظرف میں کی سے بلکہ ضرب اور حساب ہے۔

اگرمقر نے کہا میں نے دس تھانوں میں لپٹا ہوا ایک تھان غصب کیا تو حضرات شیخین بڑھ تھٹا کے یہاں اس پر ایک ہی تھان کا صفان ہوگا جب کہ امام محمد روائی کیٹر ابہت عمدہ موتا ہے صفان ہوگا جب کہ امام محمد روائی کیٹر ابہت عمدہ موتا ہے اور اسے کی کئی کیٹر وں میں لپٹا جاتا ہے اس لیے یہاں عشو ہ انو اب کو ثوب واحد کے لیے ظرف بناناممکن ہے اور چونکہ ظرف اور مظر وف ایک ساتھ محقق ہوتے ہیں اس لیے مقریر گیارہ تھانوں کا صفان واجب ہوگا۔

حضرت امام ابویوسف والیمی اور بقول کانی امام اعظم والیمی کی دلیل یہ ہے کہ مقر نے فی عشر ہ انواب کہا ہے اور حرف فی وسط اور درمیان کے لیے بھی مستعمل ہے جبیبا کر آن کریم میں ہے فاد خلی فی عبادی بین عبادی کے معنی میں ہے تو یہاں فی عشر ہ اثواب میں فی کے بینی طور پر ظرف کے معنی میں ہونے کے حوالے سے شک ہوگیا ہے اور شک کی صورت میں اقل پر ممل ہوتا ہے اور شک ایک تھان واجب کرنے سے وہ بہ آسانی ہوتا ہے اور یہاں اقل ایک تھان ہے اس لیے مقر پر ایک ہی تھان واجب ہوگا۔ اور چونکہ ایک تھان واجب کرنے سے وہ بہ آسانی بری الذمہ بھی ہوجائے گا اور ذمہ کی برأت اصل ہے لہذا اس وجہ سے بھی اس پر ایک ہی تھان لازم ہوگا۔

علی أن كل ثوب النع اس كا حاصل به ہے كہ جس طرح توب مظر وف ہے اى طرح به بھى ہوسكتا ہے كہ عشو ة أنو اب بھى ، مظر وف ہوں اور ظرف نه ہوں اور جب بيظرف نہيں ہوں گے تو مطلب بيہ ہوگا كہ بيس نے دس تھانوں بيس سے ايك تھان نكالا ہيں ۔ اور ظاہر ہے كہ اس صورت بيں اس برصرف ايك ہى تھان واجب ہوگا ، گيارہ تھان نہيں واجب ہوں گے۔

وَلَوْ قَالَ لِفُكُونِ عَلِيَّ حَمْسَةٌ فِي حَمْسَةِ يُرِيْدُ الصَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَة حَمْسَةٌ، لِأَنَّ الصَّرْبَ لَايَكُنُو الْمَالَ وَقَالَ الْحَسْنُ يَلْزَمُهُ حَمْسَةٌ فِي حَمْسَةٍ لَزِمَة وَقَالَ الْحَسْنُ يَلْزَمُهُ حَمْسَةٌ وَيَعْشُرُونَ وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ، وَلَوْقَالَ أَرَدُتُ حَمْسَةُ مَعَ حَمْسَةٍ لَزِمَة عِشَرَةٌ، لِأَنَّ اللَّفُظ يَحْتَمِلُهُ، وَلَوْقَالَ لَهُ عَلِيَّ مِنْ دِرْهَمِ إِلَى عَشَرَةٍ أَوْقَالَ مَا بَيْنَ دِرْهَمِ إِلَى عَشَرَةٍ لَوِمَة بِسُعَةٌ عَشَرَةً اللَّهُ عَلَيْ مَهُ اللهِ بَعْدَاء وَمَا بَعْدَة وَتَسْقُط الْعَايَة وَقَالَا يَلْزَمُهُ الْعَشَرَة كُلُها فَيَدُحُلُ الْعَايَتَانِ، وَلَوْقَالَ لَهُ مِنْ دَارِيْ مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ اللَّهُ هَا لَوْ قَالَ لَهُ مِنْ دَارِيْ مَابَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ إِلَى هَلَا الْحَائِطِ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ اللهِ هَذَا الْحَائِطِ اللهِ هَاللَّهُ مَا بَيْنَ هُمُ اللَّهُ مِنَ الْحَائِطِينِ شَيْءٌ وَقَدْ مَرَّتِ الْدَلَائِلُ فِي الطَّلَاقِ.

### ر آن البدايه جلدال ي المحال المحال ١٠٠ م المحال الكام اقرار كيان من

ترجمہ : اگر کسی نے کہا جھ پر فلال کے بی در بی بیں اور وہ ضرب اور حساب کا ارادہ کئے ہوئے تو اس پر پانچ دراہم لازم ہوں گے، اس لیے کہ ضرب سے مال بیں اضافہ نہیں ہوتا۔ امام حس فرماتے ہیں کہ اس پر پچیں دراہم لازم ہوں گے اور کتاب الطلاق میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں اوراگر اس نے کہا میں نے پانچ کے ساتھ پانچ کا ارادہ کیا تھا تو اس پر دس دراہم لازم ہوں گے اس لیے کہ لفظ میں اس کا احتمال ہے۔ اگر کہا مجھ پر فلال کے ایک درہم سے لے کردس تک ہیں یا یہ کہا ایک درہم سے لے کردس کے درمیان تک ہے تو امام ابو حذیفہ والنے دراہم لازم ہوں گے، لہذا اس پر ابتداء والا اور اس کے بعد والے دراہم لازم ہوں گے اور آخری درہم لازم نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین عُنِیاتیا فرماتے ہیں کہ اس پر پورے دی دراہم لازم ہوں گے اور دونوں غایتیں داخل ہوں گی۔ امام زقرُ فرماتے ہیں کہ اس پرآٹھ دراہم لازم ہوں گے اور دونوں غایتیں داخل نہیں ہوں گی۔اورا گر کہا کہ میرے ذمہ فلال شخص کے میرے گھرییں اس دیوار سے اس دیوار کے درمیان تک ہے تو مقرلہ کو دونوں دیواروں کے مابین والا حصہ ملے گا اور دونوں دیواروں سے اسے کچھنییں ملے گا اور کتاب الطلاق میں اس کی دلیلیں گذر بھی ہیں۔

### اللغاث:

﴿تسقط ﴾ كرجائ كى ﴿غاية ﴾ انتاء ﴿ داء ﴾ كر حانط ﴾ ويوان -

### "فی"،"من" اور"مابین"کے اقرار کا تھم:

عبارت میں تین مسکلے فدکور ہیں (۱) ایک مخص نے کہا فلال کے مجھ پر پانچ در پانچ ہیں اور اس کی نیت ضرب اور حساب کی ہے تو اس پرصرف پانچ ہی دراہم لازم ہول گے، کیول کہ ضرب اور حساب سے اصل مال میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اجزاء میں اضافہ ہوتا ہے اور اجزاء کے اضافے سے اصل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگروہ یہ کہے کہ میری نیت حمد شدہ مع المحمدة کی تقی تو اس پر دس دراہم لازم کردیئے جائیں گے، کیول کہ اس کے جملے میں حمد مع المحمدة کا احتمال موجود ہے۔

(۲) ایک شخص نے کہا فلاں کا مجھ پر ایک درہم سے لے کر دس تک ہیں یا ایک درہم کے درمیان سے لے کر دس تک ہیں تو امام اعظم طلیۃ کے یہاں اس میں ابتدا اور اس کے ما بعد والے دراہم شامل ہوں گے اور انتہاء اور غایت والا بعنی دسواں درہم شامل نہیں ہوگا تو مجموعی طور پر اس پر نو دراہم واجب ہوں گے۔ جب کہ حضرات صاحبین عیر اللی ابتداء انتہاء اور متوسط سب داخل ہوں گے اور اس شخص پرکل دس دراہم واجب ہوں گے۔ امام زفر رہائی یہاں ابتداء اور انتہاء کو چھوڑ کر درمیان والے آٹھ دراہم واجب ہول گے۔

(۳) اگریوں کہا کہ فلاں کے لیے میرے گھر میں اس دیوار ہے اس دیوار تک حصہ ہے تو اسے صرف دونوں دیواروں کی درمیانی جگہ ملے گی اور دونوں غایتیں استحقاق اور اقر ارمیں داخل نہیں ہوں گی۔



چونکہ حمل کے مسائل دیگر مسائل سے علیحدہ اوز جدا ہیں اس لیے انھیں علیحدہ فصل کے تحت بیان کیا جارہا ہے، البتہ مبسوط کی اتباع میں خیار والے مسائل کو بھی اس فصل میں جوڑ دیا گیا ہے۔

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِحَمْلِ فَلَانَةٍ عَلَى ٱلْفِ دِرُهُم فَإِنْ قَالَ أَوْصَى لَهُ فَلَانْ أَوْ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ فَالْإِفْرَارُ صَحِيْحٌ لِأَنَّهُ الْوَقِيْمِ الْمَعْفِي صَالَحَ لِنَبُونِ الْمِلْكِ لَهُ، ثُمَّ إِذَا جَاءَتْ بِهِ حَيَّا فِي مُدَةٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا وَقَتَ الْإِقْرَارِ لَزِمَةُ فِي الْمُحَقِيْقَةِ لَهُمَا وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَخِينِ بَعْدَ الْمِلَادَةِ وَلَمْ يُنْتَقَلُ، وَلَوْ جَاءَتْ بِولَدَيْنِ حَيَّيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ جَاءَتْ بِولَدَيْنِ حَيَّيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ الْمُحَيِّقُ بَاعِنِي أَوْ أَقْوَصَنِي لَمْ يَلُومُهُ شَيْءٌ لِلْأَنَّةُ بَيْنَ سَبْبًا مُسْتَحِيلًا فَولَ فَإِنْ أَبْهُمَ الْإِقْرَارَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ أَبِي قَالَ الْمُقَرِّ بَاعِنِي أَوْ أَقْوَصَنِي لَمْ يَلُومُهُ شَيْءٌ لِلْأَنْ الْإِقْرَارَ مِنَ الْحِجَجِ فَيَجِبٌ إِخْمَالُهُ وَقَدْ أَمْكُنَ بِالْجُعَلِ عَلَى يُوسُفَى وَقَالَ مُحَمَّدُ وَ الْمُعَلِّعَلَيْهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ مِنَ الْحِجَجِ فَيَجِبٌ إِخْمَالُهُ وَقَدْ أَمْكُنَ بِالْجُعَلِ عَلَى السَّبِ الصَّالِح، وَلَا بِي مُن الْمَوْرُونُ وَأَحَدُ الْمُنَعْلَ وَهُو الْوَارَ مِنَ الْحِجَجِ فَيَجِبٌ إِخْمَالُهُ وَقَدْ أَمْكُنَ بِالْجُعَلِ عَلَى الْمَالُونَ وَأَحَدُ الْمُنْعُلُوفَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ مَنْ الْمُعْلَقَةُ يَنْصَوفُ إِلَى الْإِقْرَارُ مِنَ أَوْمُ لِكُومُ لِ جَارِيَةٍ أَوْمُ وَلِهُمَا وَهُو الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ فَحُولَ عَلَيْهِ أَو حُمْلِ السَّرَعِ الْمَالُ لُومُودِ الصَّيْعَةِ وَلَمْ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ جَهَةٍ غَيْرِهِ فَحُولَ عَلَهُ وَلَا وَمَنْ الْمُولِ وَمَا لَوْمَالُومُ وَلَوْمَةً وَلَمْ الْمُوسِلُونَ وَلَمْ الْمَالُ لُومُودِ الصَّيْعَةِ وَلَمْ الْمُعْمُومُ بِهَذَا الشَّرُطُ الْبَاعِلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ .

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا فلاں عورت کے مل کا مجھ پرایک ہزار درہم ہاب اگروہ یہ کہد دیتا ہے کہ فلاں شخص نے اس کے لیے وصیت کی ہے یااس ممل کے باپ کا انقال ہوا تھا اور وہ ہزار درہم اسے وراثت میں ملے ہیں تو اقر ارصحے ہے، کیوں کہ اس نے ایس سبب کا بھی اقر ارکرلیا ہے جو سبب اس ممل کے لیے ثبوت ملک کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھراگر وہ فلانیہ اتن مدت میں زندہ اسے جنے جس سے بیمعلوم کیا جا سکے کہ بوقع اقر ارحمل موجود تھا تو مقربہ مقر پرلازم ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے مردہ جنا تو وہ مال موصی

# ر آن البدایه جدال که ۱۳۵۰ ۱۸۲ کی تا ۱۸۲ کی اظام اقرار کے بیان میں ک

اور مورث کا ہوگا اور موصی یا مورث کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، کیوں کہ بیددر حقیقت اٹھی کے لیے اقر ار ہے اور بیچے کی طرف ولادت کے بعد بید ملکیت منتقل ہوتی ہے حالال کہ مردہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی طرف منتقل نہیں ہوئی۔

اوراگراس مورت نے دوزندہ بچوں کوجنم دیا تو یہ مال ان کے مابین مشترک ہوگا۔ادراگرمقرنے یہ کہا کہ حمل نے وہ مال مجھ سے فروخت کردیا یا مجھے بطور قرض دیدیا ہے تو اس پر بچھ بھی نہیں لازم ہوگا ، کیوں کہ اس نے ایک محال سبب بیان کردیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر مقراقر ارکوبہم رکھے تو امام ابو یوسف رکھی گئیڈ کے یہاں بیاقر ارضیح نہیں ہے امام محمد رکھی فرماتے ہیں کہ سیحے ہے،
کیوں کہ اقرار ایک سیح جست ہے للبذا اس پرعمل کرنا واجب ہے اور سبب صالح پراسے محمول کر کے اقرار پرعمل کرنا ممکن ہے۔ حضرت
امام ابو یوسف رکھی کے دلیل بیہ ہے کہ مطلق اقرار اقرار سبب التجارة کی طرف راجع ہوتا ہے، اسی لیے عبد ماذون اور احدالمحفاوضین کا اقرار اقرار اقرار اقرار البیاہوگا جسے مقرنے صراحنا سبب تجارت کی وضاحت کردی ہو۔

فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے لیے کسی باندی یا کسی بکری کے حمل کا اقرار کیا تو اس کا اقرار صحیح ہے اور مقر پر مقربہ لازم ہوگا،
کیوں کہ اس کی صحیح دلیل موجود ہے یعنی دوسرے کی طرف سے اس کی وصیت البذا اس اقرار کو اس پر محمول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ
جس نے خیاد شرط کا اقرار کیا اس میں شرط باطل ہوگی، کیوں کہ خیاد فنخ کے لیے ہوتا ہے جب کہ اقرار میں فنخ کا احتمال نہیں ہوتا اور مقر پر مال لازم ہوگا، اس لیے لازم کرنے والا لفظ (علتی) موجود ہے اور شرط باطل کی وجہ سے پہلفظ اور بیالزام باطل نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ حمل ﴾ جوابھی مال کے پیٹ میں ہو۔ ﴿ حتی ﴾ زندہ۔ ﴿ باعنی ﴾ مجھے بیچا تھا۔ ﴿ إعمال ﴾ عمل وینا۔ ﴿ متفاوضین ﴾ شرکت مفاوضہ کرنے والے۔

### حمل کے لیے اقراد کرنا:

عبارت میں کل جارمسائل بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک خص نے کہا کہ فلال عورت کے پیٹ میں جو حمل ہے اس حمل کے جھے پر ایک ہزار درا ہم واجب الا داء ہیں اور ساتھ میں اس نے یہ جھی وضاحت کردی کہ زید نے اس حمل کے لیے فدکورہ رقم کی وصیت کی تھی یا یہ کہا کہ یہ رقم حمل کو اس کے مرحوم باپ کی میراث سے ملی ہے تو چونکہ مقر نے حمل کی ملکیت کے حوالے سے سبب صحیح کا اقر ارکیا ہے اس لیے یہ اقر اردرست ہے اور اگر اقر ارکیا ہے اس لیے یہ اقر اردرست ہے اور اگر اقر ارکیا ہو اس کے مدت میں اس عورت نے زندہ بعد اتنی مدت میں ولادت ہوئی جس سے یہ واضح ہوگیا کہ بوقت اقر ارحمل موجود تھا یعنی چھی ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے زندہ بچہ جنا تو مقر پر اس بچے کے لیے ایک ہزار درا ہم لازم ہول گے۔ اور اگر بچے مردہ پیدا ہوا ہوتو وہ درا ہم یا تو موصی کے ہوں گے یا پھر مورث کے ورثاء کے ہول گے، کیول کہ ولادت سے پہلے (وصیت یا میراث کو سبب بتانے کی وجہ سے) وہ مال در حقیقت موصی یا مورث ہی کا ہے اور بچ بعد از ولادت بصورت حیات اس کا مستحق نہیں ہوگا اور مردہ پیدا ہونے کی صورت میں یقل وانقال ممنوع اور کال مورث کے مابین مورث کے ورثاء کے ہوں کے لیے تھا اور یہ دونوں ہوقت اقر ارحمل تھے۔ اور اگر وہ عورت دوزندہ بچوں کو جم دے تو مقر ہال ان کے مابین مشترک ہوگا، کیوں کہ اقر ارحمل کے لیے تھا اور یہ دونوں ہوقت اقر ارحمل تھے۔ اور اگر مقر یہ کہ کہ جھے براس حمل کے ایک ہزار درا ہم

### ر أن البداية جلدال ي المحالة ا

لازم ہیں اس وجہ ہے کہ مل نے ان کے عوض مجھ سے کوئی چیز فروخت کی ہے یا مجھے بطور قرض دیا ہے تو اس پر پی تو ہیں لازم ہوگا، کیوں
کہ پیٹ میں موجود حمل کی بیچ وشراء کرتا اور اس کا قرض دینا محال ہے، البذا اس کا کلام لغوبوجائے گا اور اس طرف توجئیں دی جائے گ۔

(۲) اگر مقر نے حمل کے لیے صرف اقر ارکیا اور سبب اقر ارنہیں بیان کیا بلکہ اے جہم رکھا تو امام ابو یوسف والٹی نے یہاں اس کا اقر ارضیح نہیں ہے و بعد قال المشافعی رَحَمُ اللّٰ اُنہو و مالمك اقر ارضیح نہیں ہے و بعد قال المشافعی رَحَمُ اللّٰ اُنہو و مالمك رَحَمُ اللّٰ اللّٰ ہو اللّٰ ہو حسیم اللّٰ اللّٰ کی اور اللّٰ ہو اللّٰ کی طرف سے اللّٰ کا صدور ہوا ہے اس لیے حتی الا مکان اس پرعمل کیا جائے گا اور یہاں سبب صالح کو وجہ اقر ارقر اردے کرعمل ممکن ہے (جیسا کہ شروع مسئلہ میں کیا گیا ہے) لہذا اس حوالے ہے اقر ارکو صحیح مان لیا جائے گا۔ امام ابو یوسف والٹی کی کی دلیل میہ ہوگا اور صراحتُ مطلق اقر ارکیا ہے اور مطلق اقر ارکو سبب تجارت کی طرف مسئلہ میں کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف والٹی کی طرف منتقل ہوگا اور صراحتُ مطلق اقر ارکیا ہے اور مطلق اقر ارکو سبب تجارت کی طرف میں میں میں ہوگا حالاں کہ صورت مسئلہ میں ممل سے تجارت ناممکن ہے اس لیے یہ اقر ارکو اور اطلق ہوگا۔ سبب تجارت کی طرف بوگا صالاں کہ صورت مسئلہ میں میں ہوگا۔ اس لیے یہ اقر ارکو اور اور اطلی ہوگا۔ سبب تجارت کی طرف بوگا صالاں کہ صورت مسئلہ میں میں سے تجارت ناممکن ہے اس لیے یہ اقر ارکو اور اور اور اس اللہ بوگا۔ سبب تجارت کا اقر ارکرنے کی طرف میں کیا میں کیا ہوگا۔ سبب تجارت کا اقر ارکرنے کی طرف میں کیا میں کیا کہ میں کیا گیا کہ کو میں کو اور کیا کہ کو دیا کہ کو اور اور کیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کی کو دیا کہ کو دیا کو دو دیا کو دی

(۳) مئلہ یہ ہے کہ زید کی باندی یا بمری کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو بکر کے حوالے کرنے کی وصیت کر دی اور پھریہ کہا کہ یہ بکر کے لیے ہے تو بید اقرار صحح ہے اور زید جومقر ہے اس پر بیلازم ہے کہ مقرلہ کو وہ بچہ دیدے کیوں کہ یہاں صحب اقرار کی صحح وجہ موجود ہے یعنی مقرکی طرف سے پہلے وصیت کا اعلان پھراس کا اقرار بالفاظ دیگر اس کا اظہار۔

(٣) نعمان کہتا ہے کہ مجھ پرسلمان کے سورو پے قرض ہیں یا میں نے اس کے سورو پے فصب کیا ہے لیکن مجھے اس اقرار میں تین دن کا اختیار ہے، اگر میں تین دن کے اندراندرانے فائنل کرتا ہوں تو وہ رقم مجھ پر واجب ہوگی ور نہیں فرماتے ہیں کہ اس پر سو روپے لازم ہوجا کیں گاوراس کا خیار باطل ہونجائے گا، اس لیے کہ اس کا خیار بعد الإقرار فنح اقرار کے لیے ہے حالاں کہ ثابت ہونے کے بعد اقرار میں فنح نہیں ہوتا، اس لیے خیار فنح ہوجائے گا اور اقرار باقی رہے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ علی جوصیفۂ التزام ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مقر پر سورو سے واجب الا داء ہوں گے۔ والله أعلم و علمه أتم





اشٹناء کے بغیر جو کلام ہوتا ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا اور اشٹناء کے ساتھ جو کلام ہوتا ہے اس میں تغیر ہوتا ہے اور کلام کا تغیر سے پاک ہونا اصل ہے اس لیے غیر مشٹنی کو مشٹنی سے پہلے بیان کیا ہے۔

قَالَ وَمَنِ اسْتَغْنَى مُتَّصِّلًا بِإِقْرَارِهِ صَحَّ الْإِسْتِغْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِيْ، لِأَنَّ الْإِسْتِفْنَاءَ مَعَ الْجُمْلَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْبَاقِيْ، وَلَا الْبَاقِيْ، وَلَا الْبَاقِيْ، وَلَا كُنْرَهُ الْبِاقِيْ، وَلَا كُنْرَهُ الْإِسْتِفْنَاءُ، وَلَا كَنْرَهُ الْإِسْتِفْنَاءُ، وَلَا كَنْرَهُ الْإِسْتِفْنَاءُ، وَلَا حَاصِلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اقرار کے ساتھ ہی استفاء کیا تواس کا استفاء درست ہے اور باتی مقربہ اس پر لازم ہوگا کیوں کہ پورے کے ساتھ استفاء ماجی سے عبارت ہے لیکن صحبہ استفاء کے لیے اتصال ضروری ہے اور خواہ شکام کم کا استفاء کر یا نواز اور کا نام ہوگا اور استفاء باطل ہوگا، کیوں کہ استفاء کے بعد جو باتی رہتا ہے یازیادہ کا بہر صورت صحبح ہے لیکن اگر کل کا استفاء کے بعد چو باتی رہتا ہے اس کے تکلم کا نام استفاء ہے اور کل کے استفاء کے بعد چھ نہیں بچتا اس لیے کل کا استفاء کرنار جوع ہوگا اور کتاب الطلاق میں دلیل گذر چکی ہے۔

#### اللغاث:

﴿استعنى ﴾ الككرليا، خارج كرليا ـ ﴿عبارة ﴾ بيان ـ

### استناء كاهم اورشرائط:

صورت مسلدیہ کے کلام یا تو اقرار سے استناء کرنا درست اور جائز ہے لیکن صحبِ استناء کے لیے دو چیزیں شرط ہیں:
(۱) استناء تصل ہو (۲) اور کل کا استناء نہ ہو، استناء کے جونے کی علت یہ ہے کہ استناء بھی متعلم کی پہلی عبارت کا حصداور
جزبن جاتا ہے مثلاً اگر کوئی کے علی عضو قدراهم لفلان الا خمسة تو یہ پوراایک جملہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دس
میں سے مجھ پرفلاں کے پانچ ورہم ہیں یعنی مجھ پرصرف پانچ ہی درہم لازم ہیں۔

# 

دوسری شرط کا حاصل میہ ہے کہ کل سے کل کا استثناء نہ ہو مثلاً یہ نہ کیے علی عشر ہدر ہم لفلان الا عشر ہ، کیونکہ استثناء کے بعد بچھ مقدار باقی رہنی چاہئے جس سے استثناء اور مستثنی اور مستثنی منہ کا علم ہو سکے اور کل سے کل کا استثناء در حقیقت رجوع اور انکار ہے، استثناء نہیں ہے۔ استثناء نہیں ہے۔

وَلُوْ قَالَ لَهُ عَلَيْ مِانَةُ دِرْهَمِ إِلَّا دِينَارًا أَوْ إِلَّا فَفِيْزَ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ مِانَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا قِيْمَةَ الدِّينَارِ أَوِ الْقَفِيْزِ، وَطَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْمُعَلَّمِ وَالْمِيْفَاءُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَصِحُ فِيهِمَا، لِمُحَمَّدٍ وَرَالْمُعَلِيْةِ أَنَّ الْمِسْتِفَاءَ مَا لُوْلَاهُ لَدَّحَلَ مَحَمَّدٍ وَالْمُكَلِيْةِ أَنَّ الْمِسْتِفَاءَ مَا لُوْلَاهُ لَدَّحَلَ مَحَمَّدُ وَالْمُكَلِيْةِ الْمَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى السَّافِعِي يَصِحُ فِيهِمَا، لِمُحَمَّدٍ وَالْمُكَلِيْةِ أَنَّ الْمِسْتِفَاءَ مَا لُولَاهُ لَدَّحَلَ مَحَمَّدُ وَالْمُكِلِيْةِ وَطَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي خِلَافِ الْجِنْسِ، وَلِلشَّافِعِي وَمَالِّكُونَ التَّهُمَّا اِتَّحَدَا جِنْسًا مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةِ، وَلَهُمَا اللَّهُ فِلْ وَطَذَا لِايَحِدُ وَالْمُولُونُ وَلَا السَّافِعِي وَمَالِّكُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَلَا السَّافِعِي وَمَالِيَّةِ وَطَذَا فِي الدِّيْنَارِ ظَاهِرْ، وَالْمَكِيلُ وَالْمَوزُونُ أَوْصَافُهُمَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ فِي الْآوَلِ ثَابِعَةٌ مِنْ حَيْثُ السَّائِيَّةِ وَطَذَا فِي الدِّيْنَارِ ظَاهِرْ، وَالْمَكِيلُ وَالْمَوزُونُ أَوْصَافُهُمَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ فِي الْآوَلِ ثَابِعَةٌ مِنْ حَيْثُ النَّامِ عَلَى اللِيقِينَ الْمَعَاوَضَةِ وَمَايَكُونُ ثَمَنا اللَّهُ مُقَدِّرًا فَيَقِي الْمُسْتَفَنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ فَصَارَ بِقَدُرِهِ مُسْتَفْنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَالَايَكُونُ ثَمَنَا لَايَصُلُحُ مُقَدَّرًا فَيَقِيَ الْمُسْتَفَنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ فَصَارَ بِقَدُرِهِ مُسْتَفَنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَالِكُونُ ثَمَنَا لَايَصُلُحُ مُقَدَّرًا فَيَقِيَ الْمُسْتَفَىٰ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَصَارَ بِقَدُرِهِ مُسْتَفْنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَالِكُ مُنْ فَلَا لِمُسْتَفِى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَالِكُونُ ثَمَنَا لَايَصُلُومُ لَا فَلَاكُومُ وَلَا فَلَاكُومُ وَلَهُمُ لِلْمُعْتَولُومُ الْمُسْتَفَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَا لَالْمُولُومُ اللْعَلَى اللْمُعَالِقُومُ اللْعُولُ اللْعَلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَالِقُومُ اللْعَلَامُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْعُلَامُ اللْعُلُومُ اللْعَلَامُ مُعَالِمُ مُعَلَّدُ مِنَا لَيْكُومُ اللْعَلَامُ الْعُلُومُ اللَّهُ اللْعُلُومُ اللْعُمُولُومُ الْمُو

تروجی ایک تفیزگذری کے کہا فلاں کے بھی پرسودرہم ہیں سوائے ایک دینار کے یا ایک تفیزگذم کے قواس پرایک دینار یا قفیز کی قیت کے علاوہ پورے سو درہم لازم ہوں گے۔ بیچم حضرات شیخین توافی کے بہاں ہے۔ اوراگر کسی نے کہا اس کے بھی پرسو درہم ہیں سوائے ایک تھان کپڑے کے تواستناء سی مجھ پرسودرہم ہیں سوائے ایک تھان کپڑے کے تواستناء سی معلق میں داخل ہیں داخل ہو ہوا تا اور بید چرخلاف جنس ہیں محقق نہیں ہوتی۔ امام شافعی پرسی لی دلیل بیہ کہ مالیت کے اعتبار سے منتی اور مستنی مند متحد الجنس ہوا تا اور بید چرخلاف جنس ہیں محقق نہیں ہوتی۔ امام شافعی پرسی الی دلیل بیہ کہ مالیت کے اعتبار سے مستنی اور مستنی مند تحد الجنس ہیں۔ حضرات شیخین مختلف کی دلیل بیہ کہ پہلے میں ثمیت کے اعتبار سے مجانست ہا بت ہوا در دینار میں بی ظاہر ہے اور کمیل وموزون کے اوصاف میں ہوتے ہیں، لیکن قوب تو ہر گرش نہیں ہوتی اور جو چیزشن ہوتی اس کا درا ہم سے مستنی ہوگی اور جو چیزشن نہیں بن سکتی اس کا درا ہم سے مستنی ہوگی اور جو چیزشن نہیں بن سکتی اس کا درا ہم سے اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا تو درا ہم سے مستنی ہوگی اور جو چیزشن نہیں بن سکتی اس کا درا ہم سے مستنی ہوگی اور جو چیزشن نہیں کیا جاسکتا تو درا ہم سے مستنی ہوگی اور جو چیزشن نہیں کیا جاسکتا تو درا ہم سے مستنی کی اس کیا اسکتا تو درا ہم سے مستنی ہوگی اور جو چیزشن نہیں کیا جاسکتا تو درا ہم سے مستنی کی اس کیا ساسکتا تو درا ہم سے مستنی ہوگی اور جو چیزشن نہیں کیا جاسکتا تو درا ہم سے مستنی کی استناء میں نہیں کیا جاسکتا تو درا ہم سے مستنی کی کی اس کیا جاسکتا تو درا ہم سے مستنی کی کیا جاسکتا تو درا ہم سے مستنی کیا جاسکتا ہے کہ دو جو نہیں کیا جاسکتا تو درا ہم سے مستنی کیا جاسکتا تو دو جو خوال کی دورا ہی اس کیا جاسکتا کیا جو کیا ہو کیا ہو کیا جو کر کیا ہو کیا گور کیا کیا گور کیا ہو کر چیز جمہول ہو کیا گور کیا کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہو کر کیا گور ک

#### اللغاث:

﴿قفيز ﴾ ايك ياند ﴿اتحدا ﴾ دونو ل متحد مو كار مكيل ﴾ ما پكرمعامله كى جانے والى چيز ـ

### مشق کامشی مندی جس سے ہونا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی نے کہا مجھ برفلال کے سوورہم ہن سوائے ایک دینارے یا سوائے ایک قفیز گیہوں کے تو استثناء

## ر آن البداية جدرال عن المستخدم من المستخدم المس

صیح ہوگا اور ایک دیناریا ایک قفیز گیہوں جینے درہم کی مالیت کا ہوگامتینی منہ یعنی سومیں ہے اسنے درہم نکال کر مابھی دراہم اس پر واجب الا داء ہوں گے۔ اور اگروہ یوں کیے کہ فلال کے مجھ پر سودرہم ہیں سوائے کپڑے کے ایک تھان کے تو استناء صحح نہیں ہوگا اور مقر پر پورے سودراہم واجب ہوں گے۔ بیتکم حضرات شیخین شائش کے یہاں ہے، امام محمر رایشیائے کے یہاں دونوں صورتوں میں استناء صحیح نہیں ہے اور امام شافعی رایشیائے کے یہاں دونوں صورتوں میں استناء صحح ہے۔

امام محمد رالتیل کی دلیل میہ کے دونوں صورتوں میں مشتنی مندستنی کی جنس سے نہیں ہے کیوں کدوینار بھی درہم کے علاوہ کی جنس سے نہیں ہے کیوں کدوینار بھی درہم کے علاوہ کی جنس سے ہے اور تو ہے ہی اور صورت حال ہوتے لیکن استناء کے ہے اور تو ہے ہی مانیة در هم میں داخل ہوتے لیکن استناء کرکے اخیس الگ کیا گیا ہے اس لیے یہال مشتنی کامشتنی مند میں دخول نہیں ہوگا اور مقر پر پورے سودرا ہم واجب ہول گے۔

امام شافعی ولیطید کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں مستقیٰی منہ بھی مال ہے اور مستقیٰی بھی مال ہے اور مالیت کے حوالے ہے وہ متحد المجنس ہیں اس لیے ہرصورت میں مالیت کو معیار بنا کر استثناء کو درست قر ار دیا جائے گا۔ حضرات شیخین شافتی کی دلیل ہے ہے کہ الا تعدید یا لا تعدید حنطہ والی صورت میں ثمنیت کے حوالے ہے اتحاد عنس موجود ہے کیوں کہ جس طرح دینار ثمن ہوتا ہے اس طرح معاور و نی اور مکیلی اور موزونی دونوں اوصاف معاوج جب فی الملد مقد کے اعتبار سے تفیز حظہ بھی ثمن ہوتا ہے اس لیے کہ حظہ مکیلی ہے یا موزونی اور مکیلی اور موزونی دونوں اوصاف کے اعتبار سے معین ہوتے ہیں چنانچ اگر کسی نے انھی کو ثمن قرار دیا تو انھی سے عقد متعلق ہوگا اور پیٹمنیت کی واضح دلیل ہے۔ اس کے برخلاف ثوب میں کسی بھی طرح ثمنیت نہیں یائی جاتی، یہی وجہ ہے کہ مطلق عقد معاوضہ میں بھی ثوب بطور ثمن نہیں واجب ہوتا اور مضاف خوا ہو ہے کہ مطلق عقد معاوضہ میں بھی ثوب بطور ثمن نہیں واجب ہوتا اور صافحہ ہوگا ور استثناء ہے ہوگا ور استثناء ہو ہوگا ور متعنی منہ سے الگ کرلیا جائے گا اور استثناء ہے ہوگا ور ایس گے اور خود متعنی منہ بھی جو بیا تشاء سے میں جو نکہ تقدیم معتلی رہیں گے اور خود متعنی منہ بھی مجبول رہیں گے اور خود متعنی منہ بھی میں دیے ہوگا اور اس کی جہالت صحب استثناء سے مانع ہے اس لیے اس صورت ہیں استثناء در سے نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقِّ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِإِفْرَارِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِفْرَارُ، لِأَنَّ الْإِسْتِفْنَاءَ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ إِمَّا إِبْطَالُ أَوْ تَعْلِيْقٌ فَإِنْ كَانَ النَّانِي فَكَذَلِكَ، إِمَّا لِأَنَّ الْإِفْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرْطِ، أَوْ لِأَنَّهُ شَعْلِيْقَ فِإِنْ كَانَ النَّانِي فَكَذَلِكَ، إِمَّا لِأَنَّ الْإِفْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرْطِ، أَوْ لِأَنَّهُ شَعْلَى مَا اللَّهُ فَي الطَّلَاقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِانَةُ دِرُهَم إِذَا مِثُ أَوْ إِذَا جَاءَ وَأُسُ الشَّهُرِ أَوْ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ لِلْآنَهُ فِي مَعْلَى بَيَانِ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ تَاجِيلًا لَا تَعْلِيْقًا حَتَّى لَوْ كَذَبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَكْرَ الْمَالُ حَالًا . ` الْأَجَلِ يَكُونُ الْمَالُ حَالًا . `

توجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی حق کا اقرار کیا اور اپنے اقرار کے ساتھ ہی ان شاء اللہ کہد دیا تو اقرار لازم نہیں ہوگا اس لیے کہ خدا کی مشیت کے استثناء سے یا تو ابطال مراد ہوگا یا تعلیق مقصود ہوگی اگر ابطال مراد ہوتو اقرار باطل ہوجائے اور اگر تعلیق مقصود ہو تو بھی اقرار کا ابطال ہوجائے گاکیوں کہ اقرار میں شرط پر معلق ہونے کا احتمال نہیں ہوتا یا اس وجہ سے کہ مشیت الہی کی شرط ایسی شرط

# ر آن الهداية جلدال ير المراد من المراد المام اقرارك بيان من ي

ہے جس پرمطلع نہیں ہوا جاسکتا جیسا کہ طلاق کے متعلق ہم بیان کرآئے ہیں۔ برخلاف اس صورت کے جب مقرنے یہ کہا فلاں ک مجھ پرسودرہم ہیں جب میں مرجاؤں یا جب چاندرات آئے یا جب لوگ افطار کریں، اس لیے یہ مدت بیان کرنے کے معنی میں ہے، لہٰذا بیتا جیل ہوگی تعلیق نہیں ہوگی جتی کہ اگر مقرلہ اجل کے متعلق مقرکی تکذیب کردے توفی الحال مال واجب ہوگا۔

#### اللغات:

﴿مشیة ﴾ جاہت۔ ﴿لایوقف ﴾ نہیں جانا جا سکتا۔ ﴿مثُّ ﴾ میں مرجاؤں۔ ﴿افطر الناس ﴾ لوگ روزه کھولیں گے۔ ﴿أجل ﴾ مت۔

#### اقرارك بعدان شاء اللدكما:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کے لیے کسی حق کا اقرار کیا لیکن اقرار کے ساتھ ہی اس نے إن شاء الله کہد دیا مثلاً یوں کہالفلان علی مائة در اهم إن شاء الله توبیا سٹناء معتبر ہوگا اور اقرار باطل ہوجائے گا یعنی مقر پر مقرلہ کے لیے پچئیں لازم ہوگا ، کیوں کہ اللہ کی مشیت اور چاہت سے استثاء کرنے کی دو حالتیں ہیں (۱) استثاء سے ماقبل والے کلام کا ابطال ہو (۲) اللہ کی مشیت پراسے معلق کرنا مقصود ہواور یہ دونوں باطل ہیں ، کیوں کہ ابطال کی صورت میں ظاہر ہے کہ مقرابی کام کو لغو کر رہا ہے اور تعلیق کی صورت میں اقرار اس وجد سے باطل ہے کہ اقرار اخبار ہے اور اخبار شرط پر معلق نہیں ہوتا بلکہ خبر دینے میں یا تو صدق ہوتا ہے یا کند باور معالم نہیں ہوتا بلکہ خبر دینے میں یا تو صدق ہوتا ہے یا کند باور معالمہ دو دو چار کی طرح واضح ہوتا ہے ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت پر معلق کرنا ایسی شرط ہے جس پر واقفیت ممکن نمیں ہے لہذا اس حوالے سے بھی اس کی تعلیق صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر مقر نے یہ کہا کہ فلاں کے بچھ پر سودرہم ہیں جب میں مرجاؤں یا جب چا گا ای وقت مقر پر دراہم لازم ہوں گے کیوں کہ افدا مت بھی وہ ہے کہا گر مدت کے سلیلے میں مقرلہ مقر کی تکذیب کر دے تو مقر وغیرہ بیان معتبر ہوگی اور اس مُقر پر فوری طور پر مال واجب ہوگا۔

ترجمل: فرماتے ہیں کداگر کسی نے (دوسرے کے لیے) دار کا اقرار کیا اور اپنے لیے اس کی ممارت کا استثناء کرلیا تو مقرلہ کے

# ر ان الهدايه جلدال بر المراس المراس المراق ا

لیے دارا در کمارت دونوں ہوں گے، کیوں کہ اس اقر ار ہیں بناء معنا داخل ہے لفظا داخل نہیں ہے جب کہ استثناء سے ظاہراً لفظوں ہیں بی تصرف ہوتا ہے انگوشی کا گلینہ اور باغ کا درخت دار ہیں سے بناء کی نظیر ہے، کیوں کہ خاتم میں گلینہ اور بستان میں نخلہ جعاً داخل ہوتے ہیں لفظاً داخل نہیں ہوتے۔ برخلاف اس صورت کے جب مقر نے الا قلما أو الا بینا منها کہ کر استثناء کیا ہو کیوں کہ ثلث اور بیت دار میں لفظاً داخل ہیں مبعاً نہیں۔

اگرمقرنے کہا کہ اس دار کی عمارت میری ہے اور صن فلال کا ہے تو بیہ معاملہ مقر کے قول کے مطابق ہوگا اس لیے کہ صن زمین کا نام ہے عمارت کا نہیں تو گویا کہ اس نے بیکہا کہ اس زمین کی خانی جگہ فلال کے لیے ہے اور عمارت نہیں ہے برخلاف اس صورت کے جب اس نے عرصہ کی جگہ اُر صا کہا ہوتو بتاء بھی مقرلہ کو ملے گی کیوں کہ زمین کا اقرار عمارت کا بھی اقرار ہے جیسے اقرار بالدار بھی اقرار بالبناء ہے۔

#### اللغات:

﴿دار ﴾ گر\_ ﴿بناء ﴾ مارت \_ ﴿فص ﴾ گيند ﴿خِاتم ﴾ اگوشى ﴿نخلة ﴾ درخت وبستان ﴾ باغ وصه ﴾ عرصه ﴾ مارت سے فالى زمين، پلاٹ ـ ﴿بقعة ﴾ زمين كاكرا ـ ﴿بياض ﴾ لفظًا: سفيدى، مراد: فالى زمين ـ

### استناء مرف تعرف في الالفاظ كي اجازت ديتا ب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے کسی کے لیے دار کا اقر ارکیا اور اس کی عمارت کا اپنے لیے استثناء کرلیا تو یہ استثناء کے کول کہ دار میں بناء بعاً داخل ہے اور دار کا اقر اربناء کا بھی اقر ار ہے لہذا مقر لہ کو دار اور بناء دونوں مقرلہ کے ہوں گے کیوں کہ دار میں بناء بعا داخل ہے اور دار کا اقر اربناء کا بھی اقر ار ہے لہذا مقر لہ کو دار اور بناء دونوں چیز یں ملیں گی اور چونکہ بناء دار میں بعا اور معنا داخل ہے لفظا داخل نہیں ہے جب کہ استثناء اس چیز کی درست ہوتا ہے جے لفظا مستثنی مندشامل ہواس لیے یہاں استثناء درست نہیں ہے یہی حال اس وقت بھی ہوگا جب کوئی خص اگوشی سے گینہ کا استثناء کر سے لفظا مسئلی مندشامل ہواس لیے یہاں استثناء درست نہیں استثناء حج نہیں ہے کیوں کہ خاتم میں فص اور بستان میں نخلہ بعا اضل ہے لفظا داخل نہیں ہے۔ ہاں اگر مقر رہے کے ھذہ المداد لفلان ایک ثلاث اور بیت دونوں لفظا دار میں داخل ہیں اور سنٹنی مند کی ذات اور ماہیت میں شامل ہیں، اس فلال کا ہے تو استثناء درست ہے۔

ولو قال بناء هذه الدار النع مسئلہ یہ ہے کہ مقر نے کہا اس گھر کی تمارت میری ہے اور اس کا صحن فلال کا ہے تو یہ بات درست ہے لیمنی عمارت اس کی ہوگی اور صن دوسرے کا ہوگا اور استثناء درست ہوگا اس لیے کہ صحن خالی زمین کا نام ہے اور خالی زمین الدار میں واضل نہیں ہے تو گویا مقر نے یہ کہا کہ اس دار کی خالی زمین فلال کی ہے اور محارت میری ہے البت اگر اس نے عرصة کی جگہ ارضا کہا ہوتو اس صورت میں بنا بھی مقرلہ کی ہوگی ، کیول کہ اقر اربالاً رض میں بناء کا بھی اقر ارشامل ہے جیسے اقر اربالدار بھی اقر اربالا اربھی اقر اربالاً رض میں بناء کو شامل ہے۔

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَلَمْ أَقْبِضُهُ، فَإِنْ ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ قِيلَ لِلْمُقِرِّ لَهُ إِنْ شِئْتَ

### ر آن البداية جلدال يه من المراكبيان ين يم

فَسَلِّمِ الْعَبُدَ وَخُذِ الْأَلْفَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَكَ، قَالَ هٰذَا عَلَى وُجُوْدٍ: أَحَدُهَا هٰذَا وَهُوَ أَنْ يُصَدِّقَةُ وَيُسَلِّمَ الْعَبْدُ وَجَوَابُهُ مَاذَكُرْنَا، لِأَنَّ النَّابِتَ بِتَصَادُقِهِمَا كَالنَّابِتِ مَعَايَنَةً، وَالنَّانِي أَن يَقُوْلَ الْمُقَرُّ لَهُ الْعَبْدُ عَبْدُكَ مَابُعُتَكُهُ وَإِنَّمَا بِعْتُكَ عَبْدًا غَيْرَ هٰذَا وَفِيْهِ الْمَالُ لَازِمٌ عَلَى الْمَقِرِّ كَاقُرَارِهِ بِهِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْعَبْدِ لَهُ وَقَدُ سَلِمَ فَلَايْبَالِى بِإِخْتِلَافِ السَّبَبِ بَغْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَالنَّالِثُ أَنَّ يَقُولَ الْعَبْدُ عَبْدِيْ مَابِغْتُكَ، وَحُكْمُهُ أَنْ لَآيَلْزَمَ الْمُقِرَّ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ مَاأَقَرَّ بِالْمَالِ إِلَّا عِوَضًا عَنِ الْعَبُدِ فَلَايَلْزَمَةُ دُوْنَةً، وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا بِغُتُكَ غَيْرُهُ يَتَحَالَفَانِ، لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَدَعِيَّ تَسْلِيْمَ مَنْ عَيَّنَّهُ وَالْاخَرُ يُنْكِرُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِيّ عَلَيْهِ الْأَلْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاخَرُ يُنْكِرُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِيّ عَلَيْهِ الْأَلْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاخَرُ يُنْكِرُ فَإِذَا تَحَالَفَا بَطَلَ الْمَالُ، وَهِذَا إِذَا ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ وَإِنْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَلَمْ يُعَيِّنُهُ لَزِمَهُ الْآلُفُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ مَا قَبَضْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْ عَلَيْهُ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ، لِأَنَّهُ رُجُوْعٍ فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِوُجُوْبِ الْمَالِ رُجُوعًا إِلَى كَلِمَةِ عَلَيَّ، وَإِنْكَارُهُ الْقَبْضَ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ يُنَافِي الْوُجُوبَ أَصْلًا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ مُقَارَنَةً كَانَتُ أَوْطَارِنَةً بِأَنَّ اِشْتَراى عَبْدًا ثُمَّ نَسَيَاهُ عِنْدَ الْإِخْتَلَاطِ بِأَمْفَالِهِ تُوجِبُ هَلَاكَ الْمَبِيْعِ فَيَمْتَنِعُ وُجُوْبُ نَقْدِ الثَّمَنِ وَإِذَا كَانَ كَاذَكَ كَانَ رُجُوْعًا فَلَايَصِحُّ وَإِنْ كَانَ مَوْصُوْلًا، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَمَّاتُكَانِيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَمَاتُكَانِيْهِ إِنْ وَصَلَ صَدَّقَ وَلَمْ يَلُوَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدِّقُ إِذَا أَنْكُرَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ مَتَاعًا فَالْقُولُ ا قَوْلُ الْمُقِرَّ وَوَجْهُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِوُجُوْبِ الْمَالِ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ سَبَبًا وَهُوَ الْبَيْعُ، فَإِنْ وَافَقَهُ الطَّالِبُ فِي السَّبَبِ وَبِهِ ِ لَا يَتَأَكَّدُ الْوُجُوْبُ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَالْمُقَرُّ يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي السَّبَبِ كَانَ هَذَا مِنَ الْمُقِرِّ بَيَانًا مُغَيَّرًا لِأَنَّ صَدْرَ كَلَامِهِ لِلْوُجُوْبِ مُطْلَقًا وَاخِرَةُ يَحْتَمِلُ اِنْتِفَاءَةُ عَلَى اِعْتِبَارِ عَدْمِ الْقُبْضِ، وَالْمُغَيَّرُ يَصِتُ مَوْصُولًا لَامَفُصُولًا، وَلَوْ قَالَ اِبْتَعْتُ مِنْهُ عَيْنًا إِلَّا أَيْنِي لَمْ أَقْبِضُهُ فَالْقُولُ قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ، لِلْآلَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْبَيْعِ الْقَبْضُ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِوُجُوْبِ الثَّمَنِ.

توجمه: اگر کسی نے کہا کہ فلال کے مجھ پراس غلام کی قیت کے ایک ہزار درہم ہیں جے میں نے فلال سے خریدا تھا لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا تو اگر مقرکسی معین غلام کو بیان کرتا ہے تو مقرلہ سے کا جائے گا اگرتم چاہوتو ایک ہزار لے کر غلام اس کے دالے کر دو ورنہ مہیں کچھ ہیں سلے گا۔ صاحب ہدایہ والتی اللی فی مراتے ہیں کہ یہ مسئلہ کی صورتوں پر شقسم ہے۔ (۱) پہلی صورت تو یہی ہے کہ مقرلہ مقرکی تصدیق کردے اور غلام اس کے حوالے کردے اور اس کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں کیوں کہ مقراور مقرلہ کے اتفاق سے

### ر ان البداية جلدال ي محالة المحالة و و المحالة المحالة

ٹابت ہونے والی چیز ان کے معاینہ سے ٹابت شدہ چیز کی طرح ہے۔ (۲) دوسری صورت میہ ہے کہ مقرلہ یہ کیے بیے غلام تو تمہارا ہی ہے میں نے اسے تو نہیں تمہارے ہاتھ بیچا ہے البتہ اس کے علاوہ دوسرا غلام بیچا ہے۔ اور اس میں مقریر مال لازم ہوگا کیوں کہ اس کے لیے علام سے سالم ہونے کی صورت میں اس نے خود ہی مال کا اقرار کرلیا ہے اور وہ غلام اس کے لیے صحیح سالم ہے، لہذا حصولِ مقصود کے بعداختلاف سبب کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔

(٣) تیسری صورت ہے ہے کہ مقربہ کے بیغلام میرا ہے اور میں نے تجھ سے بیچا ہی نہیں ہے اس کا تھم ہیے ہو مقر پر پچے نہیں لازم ہوگا ، کیوں کہ اس نے اس مال کا اقرار کیا ہے جو غلام کا عوض ہے لہذا غلام کے بغیراس پر مال لا زم نہیں ہوگا اورا گراس کے ساتھ مقربہ بھی کہد دے میں نے دوسراغلام تیرے ہاتھ فروخت کیا ہے قو دونوں قسم کھا کیں گے اس لیے کہ مقرابے متعین کردہ غلام کی تسلیم کا مدعی ہے اور مقراب کا مشکر ہے اور دوسرے غلام کی فروختگی کو قے کر اس پر ایک ہزار درا نہم کا مدعی ہے اور مقراس کا مشکر ہے اور دوسرے فلام کی خواجہ بوجائے گا۔ یہ تھم اس صورت میں ہے جب مقرنے کوئی معین غلام بیان کیا ہو۔ اور اگر نے من شمن عبد کہا اور عبد کو تعین نہیں کیا تو اس پر ہزار درا نہم کا ازم ہوں گے اور اس کے ماقبضت کہنے میں امام اعظم چائے گئے۔ یہاں اس کی عمد این نہیں کیا تو اس پر ہزار درا نہم کا زم ہوں گے اور اس کے ماقبضت کہنے میں امام اعظم جائے گئے کہ اس نے وجوب مال تھد این نہیں کی جائے گئے خواج یہ بات وہ مصلا کہے یا مفصلا کہے۔ اس لیے کہ بیر جوئے عن الا قرار ہے اس لیے کہ اس نے وجوب مال کا اقراد کیا ہے جیسا کہ کھر علی اس پر دلیل ہے اور غیر معین میں اس کے قضہ کا افکار سراسراس وجوب کے منافی ہے اس لیے کہ جہالت خواج مصل ہو یا طاری ہو ہلا کت بھر ہوں گئے اور مشتری دونوں اسے بھول گئے اور مشتری کہ میں نے ایک غلام خریدا پھر دونوں اسے بھول گئے اور مشتری کی مثال میہ ہو کہ کئی اس کے اس کے اس کی کو اس کے اس کی دونوں اسے بھول گئے اور مشتری کو اس کے دور میں کو اس کے اس کے اس کے اس کے دور کی مشال میں کے اس کے اس کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کو اس کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کو دور کی کے دور کے دور کے دور کی کی کو کو کے دور کی کو کر کی کو کر کے دور

حضرات صاحبین یُوَاتِنَیْ فرماتے ہیں کہ اگر مقریہ بات موصولا کہتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس پر پہینہیں واجب ہوگا اور اگر مفصو لا کہتو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بشرطیکہ مقرلہ اس بات کا اٹکار کردے کہ بیالف غلام کی قیمت کا ہے۔

اوراگرمقرلہ یہ کہددے کہ میں نے کہ اس نے مقر سے سامان فروخت کیا ہے تو مقر کی بات مانی جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقر نے اپنے اوپر وجوب مال کا اقر ارکیا ہے اور اس کا ایک سبب بھی بیان کر دیا ہے یعنی بیج اب اگر مطالب یعنی مقر لہ سبب میں اس کی موافقت کر لیتا ہے تو بھی اس سے بدون قبضہ کے شمن کا وجوب مؤکد نہیں ہوگا اور چونکہ مقر قبضہ کا مشکر ہے اس لیے اس کی بات معتبر ہوگی اور اگر مقر لہ سبب وجوب میں مقر کی تکذیب کردے تو یہ بیان مقر کی طرف سے مغیر ہوگا اس لیے کہ اس کا شروع کام مطلق وجوب کے لیے ہے جب کہ اس کا آخری کلام قبضہ نہ ہونے کے حوالے سے انتفائے وجوب کا محمل ہے اور مغیر موصولا ہی سے جو ہوتا ہے مفصولاً سے خبیں ہوتا ۔ اگر مقر یہ کہے کہ میں نے مقر لہ سے ایک متعین مال خریدا ہے ، لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا ہے تو بالا تفاق مقر کا قول معتبر ہوگا اس لیے قبضہ بھے کے لواز مات میں سے نہیں ہے۔ برخلاف وجوب شن کے اقر ار کے۔

#### اللغات:

﴿سلّم ﴾ سپروكرد \_\_ ﴿ تصادق ﴾ آئيل كى تقديق \_ ﴿ مابعتكه ﴾ مين نے اس كو تحقينين يچا ـ ﴿ لا يبالى ﴾ پرواه نبين كى جائے گى ۔ ﴿ وصل ﴾ ساتھ مايا ہے ۔ ﴿ فصل ﴾ كى جائے گى ۔ ﴿ وصل ﴾ ساتھ مايا ہے ۔ ﴿ فصل ﴾

ر آن الهداية جلد ال ي محمد الم ي الم الم الم القرارك بيان من ي

علیمدہ ذکر کیا ہے۔ ﴿مقارنة ﴾ ساتھ لمی ہوئی۔ ﴿طارنة ﴾ طاری ہونے والی، بعد میں آنے والی۔ ﴿نسیاه ﴾ اس کو بھول گئ ہوں۔ ﴿مغیر ﴾ بدلا ہوا۔ ﴿صدر ﴾ پہلے صاور ہوا تھا۔ ﴿اتبعت ﴾ میں نے خریدا تھا۔

### اقرار کے بعد سبب اقرار میں اختلاف:

(س) تیسری صورت یہ ہے کہ مقرلہ مقرکے اقرار اور دعوے کو یہ کہہ کر خارج کردے کہ ' چکن ہے'' میں نے کبھی تجھ ہے کوئی غلام نہیں بیچا ہے اور بیتو میرا غلام ہے تو معاملہ رفع دفع ہوجائے گا اور مقر پر پچھنیں واجب ہوگا کیوں کہ وہ غلام کے عوض وجوب الف کا مقر ہے اور مقرلہ غلام دینے کا منکر ہے اس لیے بدون عوض مقر پر پچھنیں لازم ہوگا۔ ہاں اگر مقرلہ العبد عبدی مابعت کی کہم مقر ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہد دے کہ انعما بعت غیرہ کہ میں نے دوسرا غلام تیرے ہاتھ بچا ہے تو اب دونوں تنم کھا کیں گیا مقرات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہد دے کہ انعما بعت غیرہ کہ میں نے دوسرا غلام تیرے ہاتھ بیا ہے تو اب دونوں تنم کھا کیں گئا م بیچا ہے اور مقرلہ کہے گا کہ بخدا میں نے سلمان نامی غلام فروخت کیا ہے اس لیے کہ مقرایک متعین کردہ غلام کے شراء اور اس کی تشلیم کا بدگ ہے جب کہ مقرلہ اس کا منکر ہے اور وہ دوسرے غلام کی بیتے ہاس پر الف کا بدگ ہے اور مقراس کا منکر ہے تو یہاں مقراور مقرلہ دونوں ایک اعتبار سے مدگی ہیں اور ایک اعتبار سے منکر ہیں اس لیے دونوں سے تنم کی جائے گا اگر کوئی تنم سے انکار کرے گا تو اس کے خلاف اس کے ساتھی کی بات بان کی جائے گا اور اگر دونوں تنم کھالیں گے تو معاملہ خار ت کر ایا جائے گا ، کیوں کہ دونوں سے تنم اور سے تیاں کی جائے گا اور افدا تعارضا تعد مقطل پر عمل ہوگا گئیں بیتھم اس صورت میں ب کر دیا جائے گا ، کیوں کہ دونوں کے جوالے سے اس کی بات معتبر نہیں کیا اور مطلق میں ٹمین عبد کہا تو اس پر ایک جوالے سے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی خواہ وہ معاقب خومن ٹمین ہوں گے۔ اور معاقبضت کہ کر قبضہ نہ کرنے کے حوالے سے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی خواہ وہ معاقبضت کہ کر قبضہ نہ کرنے کے حوالے سے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی خواہ وہ معاقبضت کہ کر قبضہ نہر کرنے کے حوالے سے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی خواہ وہ معاقبضت کہ کر قبضہ نہ کر خونہ نہ کر کے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی خواہ وہ معاقبضت کہ کر قبضہ نہ کر کے خوالے سے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی خواہ وہ معاقبضت کہ کر قبضہ نہ کر کے خوالے سے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی خواہ وہ معاقبضت کہ کر قبضہ نہ کر کے بعد کر اس کی کر خواہ کو معاقب سے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی خواہ کو معاقب سے معتبر نہیں ہوگی کے دور کے سے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی خواہ کو سے معتبر نہیں ہوگی کے دوالے سے اس کی کو اس کو سے کو اس کے دور کے سے اس کی کو سے کو اس کے

عبد سے ملاکر کے یا کچے دیر رک کرمنفصل کے، کیوں کہ علی الف در هم کہدکر پہلے وہ وجوب الف کا اقرار کرچکا ہے اور اب ماقبضته کہدکراس اقر اور سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے لہٰذا اس کا رجوع صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماقبضته کہنا رجوع عن الما قرار پیدا ہوتی ہے اور مبعے کی جہالت وجوب شن سے مانع ہے اور یبی ممانعت بیہ بتارہی کہ بعد میں مقر کا ماقبضته کہنا رجوع عن الما قرار ہے اس لیے وصل اور فصل دونوں حالتوں میں بیر جوع معتر نہیں ہوگا۔ بیتھم اور بیتفصیل حضرت امام اعظم والتیل کے یہاں ہے۔

حضرات صاحبین بیکھیٹا فرماتے ہیں کہ یہاں بید یکھا جائے گا کہ مقرنے جب ماقبضتہ کہا تو مقرلہ نے اس کی تھدیت کی یا تکذیب کی؟ اگر مقرلہ نے تصدیق کردی تو معاملہ پکا ہے لینی اس کا قول درست ہے لیکن اگر مقرلہ نے اس کی تکذیب کردی اور اس نے موصولاً بیہ بات کہی ہوتہ بھی اس کی بات معتبر ہوگی اور اس پر پچھٹیں لازم ہوگا اور اگر اس نے پچھ در رک کریا کی جملے یا کسی فرکت سے فصل کر کے ماقبضتہ کہا تو اس کی تھدیت نہیں کی جائے گی اور اس پر الف درا ہم لازم ہوں گے، لیکن اگر مقرلہ یہ ہدد سے کہ میں نے مقرسے غلام یا کوئی دو سراسامان بچا ہے لیکن مقرنے اس پر بقضہ کرلیا ہے تو یہاں مقرکی بات مانی جائے گی اور قبضہ بابی ہوگا۔ کیوں کہ مقرنے اسپ نہی بیان کردیا ہے لیکن چونکہ وہ بنیں ہوگا۔ کیوں کہ مقرنے اسپ نہی بیان کردیا ہے تو اب اگر مقرلہ اس بات کی تصدیق کر بھی دے کہ بال میں نے مقرسے غلام فروخت بین ہوگا۔ کیوں کہ موگا س لے کہ ہوسکتا ہے تبضہ میں اس تھدیق سے قبضہ بابک ہوگئی ہو۔ اور اس صورت میں مشتری پڑئی نہیں ہوتا۔ اس لیے وجوب مؤکد ہوگا اس لیے کہ ہوسکتا ہے شراء کے بعد مجھٹے بائع کے قبضہ میں بلاک ہوگئی ہو۔ اور اس صورت میں مشتری پٹن نہیں ہوتا۔ اس لیے وجوب مؤلی اور قبضہ کے والے سے مقتر کا اذکار معتبر ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرمقرلدسبب میں مقرکی تکذیب کردے اور یہ کہددے کہ وہ رقم تم پرفرض تھی یا تم نے میرا فلال سامان غصب
کیا تھا اس کا وہ بدل ہے اور نیچ کا ثمن نہیں ہے تو اب مقرکا یہ کہنا له علی الف در هم من ثمن عبد اشتریته منه و إنی ماقبضته
یعنی و إنی ماقبضته اخیر تک کی عبارت له علی الف در هم کے لیے مغیر ہوگی اور اس عبارت سے مقراب ذمہ واجب ہونے
والے ثمن کوٹا لنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اور مغیرا گرموصولا ہوتو صحیح ہوتا ہے کیکن مفصولاً صحیح نہیں ہوتا اس لیے حضرات صاحبین عمرات اسلامی اللہ الگ بیان کیا ہے۔

ولو قال النے اس کا حاصل یہ ہے کہا گرکوئی شخص یہ کے کہ میں نے زید ہے ایک متعین غلام یا سامان خریدا ہے لیکن اس پر قبضہ بہیں کیا ہے تو اس کی بات معتبر ہوگی اور اس پر فورا ثمن لازم نہیں کیا جائیگا، کیوں کہ یہ بھتے کا اقرار ہے وجوب ثمن کا اقرار نہیں ہے اور عہد ہوتا لازمی اور پہال مشتری کا قول لیعنی ابنی لم اقبضه قول اول ابتعت منه عینا کے لیے مغیر نہیں ہے اور اقرار بالبیج کے لیے قبضہ ہوتا ہے اور نہ بی ثمن جب کہ ضروری نہیں ہے کیوں کہ ہوسکتا ہے معاملہ بھے بشرط الخیار کا ہواور بھے بشرط الخیار میں فی الحال نہ تو قبضہ ہوتا ہے اور نہ بی ثمن جب کہ اقرار بوجوب اثمن میں قبضہ ضروری ہے کیوں کہ بدون قبضہ کے شن کا وجوب نہیں ہوتا۔ اس لیے اقرار بالبیج اور اقرار بوجوب اثمن

قَالَ وَكَذَا لَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ أَو

### ر آن البداية جلدال ي ١٥٠٠ من ١٩٠٠ من ١٩٠٠ من ١١٥٠ و ١١٥٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١١٥ من ١١٥٠ من ١١٥ من ١١٥ من ١١٥٠ من ١١٥٠ من ١١٥٠ من ١١٥٠ من

الْجِنْزِيْرِ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يُفْبَلُ تَفْسِيْرُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمُقَايَةِ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ، لِأَنَّهُ رُجُزُع، لِأَنَّ ثَمَنَ الْحَمْرِ وَالْجِنْزِيْرِ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَاجِبًا وَأَوَّلُ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ، وَقَالَا إِذَا وَصَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَىءٌ لِأَنَّةُ بَيْنَ بِالْحِرِ كَلَامِهِ أَنَّهُ مَا وَالْحِنْزِيْرِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَأَوَّلُ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ، وَقَالَا إِذَا وَصَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَىءٌ لِأَنَّةُ بَيْنَ بِالْحِرِ كَلَامِهِ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ الْإِيْجَابَ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي الْحِرِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قُلْنَا ذَلِكَ تَعْلِيْقٌ، وَهَذَا إِبْطَالٌ.

ترجیل: ایسے ہی اگر کسی نے کہا فلاں کا مجھ پرخمریا خزیر کے ٹمن سے ایک ہزار درہم ہے تو اس پر ایک ہزار درہم لازم ہوں گے اور امام ابوصنیفہ والتی کے کہا فلاں کا مجھ پرخمریا خزیر کے ٹمن سے ایک ہزار درہم ہوں گے اور امام ابوصنیفہ والتی کا شہر کرنا اقرار سے رجوع کرنا ہے کیوں کہ خمرا ورخزیر کا ٹمن واجب نہیں ہوتا حالاں کہ مقر کا ابتدائی کلام وجوب کے لیے ہے۔

حضرات صاحبین می این فرماتے میں کہ اگر اس نے موصولا کہا تو اس پر کچھنہیں لازم ہوگا، کیوں کہ اس نے اپنے آخری کلام سے بیوضاحت کردی کہ اس نے ایجاب کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا اور بیا لیا ہوجیسے اس نے آخر کلام میں اِن شاء اللہ کہد یا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعلیق ہے اور صورت مسئلہ میں ابطال ہے۔

#### اللغات:

﴿ حمر ﴾ شراب - ﴿ وصل ﴾ ساتھ ملادے - ﴿ فصل ﴾ عليحده كرك ذكركرے - ﴿إبطال ﴾ باطل كردينا۔

### وجوب فل كا ناجا تزسب كما تحداقر اركرنا:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کی فض نے کہا کہ فلال کے بھی پر ایک ہزار درہم ہیں جو شراب یا سور کے بتی تو امام ابوصنیفہ ویشولا
کے یہاں اس پر الف دراہم لازم ہوں گے اورخواہ وہ اس کے ساتھ ماقبضتہ کے یا بعد میں کے بہر دوصورت اس کا یہ تول معتر نہیں ہوگا ، کیوں کہ یہ رجوع عن الو قرار ہے حالال کہ لفلان علی المنح کے ذریعے وہ اپنے اوپر الف دراہم لازم کرچکا ہے اس لیے رجوع کے متعلق اس کی بات معتر نہیں ہوگا ، اور پھر خر اور خزر کا تمن ذمہ میں واجب بھی نہیں ہوتا اس لیے اس حوالے ہے بھی اس کا ماقبضته کہنا معتر نہیں ہوگا ۔ حضرات صاحبین می اس کا ماقبضته کہنا معتر نہیں ہوگا ۔ صرات صاحبین می اس کا اس کے اگر وہ ماقبضته موصولا کہتا ہے تب تو اس کی بات معتر ہوگی اور اس پر الف لازم نہیں ہوگا ، اس لیے کہ اگر چہ اس کا ابتدائی کلام وجوب سے تعلق رکھتا ہے ، کین اس کا آخری کلام وجوب کے متافی ہے اور جینے مصلاً اِن شاء الله کہنے کی صورت میں وجوب نہیں ہوتا اس طرح اس صورت میں بھی مقر پر الف دراہم واجب نہیں ہول اور جینے مصلاً اِن شاء الله والی صورت پر تیاں کرنا می جواب یہ ہے کہ صورت مسئلہ کو اِن شاء الله والی صورت پر تیاں کرنا می جواب یہ ہو کہ کے کہا کہ وہ ایک اور اقرار میں رجوع صح نہیں ہوتا ۔ ورقیق کو بیان لاتن ہوسکتا ہے جب کہ صورت مسئلہ میں تفیر اور بیان ابطال اور دورا میں اور افراد میں دورع صح نہیں ہوتا ۔

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَىٰ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَنَاعٍ أَوْ قَالَ أَقْرَضْتَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ هِيَ زُيُوْفُ أَوْ بِنَهْرِجَةَ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ جِيَادٌ لَزِمَهُ الْجِيَادُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانَاتُمَانِهُ وَقَالَا إِنْ قَالَ مَوْصُولًا لَايُصَدَّقُ وَإِنْ قَالِ مَفْصُولًا

لَا يُصَدَّقُ، وَعَلَى هٰذَا الْحِلَافِ إِذَا قَالَ هِيَ سَتُوْقَةٌ أَوْرَصَاصٌ، وَعَلَى هٰذَا إِذَا قَالَ إِلَّا أَنَّهَا زُيُوثُ، وَعَلَى هٰذَا إِذَا قَالَ لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلْفُ ذِرْهَم زُيُوثٌ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ، لَهُمَا أَنَّهُ بَيَانٌ مُغَيَّرٌ فَيَصِحُ بِشَرُطِ الْوَصُلِ كَالشَّرُطِ وَالْإِسْتِفْنَاءِ، وَهَذَا لِأَنَّ إِسْمَ الدَّرَاهِمِ يَحْتَمِلُ الزُّيُوْفَ بِحَقِيْقَتِهِ وَالسَّتُّوْقَةَ بِمَجَازِهِ إِلَّا أَنَّ مُطْلَقَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْجِيَادِ فَكَانَ بَيَانًا مُغَيِّرًا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِلَّا أَنَّهَا وَزُنُ خَمْسَةٍ، وَلَأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْأَتَّانِهُ أَنَّ هٰذَا رُجُوْعٌ، لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي وَصُفَ السَّلَامَةِ عَنِ الْعَيْبِ وَالزِّيَافَةِ عَيْبٌ وَدَعُوى الْعَيْبِ رُجُوعٌ عَنْ بَغْضِ مُوْجِبِهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ بِغُتُكُهُ مَعِيْبًا وَقَالَ الْمُشْتَرِيُ بِغَتَنِيْهِ سَلِيْمًا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِيُ لِمَا بَيَّنَّا. وَالسَّتُوْقَةُ لَيْسَتْ مِنَ الْآثُمَان وَالْبَيْعُ يَرِدُ عَلَى النَّمَنِ فَكَانَ رَجُوْعًا، وَقُوْلُهُ إِلَّا أَنَّهَا وَزُنَ خَمْسَةً يَصِتُ إِسْتِثْنَاءً، لِأَنَّهُ مِقْدَارٌ، بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ، لِأَنَّ إِسْتِثْنَاءَ الْوَصْفِ لَايَجُوْزُ كَالْإِسْتِثْنَاءِ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَيَّ كُرُّ حِنْطَةٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ إِلَّا أَنَّهَا رَكِّيَّةً، لِأَنَّ الرِّدَاءَ ةَ نَوْعٌ لَاعَيْبٌ فَمُطْلَقُ الْعَقْدِ لَايَقْتَضِي اِلْآسَلَامَةً عَنْهَا، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَى الْلِلْمَائِية فِي غَيْرٍ رِوَايَةِ الْأَصُولِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الزُّيُوفِ إِذَا وَصَلَ، لِأَنَّ الْقَرْضَ يُوْجِبُ رَدٌّ مِثْلِ الْمَقْبُوْضِ وَقَدْ يَكُونُ زَيْفًا كَمَا فِي الْغَصَبِ، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ التَّعَامُلَ بِالْجِيَادِ فَانْصَرَفَ مُطْلَقُهُ إِلَيْهَا وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ زُيُوْفٌ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَيْعَ وَالْقَرَضَ قِيْلَ يُصَدَّقُ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَتَنَاوَلَهَا وَقِيْلَ لَايُصَدَّقُ، لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِقْرَارِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْعُقُودِ لِتَعَيَّنِهَا مَشْرُوْعَةً لَا إِلَى اسْتِهْلَاكِ الْمُحَرَّمِ.

تروجیک : اگرکہا کہ فلاں کے جھ پرایک ہزار درہم ہیں جوسامان کائمن ہیں یا یہ کہائم نے جھے ایک ہزار درہم قرض دیا تھا پھر کہتا ہے کہ وہ کھوٹے تھے یا بازار غیسان کا علن بند ہوگیا تھا ( تب دیا تھا ) اور مقرلہ کہتا ہے وہ عمد ہ تھے تو امام ابوطنیفہ ہو تھا ہے کہاں اس پرعمدہ دراہم لازم ہوں گے۔ حضرات صاحبین محظمات اس کہا ہوتو اس کی تقد بین کی جائے گی۔ اور اگر مفصولا کہا تو تقد بین ہیں۔ اس اختلاف پر ہے جب مفصولا کہا تو تقد بین یا رصاص ہیں۔ اس اختلاف پر ہے جب اس نے کہا وہ ستوقہ ہیں یا رصاص ہیں۔ اس اختلاف پر ہے جب اس نے کہا وہ ستوقہ ہیں یا رصاص ہیں۔ اس اختلاف پر ہے جب اس نے کہا لیکن وہ زیوف ہیں۔ ایسے ہی جب کہا فلال کے جھ پرایک ہزار کھوٹے دراہم ہیں۔ جوسامان کا خمن ہے۔ حضرات صاحبین محقولا کہا تیک مقرکا بعد والا قول بیانِ مغیر ہے لہذا وصل کی شرط کے ساتھ یہ درست ہوگا جیے شرط اور استثناء شرط وصل کے ساتھ درست ہیں۔ یہ اس وجہ ہے کہ لفظ دراہم حقیقتا ساتھ ذیوف کا احتمال رکھتا ہے اور مجاز استوقہ کا احتمال رکھتا ہے لیکن مطلق لفظ دراہم جیاد کی طرف راجع ہوتا ہے ، لہذا اس اعتبار سے اس کا آخری قول بیانِ مغیر ہوگا اور یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے إلا آنھا و ذر

خمسة كهابو\_

حضرت امام ابوصنیفہ رایشائ کی دلیل بیہ کہ بیر جوع ہے کیوں کہ عقد مطلق عیب سے سلامتی کا مقتضی ہوتا ہے اور زیافہ ہونا ایک عیب ہے اور عیب کا دعوی کرنا بعض موجب عقد سے رجوع کرنا ہے بیالیا ہوگیا جیسے وہ بیہ کیمیں نے اسے تمہارے ہاتھ عیب دار بیچا تھا اور مشتری کا قول معتبر ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اورستوقد ممن نہیں ہیں جب کہ بیج ممن ہی پر وارد ہوتی ہے لہذا بیر جوع ہوگا۔ اور مقر کا قول إلا آنھا و ذن خصسة استثناء بن سکتا ہے، کیوں کہ وزن خسۃ بھی دراہم کی ایک مقدار ہے۔ برخلاف جودت کے اس لیے کہ وصف کا استثناء درست نہیں ہے جیے گر سے ممارت کا استثناء کرنا۔ اس کے برخلاف اگر مقر نے یہ کہا جھ پر غلام کے خمن کا ایک کرگندم ہے لیکن وہ ردی ہے، کیوں کہ رداء ت ایک قتم ہے، عیب نہیں ہے، لہذا مطلق عقد رداء ت سے سلامتی کا متقاضی نہیں ہوگا، غیر ظاہر الروایہ میں حضرت امام اعظم والتی ہے یہ مروی ہے کہ اگر مقر متصلا کہتا ہے تو زیوف کے متعلق اس کی تقدیق کی جائے گی۔ اس لیے کہ قرض مثل مقبوض کی واپسی کا موجب ہے حالاں کہ مقبوض بھی زیوف ہے متعلق اس کی تقدیق کی جائے گی۔ اس لیے کہ قرض مثل مقبوض کی واپسی کا موجب ہے حالاں کہ مقبوض بھی زیوف بھی ہوتا ہے جیسے فصب میں ہوتا ہے، ظاہر الروایہ کی دلیل بیہ ہے کہ عمواً لین دین کھرے در ہموں کا ہی ہوتا ہے الہذا مطلق دراہم جیاد کی طرف راجع ہوں گے۔

اگر کہافلاں کے مجھ پرایک ہزار کھوٹے دراہم ہیں اور اس نے تجے اور قرض کا تذکرہ نہیں کیا تو ایک قول یہ ہے کہ بالا تفاق اس کی تصدیق کی جائے گی اس لیے کہ طلق تصدیق کی جائے گی اس لیے کہ طلق اقر ارمقود کی طرف راجع ہوتا ہے، کیوں کہ عقود مشروع ہیں لہذا اسے حرام کام کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿زيوف ﴾ كلوٹ و بھوجة ﴾ غير رائح الوقت، والل لے لى گئى كرنى۔ ﴿جياد ﴾ عذه، كھر، واحد: جيد۔ ﴿سُتُوق ﴾ بالكل كلوٹا درہم، جس كى كوئى قيمت نہ ہو۔ ﴿رصاص ﴾ سكےكى دھات كا، جستى، سيسہ۔ ﴿مغيّر ﴾ بدلا ہوا، تبديل شده۔ ﴿معيب ﴾ عيب دار۔ ﴿سليم ﴾ بعيب، سح سالم۔ ﴿كرّ ﴾ ايك پيانہ جو سائھ قفيز يا ٩٦٠ كلوگرام كا ہوتا ہے۔ ﴿يتناولها ﴾ اس كوشامل ہے۔

### اقرارك بعد شے ك كوكى مفت يا قيد بيان كرنا:

عبارت میں ایک ہی مسکلے سے متعلق کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ مسکلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اقر ارکیا کہ فلال کے مجھ پرایک ہزار درہم ہیں اور یہ دراہم اس سامان کے ثمن کے طور پر ہیں جو میں نے اس سے لیا تھایا یہ کہا کہ فلال نے مجھے ایک ہزار دراہم قرضہ دیا تھا پھر کہتا ہے کہ وہ کھو ایک ہزار دراہم عمرہ سے دیا تھا پھر کہتا ہے کہ وہ دراہم عمرہ سے تو امام اعظم وی شیلا کے یہاں مقرکی بات نہیں مانی جائے گی اور اس مقر پرعمدہ دراہم لازم ہوں کے خواہ مقرنے میں زیوف یا میں بنہو جہ کو علی الف المنح کے ساتھ بیان کیا ہویا فصل کر کے کہا ہو۔ جب کہ حضرات صاحبین میں ایس میں اور فصل میں فرق ہے چنانچہ اگر مقرموصولا کہتا ہے تب تو اس کی بات معتر ہوگی اور اس پر پچھنیں لازم ہوگا ، امام اعظم ویشھیڈ اور حضرات صاحبین فرق ہے چنانچہ اگر مقرموصولا کہتا ہے تب تو اس کی بات معتر ہوگی اور اس پر پچھنیس لازم ہوگا ، امام اعظم ویشھیڈ اور حضرات صاحبین

مُوَلِيَا كَا يَهِى اخْتَلاف اس صورت مِين بھى ہے جب مقرنے ھى زيوف كى جگہ ھى ستوقه يارصاص كہا ہو يا حرف استثناء ك ساتھ إلا أنها زيوف كہا ہو ياوضا حت كے ساتھ على ألف در هم من ثمن متاع كہا ہوتو ان تمام صورتوں ميں امام اعظم وليُّ علائے يہاں اس برعمده دراہم لازم ہوں گے جب كه حفرات صاحبين مُؤاللَّهُ على بہال بدازوم صرف فصل كى صورت ميں ہوگا اور بصورت وصل نہيں ہوگا۔

حضرات صاحبین عِهَالَیْها کی دلیل بیہ کے مقر کالہ علی الف در هم کے بعد هی زیوف وغیرہ کہنا مغیراور بیانِ تغییر ہےاور مغیر کے متعلق ہمارا ضابطہ بیہ ہے کہ بصورت وصل درست ہے جیسے شرط اور استثناء میں بھی ہمارا ضابطہ یہی ہے کہ بصورت وصل بیہ درست ہیں اس طرح بیمغیر بھی موصولاً درست ہے مفصولاً درست نہیں ہے۔

وهذا لأن المنح اس كا حاصل بيہ بے كہ صورت مسكد ميں هي ذيو ف كومغير كہنے كى دجه يہ بے كہ لفظ درا بهم اپنی حقیقت كے اعتبار سے درا بهم زيوف كو بھی شامل ہے اور ستوقد كو مجاز اشامل ہے ، ليكن چونكہ يہاں مقر نے مطلق درا بهم كا اقر اركيا ہے اور مطلق إذا أطلق يواد به الفود الكامل والے ضا بطے كے تحت درا بهم جياد كو شامل ہوتا ہے ، للمذا مغير كے آنے سے پہلے تو مقر پر درا بهم جياد بى لازم سے تھے ، ليكن مغير نے اسے تبديل كرديا اور اب جياد كى جگه اس پر زيوف واجب بوں گے۔ اس كى مثال اليك ہے جيے مطلق درا بهم وزن سبعہ والے درا بهم مراد ہوتے بيں ليكن اگر مقر وزن خمسة كى صراحت كرد بے تو ظاہر ہے كه اس پر يهى درا بهم واجب بول گے۔

و لأبی حنیفة وَمَنْ عَلَيْهُ الْمَح حضرت امام اعظم ولِيُعَادُ كى دليل بيه بكداقر اركرنے كے بعد مقركاهي ذيوف وغيره كرنار جوع عن الاقرار به كيول كه عقد مطلق عقد اس بات كا متقاضى ہوتا ہم كہ مجتے اور ثمن دونول عيب سے پاك ہول اور وصفِ سالمتى كے ساتھ متصف ہول اور دراہم كا كھوٹا ہونا ايك عيب ہے اور چونكہ مقر اس عيب كا مدى ہے اسليے گويا وہ اصل عقد كے تقاضے سالمتى كے ساتھ متصف ہول اور دراہم كا كھوٹا ہونا ايك عيب ہواور چونكہ مقر اس عيب كا مدى ہے اسليے گويا وہ اصل عقد كے تقاضے سے بالفاظِ ديگر عقد ہى چرنا چا ہتا ہے، لہذا اس كا بيد وكوى مقبول نہيں ہوگا، اس كى مثال الي ہے جيسے كوئى بائع بيہ كيم ميں نے تم سے فلال چيز عيب دار فروخت كى ہے اور مشترى ہى كا قول معتبر ہوگا، كون كہ جي سالم خريدا ہے تو اس صورت ميں بھى مشترى ہى كا قول معتبر ہوگا، كيوں كہ ميں الم خريدا ہے تو اس صورت ميں بھى مشترى ہى كا قول معتبر ہوگا، كيوں كہ ميں عيب سے صحيح سالم ہونا اصل ہے۔

ر ہا مسئلہ ستوقہ دراہم کا تو ستوقہ کی حالت نہرجہ ہے بھی بدتر ہے اور یہ کسی بھی حال میں شمن نہیں بن سکتا اس لیے ستوقہ کا دعوی رجوع عن الإقرار ہوکا لہذا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا ، اور وزن خمسہ ہے جو استثناء کیا گیا ہے وہ اس حوالے سے صحیح ہے کہ یہ استثناء ہے بیان نہیں ہے جب کہ ہماری گفتگو بیان اور مغیر سے متعلق ہے لہذا اسے مغیر کی تائید میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو دت اور عدگی ایک وصف ہے اور وصف کا استثناء درست نہیں ہے جیسے دار سے محارت کا استثناء صحیح نہیں ہے۔ اور رداءت کو لے کراعتراض کرنا صحیح نہیں ہوتا اس لیے اگر کوئی محتص علی کو ہے کہ کیوں کہ رداء ت ایک نوع ہے عیب نہیں ہے اور مطلق عقد رداء ت سے سلامتی کا متقاضی نہیں ہوتا اس لیے اگر کوئی محتص علی کو حنطة من ثمن عبد کہنے کے بعد اللہ اُنھا ر دینہ کہتا ہے تو یہ درست ہے۔

وعند أبى حنيفة رَحَمَّ الله فرمات بين كه امام اعظم والتي ين غير ظاہر الروايد ميں ايك قول بيد مروى ہے كہ قرض كى صورت ميں اگر مقرموصولا أنها زيوف كہتا ہے تواس كى تقد يق كرلى جائے گى اور اس پر زيوف يعنى كھوئے دراہم ہى واجب ہوں گے، كيوں كه قرض ميں جيماليا جاتا ہے ويا ہى واپس كرنا پڑتا ہے اور بيمكن ہے كہ لينے والے نے كھوٹے دراہم ہى ليا ہوللمذا وہ

# ر آن البدايه جلدال ير المالي جلدال المالي المالي

کھوٹے ہی واپس کرے گا۔ جیسے خصب میں ہوتا ہے کہ مغصوب بھی کھوٹا ہوتا ہے تو غاصب پر کھوٹے دراہم ہی کی واپسی لا زم ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل ظاہر الرواید کی دلیل میہ ہے کہ عموماً کھرے اور عمدہ دراہم ہی کالین دین ہوتا ہے لہذا مطلق دراہم سے عمدہ دراہم ہی مراد ہول گے۔ دراہم ہی مراد ہول گے۔

ولو قال النع اس كا حاصل بيہ كەاگرىسى نے مطلق كہالفلان على ألف در هم ذيوف ليكن نيج اور قرض كا حواله نہيں ديا تو ايك قول بيہ ہے كه اگر زيوف مصلا كہا ہے تو بالا تفاق مقركى تقديق ہوگى ، كيوں كه لفظ درا ہم درا ہم زيوف كو بھى شامل ہے دوسرا قول بيہ ہے كه اس كى تقديق نہيں كى جائے گى ، كيوں كه عقد مطلق عقو دكى طرف منسوب ہوتا ہے لہٰذا اس اقر اركو بھى كى عقد كى طرف منسوب كريں گے اس ليے كه عقو دمشروع بيں اور يہ سمجھا جائے گا كه مقرنے اپنے ذمه وجوب درا ہم كا سبب تجارت بيان كيا ہے اور اسے غصب اور حرام طریقے سے لزوم مال كی طرف منسوب نہيں كريں گے۔

وَلُوْ قَالَ اِغْتَصَبْتُ مِنْهُ ٱلْفًا أَوْ قَالَ أَوْدَعَنِى ثُمَّ قَالَ هِى زُيُوْكَ أَوْ بِنَهْرِجَةَ صُدِّقَ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَغْصِبُ مَايَجِدُ وَيُوْدِعُ مَايَمْلِكُ فَلَامُقْتَطَى لَهُ فِي الْجِيَادِ وَلاَتَعَامُلُ فَيَكُونُ بَيَانَ النَّوْعِ فَيَصِحُّ وَإِنْ فَصَلَ، وَعِنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَ الْكُوعِ فَيَصِحُّ وَإِنْ فَصَلَ مَفْصُولًا لَا اِغْتِبَارًا بِالْقَرَضِ إِذِ الْقَبْضُ فِيْهِمَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلظَّمَانِ، وَلَوْ قَالَ هِيَ سُتُوفَةٌ أَوْ رَصَاصٌ بَعْدَ مَا مَفْصُولًا لَا اِغْتِبَارًا بِالْقَرَضِ إِذِ الْقَبْضُ فِيْهِمَا هُو الْمُوجِبُ لِلظَّمَانِ، وَلَوْ قَالَ هِيَ سُتُوفَةٌ أَوْ رَصَاصٌ بَعْدَ مَا مَفْصُولُ لَا الْحَتِبَارًا بِالْقَرَضِ إِذِ الْقَبْضُ فِيْهِمَا هُو الْمُوجِبُ لِلظَّمَانِ، وَلَوْ قَالَ هِيَ سُتُوفَةٌ أَوْ رَصَاصٌ بَعْدَ مَا أَقَرْ بِالْعُصَبِ وَالْوَدِيْعَةِ وَوَصَلَ صُدِّقَ وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقُ لِأَنَّ السُّتُوفَةَ لَيْسَتُ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ لَكِنِ الْمُعْصَبِ وَالْوَدِيْعَةِ وَوَصَلَ صُدِّقَ وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقُ لِأَنَّ السُّتُوفَة لَيْسَتُ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ لَكِنِ الْمُعْمَانُ وَلَى الْمُنْ مُولَودِيْعَةِ وَوَصَلَ صُدِّقَ وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدِّقُ إِلَا السَّتُوفَة لَيْسَتُ مِنْ جِنُسِ الدَّرَاهِمِ لَكِنِ الْمُنْعَلِقُ مَا وَالْمَانُ عُلَى اللْمُ مُولَ وَالْمِيشِنَاءُ السِيْقَاءُ السِيقِنَاءُ اللْمُقَدَارِ ، وَالْإِسْتِشْنَاءُ يَصِحُ مَوْصُولًا ، بِخِلَافِ الزِّيَافَةِ، لِلْانَهِ لَا لَمُ لَمُولُ وَالْمُولُ مُولُولًا عَلَى الْمُعْلَى عُلُولًا عَلَى الْمُعْدَى الْوصَفِ وَهُو تَصَرُّقُ لَو عَنْ الْوَصُولِ وَهُو تَصَرُّونَ الْوَصُولُ وَهُو تَصَرُّونَ الْوَصُولَ الْوَصُولُ الْوسُولُ الْمُولِقُولَ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُؤَلَّ عَلَى الْمُولَى الْوَصُولِ وَهُو تَصَرَاوِ عَنُهُ لَا مُعْرَالِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْوصَلِي الْمُعَلَى الْمُولِ الْمُؤْمِقُ وَالْمُولِ الْوصَلِقُ وَلَا الْمُولِ الْمُعَلَى الْمُولِقُولُ وَالْمَافِ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِ ال

ترجیک : اگرسی نے کہامیں نے فلاں کا ایک ہزار درہم غصب کیا ہے یا کہا فلاں نے میرے پاس الف درہم ودیعت رکھا ہے پھر
کہا وہ کھوٹے ہیں یا نہر جہ ہیں تو اس کی تقعد بی کر لی جائے گی خواہ وہ موصولا کیے یا مفصولا کیے ، کیوں کہ انسان جو پا تا ہے اسے غصب
کر لیتا ہے اور جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے ودیعت رکھ دیتا ہے لہذا امانت اور غصب والے دراہم کا کھر اہونا ضروری نہیں ہے اور ان
چیزوں میں کھرے دراہم کا تعامل بھی نہیں ہے ، لہذا مقر کا بیان بیان نوع ہوگا اس لیے صحیح ہوگا اگر چہ مفصولا بیان کرے۔ اس وجہ سے
اگر مغصوب اور ودیعت کو واپس کرنے والا عیب دار دراہم لے کرآئے تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ امام ابو یوسف رات ہیں اس کی تقعد بی نہیں کی جائے گی قرض پر اعتبار کرتے ہوئے ، کیوں کہ غصب اور قرض میں قبضہ ہی موجب
مفصولاً کہنے کی صورت میں اس کی تقعد بی نہیں کی جائے گی قرض پر اعتبار کرتے ہوئے ، کیوں کہ غصب اور قرض میں قبضہ ہی موجب
ضان ہے۔ اور اگر مقر نے غصب اور ودیعت کا اقرار کرنے کے بعد متصلا اس نے کہا وہ ستوقہ سے تو تقعد بی کر کی جائے گی کیکن اگر

ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحالة على المحالة المحا

فصل کرکے کہا تو تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ ستوقہ دراہم کی جنس سے نہیں ہیں لیکن لفظ اسم مجاز اُ اسے شامل ہے، لبذایہ بیان مغیّر ہوگا،اس لیے مقبول ہونے کے لیے وصل ضروری ہے۔

اوراگرمقرنے تمام صورتوں میں کہاایک ہزار ہیں پھر کہتا ہے، لیکن الف سے پچھ کم ہے تو اس کی تقید بین نہیں کی جائے گی اوراگر موصولاً کہے گا تو تقید بیق کر لی جائے گی ، اس لیے کہ بیہ مقدار کا استثناء ہے اور استثناء موصولاً صحیح ہوتا ہے۔

برخلاف زیافت کے، کیوں کہ وہ وصف ہے اور اوصاف کا اسٹناء صحیح نہیں ہے اور لفظ اُلف مقدار کوشامل ہوتا ہے نہ کہ وصف کو اور بیفظی تصرف ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اگر انقطاع کلام کی ضرورت کے تحت فصل ہو کہ اس کی سانس رک گئی ہوتو اسے واصل کہا جائے گا، کیوں کہ اس سے بچناممکن نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ زيوف ﴾ كوئے۔ ﴿ نبهر جة ﴾ غيررائ الوقت . ﴿ معيب ﴾ عيب دار ـ ﴿ احتراز ﴾ بر بيز ، احتياط ـ

#### ندكوره بالاصورت مي*ل غصب يا امانت كا اقرار كرنا:*

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اقر ارکیا کہ میں نے فلاں کا ایک ہزار درہم غصب کیا ہے یا یہ کہا کہ فلال نے میرے پاس ایک ہزار درہم غصب کیا ہے یا یہ کہا کہ فلال نے میرے پاس ایک ہزار درہم ودیعت رکھا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ دراہم کھوٹے ہیں یا نہرجہ ہیں تو مقر کی بات معتبر ہوگی خواہ موصولا کے یا مفصو لا کے بہر دو صورت اس کی بات معتبر ہوگی کیوں کہ چور اور غاصب جو پچھ پاتے ہیں اسے غصب کر لیتے ہیں اور جب ودیعت کا معاملہ ہوتا ہے تو جو پچھ موجود درہتا ہے اسے انسان ودیعت کر دیتا ہے اور اس میں کھرے کھوٹے کی تحقیق نہیں کرتا اور عمو ماغصب وغیرہ میں کھرے در اہم کا تعامل بھی نہیں ہے، اس لیے مقر کا بھی ذیوف کہنا بیانِ نوع ہوگا اور یہ بیان صحیح ہوگا خواہ موصولاً ہو یا مفصو لا ۔ امام ابو یوسف راتھا گئے فرماتے ہیں کہا گرمقر فصل کر کے بھی ذیوف کہتا ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی جیسے قرض میں مفصو لا تھد ہی نہیں کی جائے گی جیسے قرض میں مفصو لا تھد ہی نہیں کی جائے گیوں کہ خصب اور قرض دونوں میں قضد ہی موجب ضمان ہوتا ہے یعنی خصب کو قرض پر قیاس کرنے کی وجہ قبضہ ہی ہو جب ضمان ہوتا ہے یعنی خصب کو قرض پر قیاس کرنے کی وجہ قبضہ ہی ہو جب ضمان ہوتا ہے یعنی خصب کو قرض پر قیاس کرنے کی وجہ قبضہ ہی ہو۔

ولو قال هي ستوقة الخ واضح ہـــــ

وإن قال النع اس كا حاصل بيہ كا گرمقر نے ان تمام صورتوں ميں صرف الف كا اقرار قرار كيامثلاً يوں كہالفلان على الف درهم يا كہا أو دعنى الف درهم يا كہا أقر صتنى الف درهم يا كہا أقر صب يكر الله درهم يا كہا أو دعنى الف درهم يا كہا أقر صب يكر الله الله ينقص كه ميں نے بزار درہم غصب تو كيا ہے ليكن وہ بزار ہے كم بيں تو اگر اس نے مفصولاً يہا ہے تو اس كى تقد يق كر لى جائے گى، كيوں كه إلا أنه ينقص مقدار كا استثناء ہے اور استثناء ہے اور استثناء ہے متعلق اچھى طرح آپ جائے ہيں كه بيه موصولا ہى صبح جوتا ہے نہاں اگر مقر إلا أنها ذيو فة كہتا تو صبح نه جوتا ، كيوں كه زيافت دراہم كا وصف ہے اور وصف كو شامل نہيں ہے الله الله عنى منه شامل ہوگا اس كا استثناء درست ہوگا اور جے لفظ ہي من تقوظ ہى ميں تقرف ہوتا ہے لہذا جس چيز كولفظ يعنى منه شامل ہوگا اس كا استثناء درست ہوگا اور جے لفظ شامل نہيں ہوگا اس كا استثناء ہم صبح جنہيں ہوگا۔

وَمَنُ أَقَرَّ بِغَصُبِ ثَوْبٍ ثُمَّ جَاءً بِعَوْبٍ مَعِيْبٍ فَالْقُولُ قَوْلُهُ، لِآنَ الْعَصْبَ لَا يَخْتَصُّ بِالسَّلِيْمِ، وَمَنُ قَالَ لِا حَرَّ أَخَذُتُهَا عَصْبًا فَهُو ضَامِنٌ، وَإِنْ قَالَ أَعْطَيْتَهَا وَدِيْعَةً فَقَالَ لَا بَلْ أَخَذُتُهَا عَصْبًا فَهُو ضَامِنٌ، وَإِنْ قَالَ أَعْطَيْتَهَا وَدِيْعَةً فَقَالَ لَا بَلْ غَصَبْتَهَا لَمْ يَضْمَنُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْفَصُلِ الْأَوَّلِ أَقَرَّ بِسَبِ الضَّمَانِ وَهُو الْاَخْدُ ثُمَّ ادَّعٰي مَا يُبُرِئُهُ وَهُو الْإِذْنُ وَالْاحَرُ يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِمَنْكِرِهِ مَعَ الْيَمِيْنِ، وَفِي النَّانِي أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ يَدَّعِي عَلَيْهِ سَبَبَ الصَّمَانِ وَهُو الْعَصْبُ فَكَانَ الْقُولُ لِمُنْكِرِهِ مَعَ الْيَمِيْنِ، وَالْقَبْصُ فِي هَذَا كَالْأَخْدِ، وَالدَّفْعُ كَالْإِعْطَاءِ، وَالدَّفْعُ كَالْإِعْطَاءِ، وَالدَّفْعُ كَالْإِعْطَاءِ، وَالدَّفْعُ كَالْإِعْطَاء وَالدَّفْعُ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ إِلاَّ بِقَبْضِهِ فَنَقُولُ قَلْ يَكُونُ بِالتَّخْلِيَّةِ وَالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ افْتَصَى فَإِنْ فَقَالَ الْإِعْطَاء وَالدَّفْعُ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَإِنْ أَقَوْلُ اللَّهُ مِنْ الْتَعْلَى الْإَعْطَاء وَالدَّفْعُ اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَإِنْ أَقَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ لِلْمُقِرِّ وَإِنْ أَقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَإِنْ أَقَوْلُ الْالْحُولُ اللَّهُ وَالْعَلَى الْوَالْولُ لَلْمُ وَالْعَرْفُ وَالْمَوْرُ وَالْمُولُ وَالْمَوْرُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَالُولُ اللْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلِلُكُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُو

تورجہ لی : اگر کسی فحض نے کوئی کیڑا غصب کرنے کا اقرار کیا گھرعیب دار کیڑا لیے کر حاضر ہوا تو اس کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ غصب کرناضی سالم کیڑے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جس نے دوسرے سے کہا میں نے تم سے ایک بزار دراہم بطور ود بعت لیا تھا اور وہ بلاک ہوگئے دوسرے نے کہانہیں بلکہ تم نے انھیں غصب کر کے لیا تھا تو مقرضا من ہوگا۔ اورا گرمقر نے کہاتم نے بزار دراہم بطور ود بیت محصور یا تھا، مقرلہ نے کہانہیں بلکہ تم نے وہ دراہم غصب کے تھے تو مقرضا من نہیں ہوگا۔ اوران دونوں میں فرق ہے ہے کہ پہلی صورت میں مقر نے سبب صغان کا اقرار کیا ہے اور وہ لینا ہے گھرمقرالی چیز کا دعوی کر رہا ہے جواسے صنان سے بری کردے اور دوسرا (یعنی مقرلہ) اس کا مشکر ہے تو کیمین کے ساتھ مقرلہ کا قول معتبر ہوگا۔ اور دوسری صورت میں مقر نے نعل کومقرلہ کی طرف منسوب کردیا ہے اور وہ غصب ہے تو بمین کے ساتھ مشکر غصب کا قول معتبر ہوگا اور اسلیلے کردیا ہے اور وہ خاب سے اور وہ غصب ہے تو بمین کے ساتھ مشکر غصب کا قول معتبر ہوگا اور اسلیلے میں تبین ہوگا تو ہم جوابا کہیں گے کہ دفع اور اعطاء کرنا اس کے قبضہ کے بینی تو قبضہ ہو جوابا کہیں گے کہ دفع اور اعطاء کرنے کی طرح ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مقرکو دینا اور عطاء کرنا اس کے قبضہ کے بینی نہیں ہوگا تو ہم جوابا کہیں گے کہ دفع اور اعطاء کرنے اور مقر کے سامنے رکھنے سے بھی ہوجا کیں ہوگا۔
بغیر نہیں ہوگا تو ہم جوابا کہیں گے کہ دفع اور اعطاء کہی تخلیہ کرنے اور مقر کے سامنے رکھنے سے بھی ہوجا کیں ہوگا۔

بیاس صورت کے برخلاف ہے جب مقرنے کہا کہ میں نے تجھ سے بطور ود بعت الف دراہم لیے تھے اور دوسرے نے (مقرله نے) کہانہیں بلکہ تم نے بطور قرض لیا تھا تو مقر کا قول معتبر ہوگا اگر چہوہ لینے کا اقر ارکر رہا ہے، کیوں کہ دونوں یہاں اس بات پر شفق ہوگئے ہیں کہا خذ اجازت سے تھا، اللہ یہ کہ مقرلہ سبب ضمان کا مدعی ہے اور وہ قرض ہے اور دوسرا مقراس کا منکر ہے اس لیے یہ دونوں مسئلے جدا جدا ہوگئے۔

# ر آن البداية جدال ١٠٠ المحالية جدال على المام الرائد المام الم

#### اللغاث:

همعیب کویب دار۔ ﴿ سلیم کے بیب محیح سالم۔ ﴿ ضمان ﴾ ذمه داری، ضانت، جرمانه، تاوان۔ ﴿ مایبر ثه ﴾ جواس کو بری کردے۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔

### مطلق اقرار کے بعد کسی خاص قیدوالی چیز پیش کرنا:

ومن أقر بغصب ثوب تو واضح ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا میں نے تم سے بطور ود بعت ایک ہزار دراہم لیا تھا اور وہ ہلاک ہوگئے اور دوسرا یعنی مقرلہ کہتا ہے کہ تم نے بطور غصب لیا تھا توقتم کے ساتھ مقرلہ کی بات معتبر ہوگی اور وہ اس کے لیے الف دراہم کا ضامن ہوگا، کیوں کہ مقرنے پہلے أخذت منك کہہ کرسبب ضان کا دعوی کیا ہے اور پھر و دیعة کہہ کر ضان سے بری ہونے کا مدی ہے جب کہ مقرلہ اس کا منکر ہے لہذات ہے ساتھ اس کی بات معتبر ہوگی۔ اس کے بر ظاف اگر مقریہ کہتا ہے کہتم نے جھے الف دراہم بطور ود بعت دیا تھا اور مقرلہ کہتا ہے کہتم نے غصب کیا تھا تو یہاں مقرکی بات معتبر ہوگی کیوں کہ یہاں مقر نے بعل یعنی دراہم کے لین دین کا معاملہ مقرلہ کی طرف منسوب کردیا ہے اور مقرلہ اسے تسلیم کر کے اس پر سبب ضان کا مدی ہے جب کہ مقراس کا منکر ہے، لہذا یمین کے ساتھ مقرکی بات معتبر ہوگی۔ یعنی دونوں میں جو منکر ہے اس کی بات معتبر ہے۔

والقبض المنح فرماتے ہیں کہ جو تھم لینے کا ہے وہی قبضہ کرنے کا ہے اور جو تھم اعطاء کا ہے وہی دفع کا ہے یعنی قبضته کہنے کی صورت میں مقر ضامن ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ اعطاء اور دفع میں مقر ضامن ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ اعطاء اور دفع میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور اس طرح دفع اور اعطاء کی صورت میں دفع میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور اس طرح دفع اور اعطاء کی صورت میں مقرکو ضان ہے بری رکھا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اعطاء اور دفع کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ بھی مقر کے اور سامان کے ماہین تخلیہ کردیے یا مقر کے سامنے سامان رکھ دینے ہے بھی اعطاء اور دفع میں قبضہ ضروری ہے تو اس سامنے سامان رکھ دینے ہے بھی اعطاء اور دفع میں قبضہ ضروری ہے تو اس صورت میں جواب یہ بوگا کہ یہ قبضہ ضرور تا ثابت ہوتا ہے بلہذا مقر سے سامنے مال رکھ دینے سے ضرور تا قبضہ تحقق ہوجا تا ہے ، لہذا مقر پر وجوب ضان کے حوالے سے اس قبضہ کو ثابت نہیں مانیں گے ، کیوں کہ ضابطہ رہے ہے کہ المضرورة لا یتعللی عما عداہ ضرورت اسے ماسوا سے متعدی نہیں ہوتی۔

اس کے برخلاف اگرمقرنے کہامیں نے تم سے ودیعة کیا تھا اور مقر کہ کہتا ہے کہتم نے قرض کے طور پرلیا تھا تو یہاں اقرار بالاً خذ کے باوجود مقرکی بات مانی جائے گی اس لیے کہ یہاں مقراور مقرلہ دونوں اس بات پرمتفق میں کہ لین دین اجازت سے ہوا تھالیکن مقرلہ سبب ضان یعنی قرض کا مدعی ہے اور مقراس کا منکر ہے اس لیے انکار کی وجہ سے یمین کے ساتھ مقرکی بات معتبر ہوگی۔اور مقرلہ کے بل غصبتھا اور بل أخذتھا قرضا کے مابین یہی فرق ہے۔

فَإِنْ قَالَ هٰذِهِ الْأَلْفُ كَانَتُ وَدِيْعَةً لِيُ عِنْدَ فُلَانٍ فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ فُلَانٌ هِيَ لِيْ فَآنَهٌ يَأْخُذُهَا، لِلْآنَّةُ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ وَادَّعٰى اِسْتِحْقَاقَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، وَلَوْ قَالَ اجَرْتُ دَابَّتِيْ هٰذِهٖ فُلَانًا فَرَكِبَهَا وَرَدَّهَا أَوْ قَالَ

اجَرْتُ ثَوْبِي هَٰذَا فُلَانًا فَلَبِسَةٌ وَرَدَّةٌ وَقَالَ فُلَانٌ كَذَبْتَ وَهُمَا لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَنَّا عَلَيْهُ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَهُ عَلَيْهُ وَمُحَمَّدٌ رَحَمَ اللَّمَايُةِ ٱلْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الدَّابَّةَ وَالثَّوْبَ وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْإِعَارَةُ وَالْإِسْكَانُ، وَلَوْ قَالَ خَاطَ فُلَانٌ ثَوْبِي هٰذَا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَبَضْتُهُ وَقَالَ فُلَانُ الثَّوْبُ ثَوْبِي فَهُوَ عَلَى هَٰذَا الْخِلَافِ فِي الصَّحِيْحِ، وَجُهُ الْقِيَاسِ مَابَيَّنَّاهُ فِي الْوَدِيْعَةِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ الْيَدَ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ ضَرُوْرِيَّةٌ تَثْبُتُ ضُرُوْرَةً اِسْتِيْفَاءَ الْمَغْقُوْدِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَيَكُوْنُ عَدَمًا فِيْ مَا وَرَاءَ الصُّرُوْرَةِ فَلَايَكُوْنُ إِقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ مُطْلَقًا، بِخِلَافِ الْوَدِيْعَةِ، لِأَنَّ الْيَدَ فِيْهَا مَقْصُوْدَةٌ، وَالْإِيْدَاعُ إِثْبَاتُ الْيَدِ قَصَدًا فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ بِهِ اعْتِرَافًا بِالْيَدِ لِلْمُوْدَعِ، وَوَجُهُ اخَرُ أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِسْكَانِ أَقَرَّ بِيَدٍ ثَابِتَةٍ مِنْ جِهَتِهٖ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي كَيْفِيَّتِهٖ وَلَاكَذَٰلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَدِيْعَةِ، لِأَنَّهُ قَالَ فِيْهَا كَانَتُ وَدِيْعَةً، وَقَدْ تَكُوْنُ مِنْ غَيْرٍ صُنْعِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ أَوْدَعْتَهَا كَانَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ، وَلَيْسَ مَدَارُ الْفَرْقِ عَلَى ذِكْرِ الْأَخْذِ فِي طَرُفِ الْوَدِيْعَةِ وَعَدَمِهِ فِي الطَّرْفِ الْاخَرِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ وَأُخْتَاهَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْأَخْذَ فِي طَرَفِ الْوَدِيْعَةِ وَعَدَمِهُ فِي الطَّرَفِ ٱلْاَخَرِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَيْضًا، وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ اِقْتَضَيْتُ مِنْ فُلَانِ أَلْفَ دِرُهَمِ كَانَتْ لِيْ عَلَيْهِ أَوْ أَقْرَضْتُهُ أَلْفًا ثُمَّ أَخَذْتُهَا مِنْهُ وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ حَيْثُ يَكُوْنُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّ الدُّيُوْنَ تُقْضَى بِأَمْنَالِهِمَا وَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضِ مَضْمُونِ فَإِذَا أَقَرَّ بِالْإِقْتِضَاءِ فَقَدُ أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ ثُمَّ ادَّعَى تَمَلُّكُهُ عَلَيْهِ بِمَا يَدَّعِيْهِ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَقَاصَةً، وَالْإِخَرُ يُنْكِرُهُ، أَمَّا هَهُنَا الْمَقْبُوضُ عَيْنٌ مَاادَّعَى فِيْهِ الْإِجَارَةَ وَمَا أَشْبَهَهَا فَافْتَرَقًا، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا زَرَعَ هلِهِ الْآرُضَ أَوْ بَنْي هلِهِ الدَّارَ أَوْغَرَسَ هلذَا الْكَرَمَ وَذٰلِكَ كُلَّةَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَادَّعَاهَا فُلَانٌ وَقَالَ الْمُقِرُّ، لَا، بَلُ ذَٰلِكَ كُلُّهُ لِي إِسْتَعَنْتُ بِكَ فَفَعَلْتَ أَوُ فَعَلْتَهُ بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ، لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ لَهُ بِالْيَدِ وَإِنَّمَا أَقَرَّ بِمُجَرَّدِ فِعْلِ مِنْهُ وَقَدْ يَكُوْنُ ذَلِكَ فِي مِلْكٍ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ خَاطَ لِيَ الْخِيَاطُ قَمِيْصِيْ هَذَا بِنِصُفِ دِرْهَمِ وَلَمْ يَقُلُ قَبَضْتُهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنُ إِقْرَارً بِالْيَدِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ، إِلَّانَّةُ أَقَرَّ بِفِعُلِ مِنْهُ، وَقَدْ يُحَيَّطُ ثَوْبٌ فِي يَدِ الْمُقِرِّ كَذَا هٰذَا.

ترجید: اگر کسی نے کہامیرے بیایک ہزار درہم فلال کے پاس بطور امانت تصاور میں نے اس سے لے لیا ہے اور فلال کہتا ہے وہ میرے ہیں تو وہ فلال ہی ان دراہم کو لے لے گا، کیول کہ مقر فلال کے لیے قبضہ کا اقرار کرے اس پراپنے استحقاق کا دعوی کررہا

# ر آن البداية جلدال يه المستركة الما يوسي الكام اقرار ك بيان ين إ

ہے حالاں کہ فلاں اس استحقاق کا منکر ہے اس لیے منکر کی بات معتبر ہوگی۔ اگر کہا کہ میں نے فلاں کو بیہ سواری کراپیہ پر دی تھی اور سوا۔ 'ہونے کے بعد اس نے مجھے وہ سواری پیش کردی یا ہی کہا کہ میں نے اپنا میہ کپڑا فلاں کو کراپیہ پر دیا تھا اور اس نے پہن کر مجھے واپس کردیا۔ فلاں کہتا ہے کہتم جھوٹے ہو بیہ سواری اور بیہ کپڑا دونوں میرے ہیں تو مقر کا قول معتبر ہوگا۔ بیہ تھم حضرت امام اعظم مراتشاتیہ کے یہاں ہے۔ حصرات صاحبین میشاتیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا قول معتبر ہوگا جس سے بیہ سواری اور کپڑالیا گیا ہواور قیاس کا بھی یہی نقاضا ہے، عاریت پردینا اور رہائش کے لیے مکان دینا بھی اس اختلاف پر ہے۔

اگرکسی نے کہا فلاں نے میرایہ کپڑانصف درہم میں سلا ہے اور میں نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے اور فلاں کہتا ہے کہ یہ تو میرا کپڑا ہے توضیح قول کے مطابق بیصورت بھی ای فدکورہ اختلاف پر ہے قیاس کی دلیل وہی ہے جے ہم ودیعت میں بیان کر چکے ہیں۔ استحسان کی دلیل اور وجہ فرق یہ ہے کہ اجارہ اور اعارہ میں قبضہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے تا کہ معقود علیہ سے نفع حاصل کیا جا سکے لہذا ضرورت کے علاوہ میں قبضہ معدوم ہوگا، لہذا مقر کے اجارہ اور اعارہ کا اقاراس کے لیے مطلق قبضہ کا اقر ارنہیں ہوگا۔ برخلاف ودیعت کی کول کہ ودیعت میں قبضہ معدوم ہوگا، لہذا مقر کے اجارہ اور اعارہ کا اقاراس کے لیے مطلق جاتا ہے لہذا ودیعت کا اقر ارمود ع کے لیے قبضہ کا عمر اف ہے۔ ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ اجارہ اور اسکان میں مقرا پی طرف سے قبضہ دینے کا قر ارکرتا ہے لہذا کیفیت قبضہ کے متعلق مقر ہی کا قول معتبر ہوگا اور ودیعت والے مسئلہ میں ایسانہیں ہے، کیول کہ اس مقر نے اس میں صرف بطور ودیعت ہونے کا قرار کیا ہے اور بھی مودع کے فعل کے بغیر بھی ودیعت ٹابت ہوجاتی ہے، ہاں اگر مقر أو دعتھا کہتا تو وہ بھی اسی اختلاف پر ہوتا۔

اوراختلاف کا مدارس اس بات پرنہیں ہے کہ ود بعت کی صورت میں مقر نے لینے کی وضاحت کی ہے اور اجارہ وغیرہ میں بہ وضاحت نہیں ہے، کیوں کہ امام محمد روائٹیلڈ نے دوسری صورت میں بھی لینے کی وضاحت کی ہے یعنی جامع صغیر کی کتاب الاقرار میں اجارہ کے تحت بھی اخذ کا تذکرہ ہے۔ اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب مقر نے بیکہا فلال پر جومیر ہے ہزار درہم سے میں نے انھیں اس سے وصول کر لیے ہے یا میں نے اسے الف دراہم قرضہ دیا تھا بھراس سے لے لیا تھا اور مقرلہ نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا قول معتبر ہوگا، یوں کہ قرضے مثلی اداء کئے جاتے ہیں اور بیاس صورت میں ہوگا جب دین قبضہ مضمون ہواب جب مقر نے وصول کرنے کا اقرار کیا تو اس نے سبب صان کا بھی اقرار کرلیا پھر مقرلہ پردین کا دعویٰ کر کے بطور تبادلہ اس کے مالک ہونے کا مدی ہے حالال کہ مقرلہ اس کا منکر ہے، لہذا اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور یہاں (اجارہ وغیرہ میں) مقبوض وہی ہے جس میں اجارہ اور اعارہ وغیرہ کی کے اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

اگرکسی نے اقرار کیا کہ فلال نے اس زمین میں کاشت کاری کی یااس گھر میں عمارت بنوائی یااس باغ میں انگور کی بیلیں لگالیس حالال کہ بیساری چیزیں مقربی کے قبضہ میں بیں اور پھر فلال نے ان چیزوں کا دعوی کیا اور مقرنے کہا نہیں، بلکہ بیساری چیزیں میری بیں اور میں نے ان کا مول میں تجھ سے مدوطلب کی تھی چنانچے تم نے میری نفرت کردی تھی یہ تم نے اجرت پر بیکام کیا تھا تو مقر ہی کی بات معتبر ہوگی، کیول کہ مقرنے فلال کے لیے قبضہ کا اقرار نہیں کیا ہے بلکہ اس کی طرف سے صرف کام کا اقرار کیا ہے اور مقرک ملکیت اور اس کے قبضہ میں کام ہوتا ہے۔ بیاب ہوگیا جیسے کسی نے کہا درزی نے میرے لیے بقیص نصف در ہم میں سلا ہے، لیکن بیر نہیں کہا کہ میں نے اس سے لے کرقیص پر قبضہ کرلیا ہے تو یہ بھی قبضہ کا اقرار نہیں ہوگا اور مقرکی بات معتبر ہوگی، کیوں کہ مقرنے درزی

ر آن البدايه جلدال ي المحالة ا

کی طرف سے کام کا قرار کیا ہے اور مقر کے قبضہ میں بھی کپڑا سلا جاتا ہے، لہذاایسے بی زمین کی کھیتی کرنے اور ممارت بنوانے میں بھی مقر کا قبضہ برقرار روسکتا ہے۔

#### اللغات:

﴿البد ﴾ قضد ﴿اجوت ﴾ مين ن كرناية برو كا تحارة ﴾ عارياً دينا ﴿إسكان ﴾ ربائش فرائم كرنا و خاط ﴾ سا هم والبد ﴾ قضد ﴿اجوت ﴾ مين ن كرناية برو كا في عارياً دينا و إسكان ﴾ ربائش فرائم كرنا و خاط ﴾ سا هم و البدل و خاط ﴾ سا هم و البدل و خاط ﴾ سا هم و البدل و خاط ﴾ سا من البدل و الب

### غيرك ليے تبنے كا قراركر كے استحقاق كا الكاركرنا:

عبارت میں کی مسلے مذکور ہیں جوان شاء الندعی الترتیب آپ کی خدمت میں پیش کے جائیں گے(۱) زید کہتا ہے کہ یہ ایک بزار دراہم میرے ہیں جوراشد کے پاس بطور ود بعت رکھے ہوئے تھے اور اب میں نے اس سے یہ دراہم لیا ہے، لیکن راشد کہ ہا ہوگ اور زید کو وہ دراہ واپس وہ دراہم میرے سے (اور زید نے بھے سے چین لیا ہے) تو اس صورت میں مقر لہ یہ بیلے قبضہ ثابت کیا ہے اور پھر و دیعة کہہ کران دراہم پر پا استحقاق ثابت کرد ہا ہے حالاں کہ مقر لہ اس کے استحقاق کا محر ہے اور معرب کی بات معتبر ہوئی ہے البذا یہاں بھی معر (جومقر لہ ہے) استحقاق ثابت کرد ہا ہے حالاں کہ مقر لہ اس کے برخلاف اگر مقر یہ ہتا ہے کہ میں نے راشد کو اپنا گھوڑا یا پی گاڑی سوار ہونے کے لیے دی تھی اور زید نے سوار ہونے اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد جھے واپس کردیا تھایا یہ کپڑا میں نے اسے پہنے کے لیے دیا تھا اور اس نے بہن کر جھے واپس کردیا تھایا یہ کپڑا میں نے اسے پہنے کے لیے دیا تھا اور اس نے بہن کر جھے واپس کردیا تھایا یہ کپڑا میں ہے جب مقر کے متعلق یہ مشہور ہوگا جب کہ حضرات صاحبین کردیا تھا اور مقر لہ کا قول معتبر ہوگا (لیکن سے حکم اس صورت میں ہے جب مقر کے متعلق یہ مشہور ہوگا وہ وہ اس گاڑی اور کپڑے کا مالک ہے اوراگران چیزوں پر مقر کی ملکیت مشہور ہوتو پھر مقر ہی کا قول معتبر ہوگا، (عنا یہ: ۵۸ اس کا جس کہی تھا ضا ہے۔

ان حضرات کا یمی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب کوئی شخص کسی کو عاریت پرکوئی چیز دینے یا مکان بطور رہائش دینے اور پھر واپس لینے کا مقر ہواور مقرلہ بیہ کہتا ہو کہ بیسب چیزیں میری ہیں تو امام صاحبؓ کے یہاں مقر کی بات معتبر ہوگی اور حضرات صاحبین مجیستیا کے یہاں مقرلہ کا قول راج ہوگا۔

ولمو قال خاط لی فلان النع بیمسکہ بھی مختلف فیہ ہے اور حضرات صاحبین بُرُۃ اَللّٰہ اور قیاس کی دلیل وہی ہے جو ودیعت کے حوالے سے مسکہ بمبرا کے تحت بیان کیا گئی ہے۔ استحسان اور اہام اعظم براٹھ بلڈ کی دلیل بیہ ہے کہ اجارہ اور اعارہ کی صورتوں میں مقر لہ کا قبضہ ضرورتا ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ بدون قبضہ کے اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے اور ضابطہ بیہ ہے کہ جو چیز ضرورتا ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی کام کرتی ہے لہٰذا استیفائے منافع کے علاوہ ملکیت وغیرہ کے حوالے سے عاریت یا اجارہ پر لی ہوئی چیز وں میں مقر لہ کا قبضہ معدوم ہوگا اور استیفائے منافع والا قبضہ مالکانہ قبضہ نہیں شار ہوگا، البذا اصل مالک مقربی رہے گا۔ اور ملکیت کے حوالے سے اس کی بات مقبول اور معتبر ہوگا۔ اس کے برخلاف ودیعت کی صورت میں چونکہ قبضہ ہی اصل ہوتا ہے اور مودع بذات خود مودّع کے لیے

# 

تبضہ ثابت کرتا ہے اور قبضہ ملکیت کی دلیل ہے لہذا یہاں جب خود مود کا پی ملکیت کا دعوی کرر ہا ہے تو اس کا دعوی مقبول اور معتبر ہوگا۔
و و جدہ احو النح و دیعت اور اجارہ وغیرہ میں ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اجارہ اور اعارہ وغیرہ میں مقر ہی کی طرف سے قبضہ دلا یا جاتا ہے، لہذا قبضہ کی حالت میں اور اس کی کیفیت کے متعلق مقر ہی کی بات مانی جائے گی اور وہ جس طرح کے قبضے کا دعوی کر بے گاس کا دعویٰ معتبر ہوگا جب کہ ودیعت کے مسئلے میں مقر کی طرف سے قبضہ کر انا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ اس نے کانت و دیعتہ کہا ہو لہذا ہو اور أو ذَعتُها نہیں کہا ہے جس سے بیا حتمال ہے کہ ہوسکتا ہے وہ مال لقطہ ہو اور مود کے اسے اٹھا کر بطور و دیعت رکھ لیا ہو لہذا کی بات مان کی جائے گا۔

کی بات مان کی جائے گی۔

ولیس مدار الفوق المنح فرماتے ہیں کہ ودیعت اور اجارہ وغیرہ میں فرق کا دار و مداراس بات پنہیں ہے کہ مقر نے ودیعت اور اجارہ وغیرہ میں ورقہ الما ہے اور فاحد تبھا منہ کا ذکر نہیں ہے یعنی فرق کے سلط میں اُخذ اور عدم اُخذ کا کوئی کر دار نہیں ہے، کیوں کہ امام محمد واللی نے جامع صغیر کی کتاب الاقرار میں اجارہ کے تحت اُخد تبھا منہ کا تذکرہ کیا اور عدم اُخذ کا کوئی کر دار نہیں ہے، کیوں کہ اہت صنیت من فلان المنح میں نے فلاں وہ ہزار دراہم وصول کر لیے جو میرے اس پر سے یا میں نے اس کے برخلاف اگر مقر نے کہا کہ اقتضیت من فلان المنح میں نے فلاں اس کا منکر ہوتو مقر لہ کی بات معتبر ہوگی، کیوں کہ قرض بالمثل ادا کیے جاتے ہیں اور بیاس صورت میں ممکن ہوگا جب مقر لہ اور فلاں اس کا منکر ہوتو مقر لہ کی بات معتبر ہوگی، کیوں کہ اس پر قابض ہو چکا ہوتا کہ اس پر اس کی اوا کیکی واجب ہوجائے پھر جب مقر نے وصول کرنے کا اقر ارکیا تو اس بات کا بھی اقر ارکرلیا کہ مجھ پرضان کا سبب لازم ہوگیا، لیکن اس کے بعد مقر لہ پرقرض کے حوالے سے وصول کرنے کا دعوی کر کے اپنے آپ کوسب ضان سے بری کرناچاہ رہا جب صالا نکہ مقر لہ اس کا منکر ہو اور کیس بوری بہ پرقینہ ہوتا ہے اور اس کے شرف پر بشنہ نہیں ہوتا، لہذا اس بقد اور دعوے کی وجہ اس کے برخلاف اجارہ اور اعارہ میں بعینہ مدی بہ پرقیفہ ہوتا ہے اور اس کے ش پر بشنہ نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے دین وصول کرنے اور اجارہ پردیئے کا اقر ارکرنے والانہیں ہوگا اور اس صورت میں مقر لہ کا دعوی معتر نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے دین وصول کرنے اور اجارہ پر دینے کا دکام میں فرق ہوگیا۔

ولو أقق أن فلاناً المنح مسلدیہ کے کہ زید کہتا ہے کہ بیز مین میری ہے اور نعمان نے اس میں کھیتی کی ہے یا بی گھر میرا ہے اور نعمان نے اس میں انگور کی بیلیں لگائی میں جب کہ نعمان کہتا ہے کہ بیتمام خیمان نے اس میں انگور کی بیلیں لگائی میں جب کہ نعمان کہتا ہے کہ بیتمام چیزیں میری بیں اور مقر کہتا ہے کہ نہیں میری بیں اور میں نے کام کے سلسلے میں تم سے نصرت طلب کی تھی یا تم نے اجرت پر بیکام کیا تھا تو مقر ہی کی بات معتبر ہوگی، کیوں کہ مقر نے مقر لہ کے لیے صرف کام کا اقرار کیا ہے اور قبضہ کا اقرار نہیں کیا ہے اور بی تو ہوتا ہی ہے کہ مالک اور قابض اجرت اور مزدوری پر اپنی کھیتی وغیرہ کراتا ہے اور کام کرانا کام کرنے والے کے لیے قبضہ اور ملکیت کی دلیل نہیں ہوتا، لہذا یہاں بھی مقر لہ کا فعل اس کے حق میں قبضہ کی دلیل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے کہا کہ درزی نے نصف در ہم میں میری بی قبض کی اقرار نہیں کہا کہ قبضت معند تو یہ بھی مقر لہ کے لیفعل کا اقرار نہیں ہے، لہذا اس سے مقر لہ کے لیے ملکیت ثابت نہیں مورت اس مسئلے میں بھی مقر کی طرف سے صرف فعل کا اقرار ہے، قبضہ کا اقرار نہیں ہے، لہذا اس سے مقر لہ کے لیے ملکیت ثابت نہیں مورک واللہ اعلم و علمہ اتب م



اس سے پہلے سی اور تندرست آ دمی کے اقرار کے احکام ومسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اب مریض کے اقرار سے متعلق احکام کا بیان ہے اور چونکہ صحت اصل ہے اور مرض فرع ہے اور اصل فرع سے مقدم ہوتی ہے اس لیے سی کے احکام فرع کے احکام سے پہلے ذکر کیے گئے ہیں۔ (بنایہ)

وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ بِدُيُونِ وَعَلْيِه دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ وَدُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي مَرْضِهِ بِأَسْبَابِ مَعْلُوْمَةٍ فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعْرُوْفَةُ الْأَسْبَابِ مُقَدَّمٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمْنَاعَلَيْهُ دَيْنُ الْمَرِيْضِ وَدَيْنُ الصِّحَّةِ يَسْتَوِيَانِ لِإِسْتِوَآءِ سَبَبِهِمَا وَهُوَ الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ عَقْلٍ وَدِيْنٍ، وَمَحَلُّ الْوُجُوْبِ الذِّمَّةُ الْقَابِلَةُ لِلْحُقُوْقِ فَصَارَ كَإِنْشَاءِ التَّصَوُّفِ مُبَايَعَةً وَمَنَاكَحَةً، وَلَنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ لَايُغْتَبَرُ دَلِيْلًا إِذَا كَانَ فِيْهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ وَفِيْ إِقْرَارِ الْمَرِيْضِ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ حَقَّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ تَعَلَّقَ بِهِذَا الْمَالِ اِسْتِيْفَاءً، وَلِهٰذَا مُنِعَ مِنَ التَّبَرُّعِ وَالْمُحَابَاةِ إِلَّا بِقَدُرِ الثُّلُثِ، بِحِلَافِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَهُوَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَبِخَلَافِ الْمُبَايَعَةِ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ، لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ لَا بِالصُّورَةِ، وَفِي حَالِ الصِّحَّةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُمْ بِالْمَالِ لِقُدُرَتِهِ عَلَى الْإِكْتِسَابِ فَيَتَحَقَّقُ التَّثْمِيْرُ وَهٰذِهِ حَالَةُ الْعِجْزِ، وَحَالَتَا الْمَرِيْضِ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ حَالَةُ الْحِجْرِ، بِخِلَافِ حَالَتِيَ الصِّحَّةِ وَالْمَرْضِ، لِأَنَّ الْأُولَى حَالَةُ إِطْلَاقِ وَهذه حَالَةُ عِجْزٍ فَافْتَرَقَا، وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ الْمَعُرُوفَةُ الْأَسْبَابُ لِأَنَّهُ لَاتُهُمَّةً فِي ثُبُوْتِهَا إِذَ الْمَعَايِنُ لَا مَرَدَّ لَهُ وَذَٰلِكَ مَثَلٌ بَدَلِ مَالٍ مَلَكَهُ أَوِ اسْتَهْلَكَهُ وَعُلِمَ وُجُوْبُهُ بِغَيْرِ إِقْرَارِه أَوْ تَزَوَّ جَ إِمْرَأَةً بِمَهْرِ مِثْلِهَا، وَهَذَا الدَّيْنُ مِثْلُ دَيْنِ الصِّحَّةِ لَايُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْاخَرِ لِمَا بَيَّنَّا، وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنِ فِي يَدِهِ لِلْخَرَ لَمْ يَصِحُ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ، وَلَايَجُوْزٌ لِلْمَرِيْضِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ بَعْضِ

## ر ان البداية جدال به المحال الما بدال بين يل

الْغُرَمَاءِ دُوْنَ الْبَعْضِ، لِأَنَّ فِي إِيْغَارِ الْبَعْضِ إِبْطَالِ حَقِّ الْبَاقِيِّيْنَ، وَغُرَمَاءُ الصِّحَّةِ وَالْمَرْضِ فِي ذَٰلِكَ سَوَاءٌ إِلَّا إِللَّا لَهُوَ مَا اللَّهُ وَالْمَرْضِ فِي مَرَضِهِ وَقَدْ عُلِمَ بِالْبَيِّنَةِ.

تروجی کے: اگر کسی نے اپنے مرض الموت میں کئی قرضوں کا اقرار کیا اس پرصحت کے زمانے کے بھی پھے قریضے ہوں اور حالت مرض میں بھی پچے قرضے اس پر لازم ہوئے ہوں جن کے اسباب معلوم ہوں توصحت اور معروفۃ الأسباب والے دیون مقدم ہوں گے۔ امام شافعی میلیٹی فرماتے ہیں کہ مرض اور صحت کے دیون برابر ہوں گے اس لیے کہ ان کا سبب برابر ہے اور یہ ایسا اقرار ہے جوعقل ودین والے خف سے صادر ہوا ہے۔ اور کل وجوب وہ ذمہ ہے جوحقوق کو قبول کرتا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے آپسی رضا مندی کے ساتھ اس نے ایکی اور نکاح کا تصرف کیا ہو۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اگر اقرار میں دوسرے کے حق کا ابطال ہوتو دہ اقرار دلیل نہیں ہوگا اور مریض کے اقرار میں میہ بات ہے کہ اس سے دوسرے کے حق کا ابطال لازم آتا ہے، اس لیے کہ حالت صحت کے قرض خوا ہوں کا حق بشکل استیفاء اس کے مال سے ل گیا ہے اس لیے تہائی سے زیادہ تمرع اور محابات میں اسے روک دیا جاتا ہے۔ برخلاف نکاح کے، کیوں کہ مہرشل پر نکاح کرنا حوائج اصلیہ میں سے ہاور برخلاف آپس میں بنج کرنے کے جب کہ وہ مثلی قیمت پر ہواس لیے کہ غرماء کا حق مالیت سے متعلق ہے نہ کہ صورت میں سے ہاور برخلاف آپس میں ان کا حق مال سے متعلق نہیں ہوتا اس لیے کہ مدیون کمائی کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہوسکتا ہے اور می عالی حالت ہوتی اس لیے کہ مدیون کمائی کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہوسکتا ہے اور می عالی حالت ہوتی ہوگی ہے۔ اس لیے کہ بیمانعت والی حالت ہوتی ہوتی ہے، اس لیے کہ بیمانعت والی حالت ہوتی حالات ہوتی میں ایک دوسرے سے جدا ہوگئیں۔

اور معرفة الأسباب دیون کواس لیے مقدم کیا جائے گا کہ ان کے ثبوت میں کوئی تہمت نہیں ہے، اس لیے کہ بید دیون سب کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور انھیں کوئی رونہیں کرسکتا۔ اس کی مثال کسی مال کا بدل ہے جس کا وہ ، لک ہوا ہو یا اس سے ہلاک کردیا ہواور اس کا وجوب اس شخص کے اقرار کے علاوہ کسی دوسری دلیل سے معلوم ہوا ہو یا اس نے کسی عورت کے مہمثل پراس سے نکاح کیا ہواور سیدین دین صحت کی طرح ہے اور ان میں سے کسی کو دوسرے پر مقدم نہیں کیا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر کھے ہیں۔

اگرمقر کے قبضہ میں کوئی چیز ہواور اس نے دوسرے کے لیے اس کا اقرار کیا تو بحالت صحت کے قرض خواہوں کے تق میں یہ اقرار سیح نہیں ہوگا، کیوں کہ اس مال سے پہلے ہی ان کاحق متعلق ہو چکا ہے، مریض کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بچھ قرض خواہوں کا قرضہ دے اور بچھ نہ کیوں کہ بعض کو ترجیح دینے میں باقی غرماء کے حق کا ابطال ہے اور صحت ومرض کے قرض خواہ اس سلسلے میں برابر میں اکر میض کوئی ایسا قرضہ ادا کرے جے بحالت مرض خریدا تھا اور میں ایک چیز کا ثمن ادا کرے جے اس نے بحالت مرض خریدا تھا اور بینہ سے یہ معاملہ ثابت ہوا ہوتو اس کی ادائیگی جائز ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ ديون ﴾ قرضے، واحد: دين \_ ﴿ يستويان ﴾ رونول برابر بهول كے \_ ﴿ غرماء ﴾ قرض خواہان، واحد: غريم \_ ﴿ تَبُّوع ﴾ احسان، غير واجب أوائيكى \_ ﴿ محاباة ﴾ سهولت، نرى، زيادت في المبيع ياط في الثمن \_ ﴿ استقرض ﴾ قرض ليا ہو \_

#### مرض الموت كااقرار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنے مرض الموت میں یہ اقر ارکیا کہ بھی پرکئی لوگوں کا قرض ہے لیکن اس نے اسب قرض اور نوعیتِ قرض کی وضاحت نہیں کی البتہ اس پرصحت کے زمانے میں پچھ لوگوں کا قرض تھا اور بحالتِ مرض بھی وہ پچھ لوگوں کا مقروض ہوا ہے اور بہ قرض لوگوں کو معلوم ہے اور اس کے اسباب بھی معلوم ہیں تو حالت صحت والے قرضے اور معروفة الاسباب قرضے اس محف کے اقرار کردہ قرضوں سے مقدم ہوں گے اور ان کی ادائیگی پہلے ہوگی جب کہ امام شافعی براتی ہوں سے مقدم ہوں گے اور ان کی ادائیگی پہلے ہوگی جب کہ امام شافعی براتی ہوں کے خواہ ان کے اسباب معلوم ہوں یا نہ ہوں، کیوں کہ یہ دونوں قرضے عاقل بالغ کے اقرار سے ثابت ہوئے ہیں اور دونوں کا کل ایسا محف ہے جوحقوق کو قبول کرسکتا ہے اور چونکہ ان کا سبب بھی ایک ہے، لہذا ادائیگی میں بھی یہ صادی ہوں گے اور اس کے مرض کی حالت کا قرضہ ادائیگی میں دوسری حالت سے مقدم نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص بچے اور نکاح کرتا ہے تو اس کی صحت اور اس کے مرض کی حالت کا تقرف برابر ہوگا اور اقرار بھی مثل انشاء کے بے لہذا دونوں حالتوں میں اس کا اقرار بھی برابر ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جس اقر ارسے حق غیر کا ابطال ہوتا ہے اسے دلیل نہیں قر ار دیا جاسکتا اور صورت مسئلہ میں مقر کے ندکورہ اقر ارسے حق غیر یعنی حالت صحت کے خرماء کے حقوق اس مریض کے مال سے وابستہ ہوگئے ہیں اور یہ وابستگی اتنی قوی ہے کہ اسے ثلث مال سے زائد میں تیرع اور نیج محابات سے منع کر دیا گیا ہے حالاں کہ شک سے زائد میں ورثاء کا حق نے اور ورثاء کا حق فرماء کے حقوق سے اُضعف ہے اور جب اَضعف حق کی رعایت میں مریض پراس درجہ پابندی ہے تو اقوی کی رعایت کے حوالے سے اور بھی زیادہ تحق ہوگی اسی لیے ہم نے حالتِ صحت کے دیون کو مقر بہا دیون پرتر جی درجہ کا فیصلہ کیا ہے۔

اورامام شافعی بیلتید کا سے نکاح اور بیج بمثل القیمت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ مہمثل پرنکاح کرنا انسان کی بنیادی اور اہم ضرورتوں میں شامل ہے اور نان دفقہ دینے کے لیے خرید وفر وخت کرنا بھی ناگز برہے اور پھر غرماء کاحق مطلق مالیت سے متعلق ہوتا ہے کسی مخصوص اور متعین مال ہے متعلق نہیں ہوتا کیوں کہ صحت کا زمانہ انسان کے کاروبار کا زمانہ ہوتا ہے اور اس زمانے میں وہ محنت اور تجارت کرکے اپنا مال بڑھا سکتا ہے لہٰذا اس زمانے میں اس کے کسی متعین مال سے غرماء کاحق وابستہ کرنا در حقیقت اس کو نقصان اور خسارے میں ڈالنا ہے، اس لیے حالتِ صحت میں ہم نے صرف اس کی مطلق مالیت سے غرماء کاحق متعلق کیا ہے اور حالت مرض چونکہ بجز اور مجبوری کی حالت ہے اور اس حالت میں مدیون کی طرف سے تجارت کرنا اور مال کو بڑھا وا دینا متعذر ہوتا ہے خوا ہ ابتدائی مرض ہویا انتہائی اس لیے حالت مرض موت میں مریض کے مال سے ہم غرماء کاحق متعلق کرتے ہیں اور دیونِ صحت کو دیونِ مقربہا پرتر جیج دیجے ہیں۔ صحت اور مرض کی حالت میں تجارت کرنے اور مال کو بڑھا وا دینے اور نہ دینے کے حوالے سے فرق ہے۔

# ر من البداية جلدال يه المحالة المحالة

وإنها تقدم النح فرماتے ہیں کہ معروفۃ الأسباب دیون کومقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ثبوت قاضی کے پاس ہوتا ہے یا عام لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں اور ان کے لزوم اور وقوع میں کوئی شبنہیں ہوتا اس لیے یہ دیون دیون مرض اور دیون مقربہا پر مقدم ہوں گے البتہ دیون صحت کے مساوی اور برابر ہوں گے۔معروفۃ الا سباب دیون کی مثال جسے مریض نے کس سے کوئی چیز مقدم ہوں گے البتہ دیون کوئی چیز ہلاک کردی اور اس برخریدی ہوئی چیز کا ثمن باتی ہو یا ہلاک کردہ چیز کا ضان ہواور بینہ یا قضائے قاضی سے اس کاعلم ہوا ہوتو یہ دین معروف السبب ہوگا۔

ولو أقر النح اس كا حاصل مد ہے كہ مریض كے پاس ایک گھڑی ہے اور وہ كہتا ہے كہ بد گھڑی فلاں كی ہے تو ان غرماء كے ق میں بدا قرار سے نہیں ہوگا جو بحالت صحت اس كے قرض خواہ ہوں یعنی بدا قرار ان میں ہے كسى كے ليے سے جو اور معترنہیں ہوگا، كيوں كه اس مال سے تو پہلے ہى ان كاحق وابستہ ہو چكا ہے اور حالت مرض میں عین اور دین كا اقرار برابر ہے اور چونكہ اقرار بالدین بحالت مرض معترنہیں ہے، لہٰذا اقرار بالعین بھی معترنہیں ہوگا۔

و لا بحوز للمویض النح فرماتے ہیں کہ مریض کو چاہئے کہ جب دیون ادا کرے تو تمام قرض خواہوں کو برابر برابر دے خواہ وہ صحت کی حالت والوں کو دے اور ایسا نہ کرے کہ پکھے کو دے اور پکھے کو نہ صحت کی حالت والوں کو دے اور ایسا نہ کرے کہ پکھے کو دے اور پکھے کو نہ دے ، کیوں کہ اس میں ترجیح بلا مرج کا زم آتی ہے اور ترجیح بلا مرج باطل ہے۔ ہاں اگر بحالت مرض اس نے کسی ہے قرضہ لیا ہواور وہ معروف ہویا کوئی سامان خریدا ہوتو اس کی ادائیگی کومقدم کرسکتا ہے کیوں کہ اس میں جی غرماء کا ابطال نہیں ہے اور انسان اپنی دوا اور علاج کے لیے اس طرح کالین دین کرنے میں مجبور اور معذور ہوتا ہے۔

قَالَ وَإِذَا قُضِيَتُ يَعْنِى الدَّيُونُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَقَضُلُ شَيْءٍ يُصُرَفُ إِلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ فِي ذَاتِهِ صَحِيْحٌ وَإِنَّمَا رُدَّ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَةِ فَإِذَا لَمْ يَنْقَ حَقَّهُمْ ظَهَرَتُ صِحَّنَهُ، قَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونْ فَا فَي صَحَّتِهُ جَازَ إِقْرَارُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقَولِ عُمَرَ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقَولُ عُمَرَ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقَولِ عُمَرَ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقَولِ عُمَرَ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقُولِ عُمَرَ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلِى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقُولِ عُمَرَ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلِى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقُولِ عُمَرَ وَلَا لَى عَلَيْهِ وَكَقُ الْوَرَثَةِ لَهُ إِلَى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقُولُ عَمَرَ وَوَلَاكَ عَلَيْهِ فِي جَمِيْعِ تَرَكَتِهِ وَلَانَ قَصَاءَ الدَّيْنِ مِنَ الْحَوَائِحِ الْاصَلِيَّةِ وَحَقُ الْوَرَثَةِ لِنَالَةً وَالْمَا لَهُ اللَّهُ مَلَهُ وَلِي لَا تَعْمَلُهُ اللَّهُ وَلِي التَّرَعُ وَلِهُ اللَّهُ مُنَامَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالُعَلَى وَاللَّهُ الْمُقَاعِ اللَّولِي مِنَ الْعُولَ الْعَلَقُولِ عُمَاء اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُ عَلَى اللَّهُ وَلَالِكُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَالْوَالِقُولِ الْعُلْمُ الْعُلَالَةُ الْمُولُولِ الْفَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ اللْعُلَالِي الْعَلَامُ الْعُلُولُ اللْعُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُ اللْعُلُولُ الْمُؤَالِقُولُولُ اللْمُولُولُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِ الللْمُؤَالِمُ الْمُؤَالُولُولُولُ اللْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِقُولُ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جب دیونِ متقدمہ ادا کردیے گئے اور کچھ مال نج گیا تو اسے اس قرضے میں دیا جائے گا جس نے مالت مرض اس کا اقرار کیا ہو، اس لیے کہ اقرار بذات خود صحح تھا البتہ غرماء صحت کے حقوق کی رعایت میں ان کی ادائیگی کوروکا گیا تھا لیکن جب ان کا حق پورا ہوگیا تو رو کے ہوئے دیون کی صحت ظاہر ہوگئ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مریض پر اس کی صحت کے زمانے کا کوئی قرض نہ ہوتو حالت مرض کے قرض کا اقرار جائز ہے، کیوں کہ اس میں حق غیر کا ابطال نہیں ہوا در مقرلہ در ثاء سے مقدم ہوگا اس لیے کہ حضرت عمر شافخو کا ارشاد گرامی ہے اگر مریض کسی دین کا اقرار کرتا اے تو جائز ہے اور یہ اس کے پورے ترکہ میں ہوگا۔ اور اس لیے کہ قرض ادا کرنا حوائح اصلیہ میں سے ہے اور ترکہ سے بشرط فراغ ورثاء کا حق متعلق ہوتا ہے اس لیے میت کے تنفین کی ضروتوں

کوبھی ورثاء کے حق سے مقدم کیا جاتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ متقدمة ﴾ چچلى، پرانى ـ ﴿ فضل ﴾ ﴿ كيا، باتى مانده ـ

# ديون حقدمدك بعدي رسنے والا مال:

مئلہ یہ ہے کہ اگر دیون متقدمہ یعنی صحت اور اسباب معروفہ والے دیون ادا کر دیئے جائیں اور اس کے بعد مریض کا پچھ مال باقی بچے تو اس سے حالت مرض والے دیون ادا کیے جائیں گے، کیوں کہ حالت مرض والے دیون کا قرار بھی تھے تھا، لیکن حالت صحت والے دیون کی رعایت میں انہیں روک دیا گیا تھا بالفاظِ دیگر مؤخر کر دیا گیا تھا اب جب دیون متقدمہ ادا کر دیئے تو ان کی مقبولیت ادرادائیگی کا راستہ کلیئر ہوگیا ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مریف پر حالت صحت میں کچھ بھی قرضہ نہ ہوا در حالت مرض میں وہ مقروض ہو گیا ہوتو اس قرضے کا اقرار بھی درست ہےاوراس کی ادائیگی بھی جائز ہے، کیوں کہ اس میں کسی کے حق کا ابطال نہیں ہے۔

وكان المقر له أولىٰ الخ واضح ہـــــ

قَالَ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيْصُ لِوَارِيْهِ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ بَقِيَّهُ وَرَقِيْهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَحَلَّا عَلَيْهِ الْحَدِيْةِ وَلَيْهِ يَصِحُّ، وَلَا يَّوْلَوْ وَالْحَدَيْقِ وَبِوَارِثِ اخْرَ وَبِوَدِيْعَةٍ مُسْتَهُلَكَةٍ لِلْوَارِثِ، وَلَذَا قُولُكُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((لاوصِيَّة لِوَارِثِ وَلا إِفْرَارَ لَهُ بِالذَّيْنِ))، وَلاَنَّهُ تَعَلَقَ حَقُّ الْوَرَقِة بِمَالِهِ فِي لِلْوَارِثِ، وَلِنَا قُولُكُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((لاوصِيَّة لِوَارِثٍ وَلا إِفْرَارَ لَهُ بِالذَّيْنِ))، وَلاَنَّهُ تَعَلَقَ حَقُّ الْوَرَقِة بِمَالِهِ فِي لِلْوَارِثِ، وَلِهَذَا يَمُنَعُ مِنَ التَّبَرُّعِ عَلَى الْوَارِثِ أَصُلًا فَفِي تَخْصِيْصِ الْبَعْضِ بِهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْهَاقَيْنَ، وَلاَنَّ حَالَة الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ إِلاَّ أَنْ طَلَا التَّعَلُقَ لَمْ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْاجْسَيِّ لِحَاجِتِهِ إِلَى الْمُوسِ يَمْتَنِعُ النَّاسُ عَنِ الْمُعَامَلَةِ مَعَهُ وَقَلَّمَا يَقَعُ الْمُعَامَلَةُ الْمُعَامَلَةِ فِي الصِّحَةِ لِأَنَّهُ لَوارُفِ الْحَرَارِ بِالْمَرْضِ يَمْتَنِعُ النَّاسُ عَنِ الْمُعَامَلَةِ مَعَهُ وَقَلَّمَا يَقَعُ الْمُعَامَلَةُ مَعْلَقُولُ فِي حَقِي الْإِفْرَارِ بِوارِثٍ اخْرَلِحَاجِتِهِ أَيْضًا، ثُمَّ طَذَا التَّعَلُقُ حَقَّ بَقِيَّةِ الْوَرَقِة فَإِذَا صَدَّقُونُهُ مَعَلَّهُ وَلَهُ مَعْدُ وَلِنَ أَوْلَ لِمَا مِنَالِهُ لِمَا بَيْنَا، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَاكَوْرَاوُهُ فِي النَّلُونِ فَى النَّلُونَ فَى النَّلُونَ الْقَرَارُهُ فِي النَّلُونِ كَانَ لَهُ التَّصُرُّ فَى مُنْ حَلَى الْمُعَلِقُ مَعْدَ اللَّهُ فَي مُنْ النَّوْلُ لِهُ الْمُؤْلُ لِمَا صَحَّ إِقْرَارُهُ فِي النَّلُكِ كَانَ لَهُ التَّصُونُ فَي مُنْ الْفَرْدُ عُقَصَرَ تَصَرُّفَةً عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ نَقُولُ لِهَا صَحَى إِقْرَارُهُ فِي النَّلُكِ كَانَ لَهُ التَّصُونُ فَي مُنْ الْفَرْدُ عُقَصَرَ تَصَرُّفَةً عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ الْمُؤْلُ لِمَا صَحَى إِقْرَارُهُ فِي النَّلُودِ كَالَ لَهُ السَّالِي الْمُعْرَادُهُ فِي النَّلُكُ وَلَا لَلْمُعَامِلَةِ مَالِكُولُ لَمَا صَحَالِهُ لِمُعَامِلُهُ مِنْ النَّلُولُ الْمَاسَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَالْمُولُولُ الْمَاصَعُونُ إِلَيْ الْمَاسُولُ عَلَى اللَّهُ لَا اللْمُعَامِلَةُ مَالُولُولُ لَهُ

تروجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مریض نے اپنے وارث کے لیے اقرار کیا توضیح نہیں ہے الا یہ کددیگر ورثاءاس کی تقعدیق کردیں امام شافعی والٹیلی اپنے دوقولوں میں سے ایک میں فرماتے ہیں کہ شیح ہے، اس لیے کہ یہ ایک ثابت شدہ حق کا اظہار ہے تا کہ سچائی کی ر آن البدليه جلدال ي ١١٠ يان ين

جبت رائح ہوجا کے اور بیاجنبی کے لیے، وارث آخر کے لیے اور کسی وارث کی ہلاک کردہ امانت کے لیے اقر ارکرنے کی طرح ہوگیا۔
ہماری دلیل حضرت کی اکرم کُلُّی کُلُوکا بیارشادگرای ہے''وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے اور نہ اس کے لیے دَین کا اقر ارضی ہے اور اس لیے کہ مریض کے مرض الموت میں اس کے مال سے ورثاء کا حق متعلق ہوجا تا ہے ای لیے وارث کے حق میں احمان کرنے سے اسے بالکلیہ دوک دیا جا تا ہے لہذا بعض لوگوں کے لیے اقر ارکرنے میں باتی ورثاء کے حق کا ابطال ہے۔ اور اس لیے کہ مرض کی حالت استفناء کی حالت ہوتی ہے اور آر ایت تعلق کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن اجبنی کے حق میں یہ تعلق ظاہر نہیں ہوتا کیوں کہ بحالت صحت اسے اجبنی کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ اگر مرض کی وجہ سے مریض اقر ارکرنے سے روک دیا جائے تو لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ اگر مرض کی وجہ سے مریض اقر ارکرنے کے اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ پھر پیعلق دیگر ورثاء کو ساتھ ہی معاملہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ پھر پیعلق دیگر ورثاء کا حق میں اور اگر وہ تھد یق کر دیں گے تو اپنا حق باطل کرنے والے ہوجا ئیں گے۔ اس لیے مریض کا اقر ارضی جو ہو بائ گا۔ اگر مریض نے کی اور اگر وہ تھد یق کر دیں گے تو اپنا حق باطل کرنے والے ہوجا ئیں گے۔ اس لیے مریض کا اقر ارضی جو ہو بائ گا۔ اگر مریض نے کی اس کی حضرف تبائی مال میں جائز ہو، کیوں کہ شریعت نے قدیش پر مریض کا تصرف تبائی مال میں جائز ہو، کیوں کہ شریعت نے تھٹ میں بھی اس کا تصرف شیح ہوگا اس لیے کہ دین کے بعد شدے رہتا ہے اور ای طرح ثلث درشت یہ حت کل پر طاری اور جاری ہوگی۔

# اللغات:

﴿مستهلكة ﴾ جان بوجه كربلاك كى كئ چيز \_ ﴿ قلما ﴾ بهت كم موتا ب\_

# تخريج:

🗣 اخرجہ دارقطنی فی سننہ کتاب الوصایا (۱۵٦/٤).

# مرض الموت مين وارث كحق مين اقرار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مریض مرض الموت اپنے کسی وارث کے لیے عین یا دین کا اقر ارکرتا ہے تو ہمارے یہاں یہ اقر ار درست نہیں ہے ہاں اگر دیگر ورثاء یعنی مقرلہ کے شرکاء اس کی تصدیق کردیں توضیح ہوجائے گا۔امام شافعی براتھیا ہے اس سلسلے میں دو قول ہیں: (۱) تسیح نہیں ہے (۲) صحیح ہے وہو الاصح ، کیوں کہ اقر ارمریض پر ثابت اور لا زم شدہ ایک تن کا اظہار ہے اور ایک مسلمان سے بہ ظاہر یہی توقع ہے کہ وہ جموث ہیں ہولے گا اور جب وہ بستر مرگ پر ہے تو اس کی طرف سے جموث کا امکان بالکل معدوم ہے اس کی جہت صدق کو ترجیح ویتے ہوئے اس کا قر ارمعتبر ہوگا جسے اگر وہ مریض کسی اجنبی کے لیے اقر ارکرے یا محدوم ہے اس کی جہت صدق کو ترجیح ویتے ہوئے اس کا قر ارمعتبر ہوگا جسے اگر وہ مریض کسی اجنبی کے لیے اقر ارکرے یا ضان دوسرے کے لیے اقر ارکرے یا وارث ہی کی کوئی معروف اور مشہور امانت ہواور مریض اس کی بیرانات ہلاک کرنے اور اس کا ضان وینے کا اقر ارکرے تو اس کے بیتمام اقر اردرست ہیں اس کی طرح صورت مسئلہ میں بھی اس کا وارث کے لیے اقر اردرست ہے۔ حمان ویل بیروں نے کہ نہ تو وارث

ر آن البداية جلدال ي ١١١ كالم المرات بيان يس ٢٠٠٠ من المرات بيان يس ٢٠٠٠ من المرات بيان يس ٢٠٠٠ من المرات ا

کے لیے وصیت کرنا درست ہے اور نہ ہی دین کا اقرار کرنا سیج ہے ۔ اس کی عقلی دلیل ہے ہے کہ مرض الموت میں مریض کے مال سے دراء کا حق متعلق ہوجا تا ہے۔ اب فلا ہر ہے کہ اگر بعض ورناء کے لیے ہم اقرار کو درست قرار دیدیں تواس ہے دیگر ورناء کی حق تلفی اور دراء کی حق تلفی اور یکاری کی حالت مال ودولت ہے استغناء کی حالت ہوتی ہے ان کی دل شکنی ہوگی اور یہ سیج نہیں ہے۔ دوسری بات ہے ہے کہ مرض اور بیاری کی حالت مال ودولت ہے استغناء کی حالت ہوتی ہے کہ مرض اور بیاری کی حالت مال ودولت ہے استغناء کی حالت ہوتی ہے کہ مرض اور بیاری کی حالت مال ودولت ہے استغناء کی حالت ہوتی ہے کہ مرض کی ہوئی ہوئی کہ اس سے ورناء کا حق متعلق ہونے کا سبب ہے اور قرابت ہمیشہ تازہ رہتی ہے اس لیے قریبی تحق کے لیے مساتھ کہ مریض کا اقرار درست نہیں ہے۔ اور اجبنی کے حق میں قرابت نہیں ہوتی، کیول کہ بحالتِ صحت مریض کو اجبنی کے ساتھ کی تجارت اور اس کے دوسرے مقود تھے پڑ جا نمیں گے اور لین دین کے حوالے سے لوگ اس سے بات کرنا ترک کر دیں گے، اس کی تجارت اور اس کے دوسرے مقود تھے پڑ جا نمیں گے اور لین دین کے حوالے سے لوگ اس سے بات کرنا ترک کر دیں گے، اس لیے اجبنی کے حق میں تو اور ادر ش آخر کے حق میں تھی درست ہوگا، کیول کہ اس سے بھی مریض کا لین دین رہتا ہے، اس لیے ان کے اقرار پر وارث کے اقرار کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور مقرلہ کے شرکاء یعنی دیگر ورثاء کے حق میں حق قرابت اور است نہیں موجود ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ورثاء کی تھد لین اور اجازت کے بعد وارث کے لیے بھی اقرار درست ہے، کیول کہ بیمانعت تعلق موجود ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ورثاء کی تھد لین اور اجازت دے کرا پنا یہ تی ساقط اور باطل کر دیا ہے۔

وإن أقو الأجنبي النح اس كا حاصل بيہ كه اگر مريض اجنبى كے ليے دين كا اقر اركرتا ہے تو درست اور جائز ہے خواہ بيا قر اس كے پورے مال كومحيط ہواور ورثاء كے ليے كھونہ ہيے ، كيوں كد بين اور قرض كوا داكرنا حوائج اصليہ ميں داخل ہے، اس ليے اسخسانا اجنبى كے ليے اقر اركرنا درست ہے، كيكن قياس كا تقاضہ بيہ كه كمرف تهائى مال ميں مريض كا اقر ار درست ہے اور اس ہے ذائد ميں درست نہيں ہے، كيوں كه شريعت نے والملك كھيو كفر مان سے مريض كے تصرف كو ثلث تك محدود اور مخصر كرديا ہے، كيكن ہمارى طرف سے جواب بيہ ہے كہ جب ايك ثلث ميں آپ اقر اركو درست مانتے ہيں تو ايك دين كے بعد جو مال بي كا اس كے ثلث ميں ہمى مريض كا تصرف جائز ہوگا اور اسے ابتدائى ثلث قر ار ديا جائے گا اس كے بعد پھر جب دين وغيرہ كا معاملہ آئے گا تو سه بارہ ثمث كو ابتدائى قرار ديا جائے گا اور پورے مال تك يہى معاملہ ہوگا، لہذا ايك ساتھ اور يكبارگ ہى جائز قر ار دينا بہتر ہے تا كه تكر ك نكرے كو نوبت نہ آئے۔

قَالَ وَمَنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِي ثُمَّ قَالَ هُوَ اِبْنِي ثَبَتَ نَسَهُ مِنْهُ وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ لَهُ، فَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَنْطُلُ إِقْرَارُهُ لَهَا، وَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ دَعُوةَ النَّسَبِ تَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَقَرَّ لِإَبْنِهِ فَلَا يَصِحُ، وَلَا كَذَلِكَ الزَّوْجِيَّةُ لِأَنَّهَا تَقْتَصِرُ عَلَى زَمَانِ التَّزَوُّجِ فَبَقِيَ إِقْرَارُهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ، قَالَ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَانًا ثُمَّ أَقَرَّ لَلْوَرِجِيَّةُ لِأَنَّهَا تَقْتَصِرُ عَلَى زَمَانِ التَّزَوُّجِ فَبَقِي إِقْرَارُهُ لِلْجُنبِيَةِ، قَالَ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَانًا ثُمَّ أَقَرَّ لَلْا لَكُنْ وَمَاتَ فَلَهَا الْأَقَلُ مِنَ الدَّيْنِ وَمِنْ مِيْرَاثِهَا مِنْهُ، لِلْأَنَّهُمَا مُتَّهَمَانِ فِيْهِ لِقِيَامِ الْعِلَّةِ، وَبَابُ الْإِقْرَارُ لَهُ لِهَا بِلَيْنِ وَمَاتَ فَلَهَا الْأَقْلَ مَنَ الدَّيْنِ وَمِنْ مِيْرَاثِهَا مِنْهُ، لِلْأَنَّهُمَا مُتَّهَمَانِ فِيْهِ لِقِيَامِ الْعِلَّةِ، وَبَابُ الْإِقْرَارُ مَنْ اللَّيْنِ وَمَاتَ فَلَعَلَا أَقْدَمَ عَلَى هَذَا الطَّلَاقِ لِيَصِحَ إِقْرَارُهُ لِهَا ذِيَادَةِ عَلَى مِيْرَاثِهَا وَلَاتُهُمَةً فِي أَقَلِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ اللَّهُ لَا الطَّلَاقِ لِيَصِحَ إِقْرَارُهُ لِهَا ذِيَادَةِ عَلَى مِيْرَاثِهَا وَلَاتُهُمَةً فِي أَقَلِ الْأَمْرَيْنِ

ر آن البداية جلدال ي المستركز ١١١ ي المستركز ١١٥ يان يس ي

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر مریض نے کسی اجنبی کے لیے اقرار کیا پھر کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے قو مقر سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا وراس کے لیے جواقرار تھا وہ باطل ہوجائے گا۔ اوراگر مریض نے کسی اجنبیہ عورت کے لیے اقرار کرکے اس سے زکاح کر لیا تو اس کے حق میں پہلا اقرار باطل نہیں ہوگا ، وجہ فرق ہے ہے کہ نسب کا دعوی وقت علوق کی طرف منسوب ہوتا ہے تو یہ واضح ہوگیا کہ مقر نے اپنے بیٹے کے لیے اقرار کیا ہے ، اس لیے سے نہیں ہے۔ اور زوجیت کا یہ حال نہیں ہے کیوں کہ وہ زمانِ نکاح پر مخصر دہتی ہے، البذا اس کا اقرار اجنبیہ ہی کے لیے اقرار رہا نے بیل کہ اگر کسی نے اپنے مرض الموت میں اپنی بیوی کو تین طلاق وی پھر اس کے لیے کسی دین کا اقرار کیا اور مرگیا تو اس عورت کو دین اور شوہر کی میراث ہے جو کم ہوگا وہ ملے گا ، اس لیے کہ بقائے عدت کی وجہ سے وہ دونوں اس اقرار میں متبم ہیں اور ور خا ، کے لیے اقرار کا دروازہ بند ہواور ہوسکتا ہے کہ شوہر نے اس طلاق پر اسی وجہ سے اقدام کیا ہوتا کہ اس افرار میں متبم ہیں اور ور خا ، کے لیے اقرار کا دروازہ بند ہو اور ہوسکتا ہے کہ شوہر نے اس طلاق پر اسی وجہ سے اقدام کیا ہوتا کہ اس کی اقرار میں متبم ہیں اور ور خا ، کے لیے اقرار کا دروازہ بند ہو اور ہوسکتا ہے کہ شوہر نے اس طلاق پر اسی وہ عات کہ اس میں ہوگا وہ علی گا ۔

## اللّغات:

﴿ تستند ﴾ منسوب ہوگا ، مضاف ہوگا۔ ﴿ علوق ﴾ استقرار حمل جمل ظهرنا۔ ﴿ تقتصر ﴾ منحصر رہے گا۔ ﴿ مسدود ﴾ بند کیا گیا۔

## مرض الموت میں اقرار کے بعدرشتہ داری کامعرض وجود میں آنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مریض کسی اجنبی کے لیے دین کا اقر ارکرنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ یعنی مقر لہ میرا بیٹا ہے تو اجنبی اس کا بیٹا ہوجائے گا اس کے برخلاف اگر وہ کسی اجنبی عورت کے لیے اقر ارکرتا ہے اور پھراس سے نکاح کر لیتا ہے تو نکاح بھی صحیح ہوگا اور اقر اربھی صحیح ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ نسب کا دعوی وقت علوق اور قر ارحمل کی طرف منسوب ہوتا ہے اور مقر کے اس کو بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنے وارث بیٹے کے لیے اقر ارکیا صحیح نہیں مقر ارصورت میں مقر لہ صرف مقر کا بیٹا ہوگا اور اس کے لیے اقر ارصحے نہیں ہوتی اور حقیقت ہوگا جب کہ نکاح والی صورت میں دونوں چیزیں جو ہول گی ، کیوں کہ زوجیت کسی سابق زمانے کی طرف منسوب نہیں ہوتی اور حقیقت میں اس کے لیے سابقہ اقر اراجنبیہ ہی کے لیے اقر ارجوگا ، لہٰذا اقر اراور زوجیت دونوں صحیح ہوں گے۔

اگر کسی نے مرض الموت میں اپنے ہوی کو تین طلاق دی پھر عدت کے زمانے میں اس کے لیے کسی دین اور قرض کا اقر ارکر نے کے بعد وہ مرگیا تو ہوی کوشوہر کی میراث اور اس کے اقر ارکر دہ دین میں سے جو کم ہوگا وہی ملے گا، کیوں کہ ہوی عدت میں ہواور اس کے بعد وہ مرگیا تو ہوں کوشوہر کے میں وہ دونوں متہم میں اس وجہ سے کہ ہوسکتا ہے شوہر نے ہوی کو اس کی میراث سے زائد دینے کا ارادہ کیا ہو اور سارا جھڑا زیادہ ہی میں ہوتا ہے ، کم میں کوئی جھڑا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے یہاں ہوی کے لیے أقل المالین تابت کیا ہے۔ کیوں کہ وہ متیقن ہے اور اس کے ثبوت میں کوئی جھگڑ انہیں ہے۔ واللہ أعلم و علمه أتم

# فَصْلُ أَيْ هٰذَا فَصْلُ فِي الْإِقْرَادِ بِالنَّسَبِ فَصُلُ أَيْ هٰذَا فَصُلُ فِي الْإِقْرَادِ بِالنَّسَبِ فَ يُصلنب كا قراد كرنے كے بيان ميں ہے

اس سے پہلے اقرار بالمال کا بیان تھا اور اب یہاں سے اقرار بالنسب کا بیان ہے اور چونکہ مال کے متعلق اقرار کثیر الوقوع ہے لہٰذااسے اقرار بالنسب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

وَمَنُ أَفَرَّ بِغُلَامٍ يُوْلَدُ مِغْلُهُ لِمِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبُ مَغُرُوْكَ أَنَّهُ إِنْدُهُ وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيْظًا، لِأَنَّ النَّسَبَ مِمَّا يَلْزَمُهُ خَاصَّةً فَيَصِحُ إِقْرَارُهُ بِهِ، وَشَرَطَ أَنْ يُوْلَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ كَىٰ لَا يَكُوْنَ مُكَذَّبًا فِي الظَّاهِرِ، وَشَرَطَ أَنْ لَا يَكُوْنَ لَهُ نَسَبُ مَعُرُوكَ، لِأَنَّهُ يَمُنَعُ ثُبُوْتَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصُدِيْقَهُ، لِأَنَّهُ فِي يَدِ لَظَّاهِرِ، وَشَرَطَ أَنْ لَايَكُوْنَ لَهُ نَسَبُ مَعُرُوكَ، لِأَنَّهُ يَمُنعُ ثَبُونَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصُدِيْقَهُ، لِأَنَّهُ فِي يَدِ لَهُ وَشَرَطَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ نَسَبُ مَعُرُوكَ، لِأَنَّهُ يَمُنكُ ثُبُونَةً فِي الْصَغِيْرِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَمْتَنعُ بِالْمَرَضِ، لَأَنَّ النَّسَبَ مِنَ الْحَوانِحِ الْأَصْلِيَّةِ وَيُشَارِكُ الْوَرَقَةَ فِي الْمِيْرَاكِ لِلْآنَّةُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ صَارَ كَالُوارِثِ الْمَعْرُوفِ فَيُشَارِكُ وَرَقَتَهُ مَا مَنَّ مَنْ الْمَعُولُ فَي فَلْكُولِ فَيُشَارِكُ وَرَقَتَهُ فِي الْمِيْرَاكِ لِلْآنَةُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ صَارَ كَالُوارِثِ النَّسَبَ مِنَ الْحَوانِحِ الْأَصْلِيَةِ وَيُشَارِكُ الْوَرَقَةَ فِي الْمِيْرَاكِ لِآنَةً لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ صَارَ كَالُوارِثِ النَّسَبَ مِنَ الْحَوانِحِ الْاصِلِيَّةِ وَيُشَارِكُ الْوَرَقَةَ فِي الْمِيْرَاكِ لِآنَةً لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ صَارَ كَالُوارِثِ

ترجیل: اگر کمی خض نے ایسے لا کے متعلق بید وی کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے اور اس جیسا لاکا مقر کو ہوسکتا ہواور اس لڑکے کا کوئی مشہور نسب نہ ہواور اس لڑکے گا اگر چہ مقرم ریض ہو، کیوں مشہور نسب نہ ہواور اس لڑکے گا اگر چہ مقرم ریض ہو، کیوں کہ نسب صرف اور صرف مقر پر لازم ہوتا ہے لہذا مقرکے لیے اس کا اقر ارکر ناصحے ہے۔ اور امام قد ورکؓ نے بیشر ط لگائی ہے کہ اس جیسا لڑکا مقر جیسے آ دمی سے پیدا ہوسکتا ہے تا کہ فاہر میں وہ جموٹا نہ ہواور یہ بھی شرط لگائی ہے کہ اس لڑکے کا کوئی معروف نسب نہ ہوکیوں کہ اس کا دوسرے سے معروف النسب ہونا دوسرے (لینی مدعی) سے اس کے ثبوت میں مافع ہوگا۔ اور امام قد ورکؓ نے لڑکے کی تقمد این کوشرط قرار دیا ہے، کیوں کہ وہ لڑکا آپ خواتی ترجمانی کرسکتا ہو۔

کوشرط قرار دیا ہے، کیوں کہ وہ لڑکا اپنے ذاتی قبضہ میں ہوتا ہے، اس لیے کہ بیر مسئلہ اس لڑکے کے متعلق فرض کیا گیا ہے جوا پی ترجمانی کرسکتا ہو۔

برخلاف صغیر کے جیسا کہ اس سے پہلے گذر چکا ہے۔ اور مرض کی وجہ سے اقر ارتبولیت سے مانع نہیں ہوا، اس لیے کہ نسب حوائج اصلیہ میں سے ہوا، کیوں کہ جب مریض سے اس کا نسب اصلیہ میں سے ہوا، کیوں کہ جب مریض سے اس کا نسب

ر آن البداية جلدال عن المستخدمة الما المن الما المن الما الراد كا بيان ين الم

ثابت ہوجائے گا تو وہ شہور وارث کی طرح ہوجائے گا اور مریض کے ورثاء کا شریک ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿يولد ﴾ بحيه بوسكتا بــ ﴿ مكذب ﴾ جمثلا يا بوا - ﴿ يعبر عن نفسه ﴾ اظهار ما في الضمر كرسكتا بو ـ

## اقرادنس كدرست بونے كى شراكط:

مسکلہ یہ ہے کہ زید نے راشد کے متعلق بیا قرار کیا کہ یہ میرالڑکا ہے اور زیداس عمر کا ہے کہ اس سے راشد جیسالڑکا پیدا ہوسکتا ہے اور کسی دوسرے سے راشد کا نسب معروف بھی نہ ہونیز راشد سمجھ دار ہوا ور مقرکی تصدیق کررہا ہوتو زید کا بیاقر ار درست ہوگا اور راشد اس کا بیٹا ہوجائے گا اور عبارت میں مذکورہ فوائد قیود کی روشنی میں راشد اس کا وارث بھی ہوگا اور دیگر ورثاء کے ساتھ میراث میں شریک بھی ہوگا۔

قَالَ وَيَجُوزُ إِفْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلِدِ وَالرَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْمِيلُ النَّسَبِ عَلَى الْفَيْرِ، وَيَفْبَلُ إِفْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَىٰ لِمَا بَيْنَا وَلَا يُفْبَلُ بِالْوَلِدِ، لِأَنَّ فِيهُ تَحْمِيلُ النَّسَبِ عَلَى الْفَيْرِ وَهُو الزَّوْجُ، لِأَنَّ النَّعْبِ اللَّا إِنَّ النَّسَبِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُصَدِّفَهَا الزَّوْجُ، لِأَنَّ الْمَحْقَ لَهُ أَوْ تَشْهَدُ بِولَادَتِهِ قَابِلَةً، لِأَنَّ فَوْلَ الْقَابِلَةِ فِي هَذَا مَقْبُولُ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ وَقَدْ ذَكُونًا فِي إِقْرَارِ الْمَوْزَةِ تَفْصِيلًا فِي كِتَابِ الدَّعُوعِى، قَوْلَ الْقَابِلَةِ فِي هَذَا مَقْبُولُ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ وَقَدْ ذَكُونَا فِي إِقْرَارِ الْمَوْزَةِ تَفْصِيلًا فِي كِتَابِ الدَّعُوعِى، وَلَابَتِ فِي هُؤَلَاءِ، وَيَصِحُّ التَّصْدِيقُ فِي النَّسَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ الْمُقْتِ، لِأَنَّ النَّسَبَ يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا يَصِحُّ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا، لِأَنَّ الْإِرْتَ مِنْ تَصِدْيقُ الزَّوْجِةِ، لِأَنَّ الْإِرْتَ مِن النَّعْرِ الْوَلِقَ وَكَذَا يَصِحُّ تَصْدِيقُ الزَّوْجِةِ، لِأَنَّ الْإِرْتَ مِن النَّعْرِ الْوَلِقَ الْإِرْتَ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِينَ الْإِرْتَ وَلَاللَّا الْمُؤْوتِ وَلِهِذَا لَا يَعِنْهَ وَمَعْلَقَا مِعْرَفَةً اللَّهُ وَالِ وَإِنَّمَا يَغْمَلُ الْمَوْتِ وَلِهِذَا لَايَوْدَ وَالتَصْدِيقُ بَعْدَاللَهُ وَالِ الْإِفْرَادِ. وَإِنَّمَا يَغْمَلُ الْوَلِي الْإِفْرَادِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ انسان کا ماں باپ ،اڑکا ، ہوی اور مولی کے متعلق بیا اقرار کرنا کہ بیمیر ہے باپ یا لڑکے وغیرہ ہیں جائز ہے ،اس لیے کہ اس نے ایس چیز کا اقرار کیا ہے جوائ پر لازم ہوگی اور اس میں دوسرے پر نسب لا دنانہیں پایا جاتا ہے اور والدین ، شوہراور مولی کے متعلق عورت کا اقرار مقبول ہے اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر بچے ہیں اور لڑکے کے متعلق اس کا اقرار مقبول نہیں ہے اس لیے کہ اس میں غیر یعنی شوہر پر نسب لا دنا ہے ، کیوں کہ نسب شوہر ہی سے ثابت ہوتا ہے اللّا بیکہ شوہراس کی تقدیق کردے ، کیوں کہ بیاسی کا حق ہے یا کوئی دابیاس کی ولادت کی شہادت دیدے ، کیوں کہ اس سلیلے میں دابی کی شہادت مقبول ہوتی ہے۔ کتاب الطلاق میں بیم کیا گذر چکا تنے اور کتاب الدعوی میں عورت کے اقرار کے حوالے سے بالنفصیل ہم اسے بیان کر بیکے ہیں۔ اور صحت

ر آن البداية جلدال ي المالي المالي

اقرار کے لیے ذکورہ مقراہم کی تقدیق ضروری ہے اور مقر کی موت کے بعد بھی نسب کے متعلق تقدیق درست ہے، اس لیے کہ نسب
بعد ازموت بھی باقی رہتا ہے نیز مقر شوہر کی موت کے بعد زوجہ کی تقدیق بھی درست ہے، اس لیے کہ نکاح کا تھم باقی ہے، اس طرح
بیوی کی موت کے بعد شوہر کی تقدیق بھی درست ہے، کیوں کہ وراثت پانا نکاح کے احکام میں سے ہے۔ اور امام ابوطنیفہ رائٹھائے کے
بیاں بیوی کے مرنے کے بعد اس کے حق میں شوہر کی تقدیق سے نہیں ہے، اس لیے کہ موت کی وجہ ہے نگاح منقطع ہوگیا ہے، اس
لیے ہمارے یہاں شوہر کے لیے بیوی کو شل دینا طال نہیں ہے۔ اور وراثت کا اعتبار کر کے تقدیق تی تھے نہیں ہے، کیوں بوقت اقرار
وراثت معدوم ہوتی ہے اور وراثت تو موت کے بعد ثابت ہوتی ہے جبکہ تقدیق اہتدائے اقرار کی طرف منسوب ہوتی ہے۔

#### اللغات:

﴿ يَلْزَمَهُ ﴾ آئی کے ذیعے لگے گا۔ ﴿ تحميل ﴾ بوجھ لادنا، ذی لگانا۔ ﴿ مولی ﴾ آزاد کرنے والا۔ ﴿قابلة ﴾ وائی۔ ﴿ إرث ﴾ ورافت۔ ﴿ يستند ﴾ منسوب ہوگا، مضاف ہوگا۔

# كون كون سے نسب اور رشتے كا اقر اركيا جاسكتا ہے:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محف یہ کہتا ہے کہ فلاں میرے باپ ہیں یا فلانیہ میری ماں ہے یا فلانیہ میرالڑکا ہے یا فلاں عورت میری ہوی ہے یا فلاں محض میرا مولی ہے تو ان میں سے ہر ہر محف کے متعلق اس کا اقر ار درست اور جائز ہے، کیوں کہ یہ اقر ارصرف مقر پر لازم ہے اور اس میں دوسرے پرکوئی الزام نہیں ہے اس کے مقبولیت ومعتبریت کا راستہ کلیئر ہے اس طرح اگر عورت اقر ارکرتی ہے تو بھی مجھے ہے، البتہ کسی لڑکے کے متعلق اگر عورت کہتی ہے کہ بید میرالڑکا ہے تو اس کا بیا قر ار درست نہیں ہے اس لیے کہ اس میں شو ہر پرنسب کا الزام ہے، لہٰذا شو ہرکی تقد یق کے بغیر بیا قر ار درست نہیں ہوگا۔ باں اگر دامیہ یہ کہہ دے کہ بچہ اس عورت کا ہے اور فلاں شخص سے ثابت النسب ہے تو اس کی تقد یق و تا ئید کے بعد بیا قر ار درست ہوجائے گا۔ کیوں کہ ولادت ایک مخفی امر ہے اور عورتوں ہی کواس کا صحیح علم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ان کی بات پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔

و لابد من تصدیق ہولاء النع فرماتے ہیں کہ ذکورہ تمام صورتوں میں مقرلہم کی طرف سے یہ تصدیق ضروری ہے کہ ہاں ہم مقر کے والدیا مولیٰ ہیں، کیوں کہ بیسب اپنے نفس اور اپنی ذات کے مالک ہیں، لہذا ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے ان کی تصدیق ضروری ہوگی، ورنہ یہتو ایسا ہوگا''جان نہ پہچان خالہ امال سلام''

ویصع التصدیق النج مسلہ بیہ ہے کہ اگر مقرکسی کو اپنا باپ یا بیٹا قرار دے کر مرجائے اور اس کی موت کے بعد مقرلہ اس کی تصدیق کرے تو بھی بیرتقمدیق معتبر ہوگی، کیوں کہ نسب تو بعد از ال بھی باقی رہتا ہے ایسی ہی اگر شوہر مرجائے اور بیوی موت کے بعد اس کی تقمدیق کردے تو بیرتقمدیق بھی معتبر ہے، اس لیے کہ موت کے بعد بھی عدت کے تن میں رہتا ہے۔

و کذا النع حضرات صاحبین بیشانیا کے یہاں اگر بیوی مرجائے اور موت کے بعد شوہراس کی تقیدیق کردے تو چونکہ شوہر بیوی کا دارث ہوتا ہے اس لیے اس حوالے سے بی تقیدیق معتبر ہے، لیکن امام اعظم والٹیلائے یہاں بی تقیدیق معتبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ موت کی دجہ سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، اس لیے تو ہمارے یہاں شوہرا پی مرحومہ بیوی کوشس نہیں دے سکتا اور دراثت کے حوالے سے

# ر آن البداية جلدال ير مهم المستحديد ١١١ يري الكام اقرار كيان ين ي

ا قرار کوشیح نہیں کہا جاسکتا، کیوں کہ بوقت اقرار وراثت معدوم ہوتی ہے، وراثت تو موت کے بعد ثابت ہوتی ہے اور اقرار موت سے پہلے ہی واقع ہوتا ہےلہٰدا وراثت کوثبوتِ اقرار کے لیے معیار نہیں بنایا جاسکتا۔

قَالَ وَمَنُ أَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ عَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ نَحْوَ الْآخِ وَالْعَمِّ لَا يُفْبَلُ إِفْرَارُهُ فِي النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثْ مَعُرُوفْ قَرِيْبٌ أَوْ بَعِيْدٌ فَهُو أَوْلَى بِالْمِيْرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ وَلَا لَهُ لَا النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ وَارِثْ السَّتَحَقَّ الْمَقَرُّ لَهُ مِيْرَاثُهُ، لِأَنَّ لَهُ وِلاَيَة النَّسَبُهُ مِنْهُ لَا يُزَاحِمُ الْوَارِثِ الْمَعُرُوف، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثْ السَّتَحَقَّ الْمَقَرُّ لَهُ مِيْرَاثُهُ، لِأَنَّ لَهُ وِلاَيَة التَّصَرُّفِ فِي مَالِ نَفْسِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ، أَلا تَراى أَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيْعِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ فَيَسْتَحِقُّ السَّتِ فَي مَالِ وَإِنْ لَمْ يَهُمُ نُولَةٍ مِنْ حَمْلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ، وَلَيْسَتُ هٰذِهِ وَصِيَّةٌ حَقِيْقَةً حَتَى الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَهُمُ نُولَةٍ مَنْ كَمْلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ، وَلَيْسَتُ هٰذِهِ وَصِيَّةٌ حَقِيْقَةً حَتَى الْمَالِ وَلَوْ كَأَنَّ الْاَوْلُ وَصِيَّةً وَمِنْ مَنْ الْقَرْ بِأَحْ ثُمُ الْوَالِ وَإِنْ لَمُ يَعْمُ وَلَوْ كَأَنَّ الْاَوْلُ وَصِيَّةً وَسَلَقَ الْمُقَرِّ لَهُ مُنْ الْقَرْ بِأَحْ فَي الْمَالِ وَلَوْ كَأَنَّ الْاَوْلُ وَصِيَّةً وَلَوْ مَنْ الْمُوطَى لِلْهُ وَلَوْ لَمْ يُوسِ لِأَحَدِ كَانَ لِلْمُوسَى لِلْاَقْرُ الْمُوسَى لَهُ وَلَوْ لَمْ يُوصِ لِلْاَحَدِ كَانَ لِلْيَتِ الْمَالِ، لِلْمُوسَى لَهُ وَلَوْ لَمْ يُوصِ لِلْاَحِدِ كَانَ لِلْيَتِ الْمَالِ، لِلْمُوسَى لَهُ وَلَوْ لَمْ يُوسَ لِلْاَحْدِ كَانَ لِلْمُوسَى الْمَالِ الْمَالُ الْمُؤْلِلُ وَلَوْ لَهُ مَا لِلْمُوسَى لَلْمُوسَى لَلْمُوسَى لِلْمُوسَى لِلْمُوسَى لِلْمُوسِلِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِ لَلْمُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ وَلَوْلُ لَلْمُ وَلُولُ لَلْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُلِسُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مال باپ اور لڑکے کے علاوہ بھائی اور پچپا کے نسب کا اقر ارکیا تو نسب کے حوالے سے اس کا اقر ارمقبول نہیں ہوگا اور اگر مقر کا کوئی مشہور وارث ہوخواہ قریبی ہویا دور کا ہوتو وہ وارث مقر لہ کی بنسبت میراث کا زیادہ مستحق ہوگا،
کیوں کہ جب مقر سے مقر لہ کا نسب ثابت نہیں ہوا تو مقر لہ وارث معروف کا مزاحم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مقر کا کوئی وارث نہ ہوتو مقر لہ اس کی میراث کا مستحق ہوجائے گا، کیوں کہ وارث نہ ہونے کی صورت میں مقر کو اپنے مال میں تصرف کا پوراحق ہے، کیا و کیھتے نہیں کہ وارث نہ ہونے کی صورت میں اسے پورے مال کی وصیت کرنے کا حق ہے لہذا مقر لہ پورے مال کا مستحق ہوگا اگر چہ مقر سے اس کا نسب ثابت نہ ہو، کیوں کہ اس میں غیر برنسب لازم کرنا ہے۔

اور پیاقرار حقیق وصیت نہیں ہے حتی کہ اگر کسی نے بھائی کا اقرار کیا بھر دوسرے کے لیے اپنے پورے مال کی وصیت کر دی تو موصیٰ لہ کو پورے مال کا تہائی مال ملے گا اور اگر پہلا (اقرار) وصیت ہوتا تو دونوں موصیٰ لہ نصف نصف پاتے ۔ لیکن بیاقرار وصیت کے درجے میں ہے حتی کہ اگر مقر نے اپنے مرض الموت میں کسی کے لیے بھائی ہونے کا اقرار کیا اور مقرلہ نے اس کی تقدیق کر دی بھر مقر نے اس بھائی کی قرابت کا اٹکار کردیا بھراس نے کسی شخص کے لیے اپنے پورے مال کی وصیت کر دی تو وہ مال موصیٰ لہ کا ہوگا اور اگر کسی کے لیے وصیت نہیں کی تو وہ مال بیت المال کا ہوگا اس لیے کہ مقرکا رجوع صبح ہے، کیوں کہ جب نب بابت نہیں ہوا تو اقرار ماطل ہوگیا۔

# ر آن البدايه جلدال ير محالة المحالة على المحالة الكام اقرار كه بيان من ي

## اللغاث:

﴿ أَخِ ﴾ بِمَانَى ﴿ عِم ﴾ يَجِا - ﴿ لا يواحم ﴾ مقابلة بيل كرتا -

# جن رشتول كا قرار درست نبيس موكا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ فلال مخص میرا بھائی ہے یا وہ میرا پچپا ہے تو محض اس اقرار سے وہ فلاں اس کا بھائی یا پچپا ہوتا ہے اور پچپا ہے تو محض اس اقرار میں بھائی کی صورت میں باپ پرنسب کا الزام ہے اس لیے کہ باپ کالڑکا ہی بھائی ہوتا ہے اور پچپا کہنے کی صورت میں داوا پرنسب کا الزام ہے، کیوں کہ دادا کالڑکا پچپا ہوتا ہے اور دوسرے کی مرضی اور تقید بق کے بغیراس پر یہیہ نسب تھو پنا صحیح نہیں ہے۔ اب اگر یہ مقر مرتا ہے اور اس مقر لہ کے علاوہ اس کا کوئی مشہور وارث موجود ہے خواہ وہ قریبی ہوجیسے ذوی الفروض اور عصبہ یا بعیدی ہوجیسے ذوی اللارحام تو وہ وہ وارث ہی اس مقر کا سارا مال لے گا اور مقر لہ کو کچھ نہیں میراث کہ جب مقر لہ سے مقر لہ سے مقر کہ ہوئے غیر وارث کو وراث ملتی نہیں۔ ہاں اگر مقر کا کوئی وارث نہ ہوتو مقر لہ اس کی میراث کا ستحق ہوگا کیوں کہ اگر چونسب کے جوتے ہوئے غیر وارث کو وراث ماتی کی میراث کا ستحق ہوگا کیوں کہ اگر چونسب کے حوالے سے مقر کی بات رد کر دی گئی ہے لیکن مقر لہ کے ستحق مال ہونے کے متعلق اس کا اقر ار رونہیں کیا گیا ہے اور وارث نہ ہوئے کی صورت میں مورث کو اپنا سارا مال وصیت کرنے کا حق ہے، لہذا اس صورت میں مقر کا اقر ار مقر لہ کو ستحق مال بنانے میں مقبول اور معتبر ہوگا۔

ولیست ہذہ النع صاحب ہدا یہ رطاقی ہیں کہ صورت مسئلہ میں مقر کا جواقر ارہے وہ حقیقی وصیت نہیں ہے بلکہ وصیت کے درج میں ہے، حقیقی وصیت تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر سی نے کہا زید میرا بھائی ہے پھر اس نے بکر کے لیے سارے مال کی وصیت کی تو موصیٰ لہ کو تہائی مال سلے گا حالاں کہ جے اس نے بھائی کہا یعنی زیداگر وہ بھی موصیٰ لہ ہوتا تو مرحوم کا نصف نصف مال وہ دونوں لے لیتے ، نیکن نصف نصف نہ لینا بلکہ نہ پاناس بات کی علامت ہے کہ بھائی والا اقر ارحقیقی وصیت نہیں ہے ہاں وصیت کو دونوں لے لیتے ، نیکن نصف نصف نہ لینا بلکہ نہ پاناس بات کی علامت ہے کہ بھائی والا اقر ارحقیقی وصیت نہیں ہے ہاں کہ دیا پھرمقر نے ورج میں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے مرض الموت میں کا کہ فلاں میرا بھائی ہے اور اس فلاں نے بھی ہاں کہ دیا تو پورا مال اس کی قرابت کا انکار کردیا تو بورا مال کسی کے لیے وصیت نہیں کی تو بیت المال میں جمع ہوجائے گا، کیوں کہ جب اس نے بھائی کے بھائی ہونے کا انکار کردیا تو اس کی قرابت اور اپنی میراث میں اس کی شرکت سے رجوع کر لیا اور بیر جوع صبح ہے۔

# ر أن البداية جلدال عن المسلك المسلك المسلك المسلك الما المسلك الم

اِسْتَغُرَقَ الدَّيْنُ نَصِيْبَةً كَمَا هُوَ الْمَذُهَبُ عِنْدَنَا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى كَوْنِ الْمَقُبُوْضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لَكِنِ الْمُقِرَّ لَوْ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِشَيْءٍ لِرَجَعَ الْقَابِضُ عَلَى الْغَرِيْمِ وَرَجَعَ الْغَرِيْمُ عَلَى الْمُقِرِّ فَيُؤَدِّيُ

توجیعی : فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ مرگیا اور کسی شخص کے متعلق اِس نے اپنے بھائی ہونے کا اقرار کیا تو اس کا نسب ٹابت نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور وہ مقرلہ میراث میں مقر کا شریک ہوگا۔ اس لیے کہ مقر کا اقرار دو چیزوں پر مشمل ہے: (۱) دوسرے پرنسب لا دنا اور مقر کا اس کی ولایت نہیں ہے (۲) مال میں مقرلہ کوشریک کرنا اور اس میں مقرکو ولایت حاصل ہے جیسے مشتری نے اگر بائع پرعت عبد کا اقرار کیا تو بائع کے خلاف اس کا بیا قرار مقبول نہیں ہوگا اور مشتری بائع سے ثمن واپس نہیں لے گا لیکن عتق کے حق میں بیاقرار مقبول ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دو بیٹے چھوڑ کر مرا اور ایک شخص پر اس مرحوم کے سودراہم قرض تھے اور ان دونوں بیٹوں میں سے ایک نے بیا قرار کیا کہ اس کے والد مرحوم نے سودراہم میں سے پچاس لے لیے تھے تو مقر کو پچھنیں ملے گا اور دوسرے کو پچاس دراہم ملیں گے، کیوں کہ بیر میت پردین کا اقرار ہے اور دین وصول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مال مضمون پر قبضہ کرکے وصول کیا جائے پھر جب ایک بھائی نے (باپ کے حق میں دین کی وصولیا بی کا انکار کرکے ) مقر بھائی کی تکذیب کردی تو دین اس کے جھے پر معیط ہوگیا جیسا کہ ہمارے یہاں یہی ند ہب ہے۔ زیاوہ سے زیاوہ سے زیاوہ کی بات ہوگی کہ وصول شدہ حصہ ان کے مابین مشترک ہوگا لیکن اگر مقر قابض سے پچھوالیس لیتا ہے تو قابض قرض دار سے واپس لینے والا ہوگا اور پھر قرض دار مقرسے واپس لے گا اور اس سے دور لازم آسے گا۔

## اللغاث:

﴿ولاية﴾ اختيار واستيفاء ﴾ بوراوصول كرنا وكذبه كاس كوجمثلايا ٢ واستغرق كير لي كار ونصيب كا حسد

# باپ کی موت کے بعد کسی کو بھائی قرار دینا:

عبارت میں دوسکے بیان کئے گئے ہیں: (۱) زید کا انقال ہوا اس کا ایک بیٹا نعمان موجود ہادر وہی اس ہے معروف النسب ہے کچھ دنوں کے بعدسلمان کے متعلق نعمان نے بیا قرار کیا کہ سلمان میراحقیق بھائی ہونے اور نسب ثابت ہونے کے حق میں نعمان کا بیا قرار معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں غیر بعنی اپنے مرحوم باپ پرنسب کا الزام ہادر مقر کو ولا یت الزام حاصل نہیں ہوگا، کیوں کہ میراث مقر کا حق ہوا تا ہوا ہیں دوسرے کو شریک کرنے کی اسے البتہ مقرلہ باپ کی میراث میں دوسرے کو شریک کرنے کی اسے ولا یت حاصل ہاں لیے اس کے اس حوالے سے اس کا بیا قرار درست اور معتبر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زید نے بر سے اس کا غلام خریدا اور اسے ثمن دیدیا پھر زید کہتا ہے کہ بکر نے تو بیچنے سے پہلے ہی یہ غلام آزاد کر دیا تھا تو زید کا یہ اقرار بائع کے حق میں مقبول نہیں ہوگا، یعنی اس اقرار کی وجہ سے زید بائع سے غلام کاشن واپس نہیں لے سکے گا، کیوں کہ یہ بھی اقرار علی الغیر ہے، لیکن بیا قرار خود مقر

# ر آن الهداية جلدال يرهم المولاد ١١٩ يرهم المراقرار كيان عن ي

لین زید کے حق میں معتبر ہوگا اور اس کی طرف سے وہ غلام آزاد کردہ شار ہوگا۔

(۲) مسئلہ یہ ہے کہ زید کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے چھوڑ ہے اور اس کا نعمان پر سودرہم قرضہ ہے، اب اس کے دونوں لڑکول میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ میر ہے والد نے مدیون یعنی نعمان سے بچاس دراہم وصول کرلیا تھا اور اس پر اب صرف بچاس ہی دراہم قرض ہیں، لین دوسرا کہتا ہے کہ نیس والد مرحوم نے کچھ بھی نہیں وصول کیا تھا اور مدیون پر پورے سو درہم باقی ہیں تو یہاں مقریعیٰ پچاس درہم کی وصولیا بی کا اقرار کرنے والے کو پچھ نہیں ملے گا، کیوں کہ وہ اپنے مرحوم باپ کے ترکہ سے بچاس دراہم کا مالک تھا اور ہدیون پر پورے سو درہم کی وصولیا بی کا اقرار کرنے اپنا پہتی ساقط کردیا ہے اور اس کے اس اقرار میں چونکہ دوسرے کی حق تلیٰ بی ہے، البذا دوسرے کے حق میں بچاس دراہم وصولی کرلیا ہے وہ در حقیقت میت پر دین کا اقرار کر رہا ہے اور پھر دین کی وصولیا بی اس کی اقرار کر رہا ہے کہ دوالدمحرم نے بچاس دراہم وصولی کرلیا ہے وہ در حقیقت میت پر دین کا اقرار کر رہا ہے اور پھر دین کی وصولیا بی الب بالب بالب بر قبضہ کرنے سے ہوئی ہے جو ذمہ میں واجب ہواور اس کا صان واجب ہو، کیوں کہ دیون با مثالها ادا کیے جاتے ہیں نہ کہ با عیا نہا اب جب ایک لڑکا مرحوم کے حق میں وصولیا بی کا منکر ہے اور اس حوالے سے دہ اپنے بھائی کی تکذیب کر رہا ہے تو اب دین صرف مقر کے جب ایک لڑکا مرحوم کے حق میں وصولیا بی کا منکر ہے اور اس حوالے سے دہ وہ اپنے بھائی کی تکذیب کر رہا ہے تو اب دین صرف مقر کے جب ایک لڑکا مرحوم کے حق میں وصولیا بی کا منکر ہے اور اس حوالے سے دہ اور اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

لیکن اگریہ اول کیا جائے کہ جب مقراور مکر اس بات پر منفق ہیں کہ ماقی پچاس دراہم جو مدیون سے غیر مقرنے وصول کیا ہے اس میں تو دونوں مشترک ہیں یایوں کہا جائے کہ مقرکہتا ہے ہم لوگ پچاس ہیں ایک دوسرے کے شریک ہیں اور مشکر کہتا ہے کہ سو میں اس میں تو دونوں مشترک ہیں دونوں منفق ہیں اور اس اعتبار سے مقر تحسین والا مشکر سے یا دین نہ وصول ہوا ہوتو تا بض اور مدیون سے اپنا حصہ والیس لے سکتا ہے حالال کہ نفس الامر میں الیانہیں ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ صورت مسئلہ میں مقر قابض سے پھر اپنا حصہ پچھی نہیں لے سکتا، کیزں کہ مقر کے اقرار کی وجہ سے مدیون پچاس اس کے باپ کو دے چکا ہے، اب اگر مقراس سے پھر اپنا حصہ یعنی پچپیں دراہم والیس لے گا تو اس کے صبے میں پچپیر 20 کم دراہم ہوجا کیں گے اور پھر غیر مقر اور مشکر بھائی بھی مدیون سے اپنا حصہ مائے گا اور چونکہ وہ مدیون کی طرف سے والدمحتر م کواوا کی دین کا مشکر ہے اس لیے اس کا حصہ بچپاں دراہم ہو کیکن مدیون اسے مرف پچپیں دراہم موالیس کے گا در ہم موالیس لے کا قو مقر پھر اپنا اٹ کالہ دہ مقر کا کان پکڑ کر اس سے پچپیں دراہم والیس لے کا قو مقر پھر اپنا حق لیعنی پچپیں دراہم کے لیاس کو دامن کی والیس لے کا تو مقر پھر اپنا حق لیاب کی خیس دراہم کے لیاس کا دامن کی خرص کو اس کے گا در مقر کی اس کے گا در مقر کی اس کے کا در ہم ہوگا دور مقر کی کر اس سے پچپیں دراہم والیس کے گا دور مقر کی اس کے گا در مقر کی دراہم مورف مقر کی دراہم مورف میں کہ کی دراہم والیس کے گا در مقر کی دراہم کے دور کے کا دور مقر کی دراہم کے کہنیں مارہ دولوگ فیصلہ سے کہ یہاں ماقی قر ضہ صرف مشکر کو ملے گا اور مقر کی خور کے تو ملہ مائے و علمہ اتم



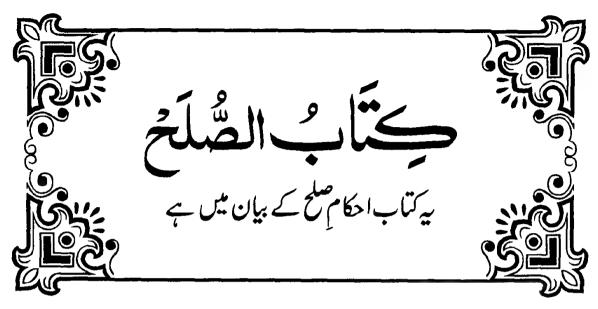

کتاب الاقرار کے معا بعد کتاب الصلح کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مقریا مقرلہ کا انکارخصومت ومنازعت کا سبب ہے اور حل خصومت کا اچھا طریقة صلح اور مصالحت ہے، لیکن چونکہ صلح کا نمبر مخاصمت کے بعد ہی آتا ہے اس لیے کتاب الاقرار کو کتاب الصلح پر مقدم کیا گیا ہے۔

صلح کے لغوی معنی ہیں: اچھائی، عدگی، بیفساد یعنی بگاڑ کی ضدہے۔

صلح کے اصطلاح معنی ہیں:عقد وضع لوفع المنازعة لعنی وہ عقد جو جھگر اختم کرنے کے لیے موضوع اور مشروع ہے۔

قَالَ الصَّلُحُ عَلَى ثَلْقَةِ أَصُرُبٍ: صُلْحٌ مَعَ إِقْرَارِ وَصُلُحٌ مَعَ سُكُوْتٍ وَهُوَ أَنُ لَايُهِرَّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرُ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ جَائِزٌ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّلُحُ خَيْرٍ ﴾ (سورة النساء: ١٢٨) وَلِقَوْلِهِ ۖ الطَّيْفَانِيُّ الْأَصُلُحُ مَعَ إِنْكَارٍ أَنُ سُكُوْتٍ لِيهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلُحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا)) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْمُقَانِة لَا يَهُونُو مَعَ إِنْكَارٍ أَنْ سُكُوْتٍ لِمَا رَوَيْنَا وَهِذَا بِهِذِهِ الصِّقَّةِ، لِأَنَّ الْبُدُلَ إِنْ كَانَ حَلَالًا عَلَى الدَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْاحِذِهِ وَيَنْكَادٍ أَنْ سُكُوتٍ لِمَا رَوَيْنَا وَهِذَا بِهِذِهِ الصِّقَّةِ، لِأَنَّ الْبُدُلَ إِنْ كَانَ حَلَالًا عَلَى الدَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْاحِذِهِ وَيَعْلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ يَدُفَعُ الْمَالَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا رِشُوهٌ، وَلَنَا مَاتَلُونَا وَأَوْلُ مَرَويْنَا، وَتَاوِيْلُ الْحِرْهِ أَحَلَّ حَرَامًا لِعَيْنِهِ كَالْحَمْرِ أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا لِعَيْنِهِ كَالْعُمْرِ أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا لِعَيْنِهِ كَالْعُمْرِ أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا لِعَمْنِهِ وَهُذَا لِمُسَامِعُ عَلَى أَنُ لَا يَطَلَقُ الصَّرَة، وَلَانَا مَاتَلُونَا وَأَوْلُ مَالَى الْحَدْمُ لِعَلَى الْحَدْمِ الْحَدْمِ الْمُدَومُ وَمَ عَلَالًا لِعَلْمَ الْمُدَومُ وَالْمَالُ عِلَى الْمُدَاعِي الْمُدَاعِيْقُ الْمُدَومُ وَالْمَالُولُ وَلَوْلَا مَشُرُوعٌ وَالْمُدُوعُ وَالْمَالُولُ وَقَايَةُ الْأَنْفِسُ وَهُذَا مَشُرُوعٌ وَالْمُدَعِى عَلَيْهِ لَكُومُ الْحُصُومُ مَةٍ عَنْ نَفْسِهِ وَهُذَا مَشُرُوعٌ أَيْضًا إِذِ الْمَالُ وِقَايَةُ الْأَنْفِسُ مَا عَلَى الْمُدَعِى عَلَيْهِ لَى الْمُدَامِى عَلَيْهِ لَالْمُ لَوْلُولُ الْمُدَومُ وَلَا الْمُدَامِ وَالْمُولُولُولُ وَالْمَالُ وَقَايَةُ الْأَنْفُلُولُ وَالْمَالُ وَقَايَةً الْأَنْفُلُولُ الْمُدَامُ وَاللَهُ الْمُدَامُ الْمُولُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَالِهُ الْمُولُولُولُولُولُهِ الْمُلْدُولُ وَالْمُلُولُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلُولُولُولُهُ الْمَالُ وَقَالِهُ الْمُعْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْمُولُولُولُهُ الْمُولُولُولُهُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُولُولُهُ

# 

# وَدَفْعُ الرِّشُوَةِ لِلنَّفْعِ الظُّلْمِ أَمْرٌ جَائِزٌ.

توری کے اور اس کے کہ آپ کا ایک میں اور ان میں سے برسلی جا تر ار ۲) ملے مع سکوت اور وہ یہ ہے کہ مدی علیہ نہ اقر ار کرے اور نہ انکار کرے (۳) تیمری سم ملے مع انکار ہے اور ان میں سے برسلی جا تر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے والصلح خیو مطلق فر مایا ہے۔ اور اس لیے کہ آپ مکا ارشاد گرامی ہے "مسلمانوں کے مابین برسلی جا تر ہوائے اس ملی کے جو حرام کو طال کر دے یا طال کو حرام کر دے۔ امام شافعی والین فر ماتے ہیں کہ ملی مع انکار اور ملی مع سکوت جا تر نہیں ہے، اس روایت کی وجہ ہے جو ہم بیان کر کے بیں اور ملی مع الانکار والسکوت بھی ای صفت پر ہے، اس لیے کہ بدل آگر چدد ہے والے پر طال ہے لیکن لینے والے پر حرام کر کے بیں اور ملی مع الانکار والسکوت بھی اس صفت پر ہے، اس لیے کہ بدل آگر چدد ہے والے پر طال ہے لیکن لینے والے پر حرام ہو میں گراہ ماری کے کہ دی علیہ اپنی میں میں میں میں ہوجیے کی تاویل ہی ہے کہ دلیل وہ آ یہ ہو جا کہ ایک چیز کو حرام کرے جو طال لعیہ (بالذات طال) ہوجیے کی نے اس بات پر وہ سے کہ کیا کہ وہ تن سے ولی نہیں کرے گا۔

اوراس لیے کہ مسلم ایک سیم وعوی کے بعد ہوئی ہے البذااس کے جواز کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ مدگی (اپنی سمحھ کے مطابق) وہ مال اپنے حق کا عوض خیال کرکے لے رہا ہے اور بیر شروع ہے اور مدعی علیہ اپنی ذات سے خصومت دور کرنے کے لیے مدعی کو مال دے رہا ہے اور بیا بھی مشروع ہے اس لیے کہ مال حفاظ ہے نفس ہی کے لیے ہوتا ہے اور دفع ظلم کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔

### اللَّغَاتُ:

# تخريج:

ا خرجه ابوداؤد في سننه كتاب القضاء باب في الصلح (٣٥٩٤).

# ملح کی اقسام اوران کے جواز میں اختلاف کا بیان:

صلح کی تمن تشمیں ہیں (۱) ملح مع اقر ارلینی مرئ علیہ مرئ کے دعوے کا اقر ارکرتے ہوئے اسے کچھ مال دے کر داختی کر لے (۲) ملح مع افکارلینی مرئ علیہ مرئ کے دعوے کا افکار کردے اور جب اس سے تسم لی جائے توقتم کی جگہ کھ مال دے کر مدگی کا منہ بند کردے (۳) تیسری قتم سلح مع السکوت ہاں میں مرئی علیہ نہ تو مدی کے دعوے کا اقر ارکرتا ہے اور نہ بی افکار کرتا ہے اور خاموثی کے ساتھ لین دین کرکے معاطے کو سلح الیتا ہے ہمارے یہاں سلح کی یہ تینوں قتمیں جائز ہیں جب کہ شوافع کے یہاں صرف سلح مع الم قرار درست ہے اور اس کے علاوہ سلح مع الافکار اور سلم مع السکوت درست نہیں ہے۔ امام شافعی والیمیل کی دلیل مید حدیث ہے کل صلح جائز فیما بین المسلمین الا صلحا أحل حواما أو حوم حلالا کہ ہرصلے مسلمانوں کے مابین درست ہے لیکن جو طال کو حرام بنادے یا حرام کو طال کردے وہ سلح ورست نہیں ہے اور چونکہ سلم مع الافکار میں یہ خرابی موجود ہے اس لیے یہ درست نہیں ہے اور چونکہ سلم مع الافکار میں یہ خرابی موجود ہے اس لیے یہ درست نہیں

ہے، کیوں کہ ملح کا عوض دینا دینے والے پر حلال ہے لیکن لینے والے پر حرام ہے، اس لیے کہ مدعی علیداس کے دعوے کا منکر ہے اور مدعی نے بینہ سے اپناحتی ٹابت نہیں کیا ہے یا یوں کہا جائے کہ مدعی علیدا پے نفس سے دفع خصومت کے لیے اسے مال دے رہا ہے۔ اس لیے اس کے لیے بید مال از قبیل رشوت ہوگا اور رشوت حرام ہے۔ اور اس حوالے سے معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ یعنی اب دینے والے پر بید بینا حرام ہوگا اور آفذ کے لیے حلال ہوگا۔

ولنا ماتلونا النع صلح کی اقسام ثلاثہ کے جواز اور ان کی در سی پرہاری دلیل قرآن کریم کی بیآ بت کریمہ ہو الصلح خیر
کوسلے کرنا بہتر ہاور چونکہ بیم طلق ہے اور اس میں اقرار اور انکار کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے سلح کی ہر ہر تہم درست اور جائز ہوگی۔ نیز حدیث کل صلح جائز فیما بین المسلمین سے بھی علی الا طلاق برصلح کے جواز کا تھم ثابت ہور ہا ہے اور اس حدیث میں جو "إلا صلحاً احل حواما أو حوم حلالا" کافر مان وار دہاس سے حرام لعینہ اور حلال لعینہ مراوہ کیوں کہ حلالا اور حراماً مطلق ہے اور مطلق سے ترام لعینہ اور حلال لعینہ ہی مراد ہوتا ہے لین اگر کوئی صلح حرام لعینہ مثلاً شراب اور خزیر کو حلال کرے یا حلال لعینہ (مثلا شوہر اس بات پر بیوی سے سلح کرے دہ اس کے سوتن سے وطی نہ کرے (حالاں کہ سوتن سے وطی حلال ہے) کو حرام کرے وہ درست نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ مع الا نکاریاصلح مع السکوت بھی صحیح دعوے کے بعد ہوتی ہے ای لیے تو مدی علیہ ہے انکار

پر تسم کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اگر دعوی صحیح نہ ہوتا تو اس سے تسم بھی نہ کی جاتی ، لہٰذا یہ ثابت ہوگیا کہ ملح مع الا نکار اور صلح مع السکوت میں

دعویٰ صحیح ہوتا ہے ، لہٰذاصلہ بھی صحیح ہوگی اور جب صلح صحیح ہوگی تو اس کی تقریر یہ ہوگی کہ مدعی وہ مال اپنے حق کا عوض سمجھ کر لے گا اور مدئ

علیہ اپنے نفس سے ظلم دور کرنے کی غرض سے اسے مال دے گا اور اموال حفاظتِ نفوس ہی کے لیے ہوتے ہیں اور اس مقصد سے جمع
کیے جاتے ہیں لہٰذا دفع ظلم کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔

قَالَ وَإِنْ وَقَعَ الصَّلُحُ عَنْ إِقْرَارٍ اعْتَبِرَ فِيهِ مَايُعْتَبِرُ فِي الْبِيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ لِوُجُودِ مَعْنَى الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِلَدُيْنِ بِتَرَاضِيْهِمَا فَيجْرِي فِيهِ الشَّفْعَةُ إِذَا كَانَ عِقَارًا وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَيَخْبُثُ فَيْهِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّوْنِيَةِ وَيُغْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ، لِأَنَّهَا هِي الْمُفْضِيَّةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ دُوْنَ جَهَالَةِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّوْنِيَة وَيُغْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ، وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعِ يُعْتَبِرُ بِالْإِجَارَاتِ لِوَجُودِ مَعْنَى لِلْنَعْفِظُ وَيَشْتَرِطُ الْقَدْوَةُ عَلَى تَسْلِيْمِ الْبَدَلِ، وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِع يُعْتَبِرُ بِالْإِجَارَاتِ لِوَجُودِ مَعْنَى الْمُعَودِ فَي عَنْ مَالٍ بِمَنَافِع يَعْبَرُ بِالْإِجَارَاتِ لِوَجُودِ مَعْنَى الْمُعَاوِنَةِ وَهُو تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِمَالِ وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَائِهُا فَيَشْتِرِطُ التَّوْفِيْتُ فِيهَا، وَيَنْطُلُ الصَّلْحُ عَنِ السُّكُونِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُتَافِع عَلَيْهِ لِافِيْدَاءِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمَعْونَ فَلَ وَالصَّلُحَ عَنِ السُّكُونِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُتَعْمِى عَلَيْهِ لِإِفْتِدَاءِ الْمُعَلِقِ وَلَى وَقَعْ عَلَى الْمُعَافِقَةُ فِي السَّكُونِ وَقَطْعِ الْخُصُومُةِ، وَفِي حَقِّ الْمُتَعْمِى لِمَعْنَى الْمُعَاوِضَة لِمَا بَيَّنَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ حُكُمُ الْإِقَالَةِ فِي الْمُنَعِقِلِلْ فَي الْمُعَاوِضَة لِمَا الْمَعْلَولِ الْمَالِ وَالْمُعَلِقِ الْمُعَاوِقِي وَالْمَالِولُ وَقَعْ عَلَى الْمُعَاوِقِ الْمَعْولِ وَعَلْمُ الْمَالِولَ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِلَة فِي الْمُعَاوِلِ الْمُعَلِقِ وَلَا فِي الْمُعَلِق وَلَا فَي الْمُعَالِقُ وَلَا فِي الْمُعَالِقُ فَي السَّامِ وَالْمَالِ عَلَاهِ وَلَا عَلَى الْمُعَاوِقِ الْمُعَلِي وَعَيْرُهِمَا وَالْمَالِولُولُ الْمُعَالِقُولُولُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمَلْفِقِي الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعْلِقِ الْ

# رِ أَنُ البِمَالِيمِ جَلَدُالَ عِنْ مَالِيكِ مِنْ الْمَالِيمِ جَلَدُالَ عِنْ عَالَى مِنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَالِيمِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَالِيمِ المَّلِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ اللَّهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ اللَّهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر اقرار کے ساتھ صلح ہوئی ہوتو اس میں وہی چیزیں معتبر ہوں گی جو ہوئ میں معتبر ہوتی ہیں بشر طیکہ مال کے عوض مال پرصلح ہوئی ہو، کیوں کہ اس میں بیچ کا معنی ( لیعنی مبادلۃ المال بالمال ) موجود ہاور وہ متعاقدین کے حق میں ان کی رضامندی سے مال کے عوض مال کا تبادلہ کرنا ہے اور اگر مدعی علیہ کی وی ہوئی چیز زمین اور عقار ہوتو اس میں شفعہ جاری ہوگا اور عیب کی وجہ سے اسے واپس کیا جائے گا اور اس میں خیار شرط اور خیار رؤیت ثابت ہوگا اور بدل کی جہالت اسے فاسد کرد ہے گی، کیوں کہ بدل ہی جہالت مفضی الی المنازعت ہے، نہ کہ مصالحت عنہ کی جہالت، کیوں کہ مصالح عنہ تو ساقط ہوجاتی ہے اور اس میں قدر علی سلیم البدل شرط ہے۔ اور اگر مال کے عوض منافع پرصلح ہوئی ہوتو اسے اجارات پر قیاس کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں اجارہ کا معنی موجود ہے اور وہ مال پر منافع کی تملیک ہے اور عقود میں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا اس میں توقیت شرط ہوگی۔ اور مدت کے دور ان ایک کے مرنے سے سلیم باطل ہوجاتی ہے، اس لیے کہ میں حام اجارہ ہے۔

فرمایا کہ وہ سلح جوسکوت یا انکار کے عوض ہو وہ مدعی علیہ ہے حق میں قتم کا فدید دینے اور خصومت ختم کرنے کا عوض ہے اور مدی کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اور بیہ ہوسکتا ہے کہ عقد صلح کا تھم مدی اور مدی علیہ کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے اس دلیل کی وجہ سے بین علیہ ہے حق میں اقالہ کا تھم بدلتا رہتا ہے۔ اور انکار کی صورت میں بین ظاہر ہے نیز سکوت میں بھی بہی تھم ہے، اس لیے کہ سکوت میں اقرار اور انکار دونوں کا اختال ہے لہذا شک کی وجہ سے مدی علیہ کے حق میں بیر عوض نہیں ہوگا۔

## اللغات:

﴿بياعات ﴾ خريد وفروخت كمعامل وعقار ﴾ غيرمنقوله جائداد، زمين وغيره ومنفضية ﴾ پنچان وال ﴿افتداء ﴾ فديد ينا ويمين ﴾ قتم و إقالة ﴾ رو تجه

# صلح كى تيول اقسام كى تحليل وتخريج كاسم

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں:

(۱) اگر صلح مع الاقرار ہواور مال کے عوض مال پر ہو یعنی مدعی مال کا دعوی کررہا ہوا ور مدعی علیہ نے مال دے کراہے خاموش کردیا ہوتو اس صلح کے صحیح ہونے کے لیے وہ تمام شرطیں ضروری ہوں گی جو بچے کے لیے شرط اور ضروری ہیں، کیوں کہ اس میں بچے کا معنی لینی مباولۃ الممال بتراضی الطرفین موجود ہے اور اگر مدعی بہ عقار ہوتو اس میں شفعہ بھی جاری ہوگا اور شرط ورؤیت کا اختیار بھی ثابت ہوگا جیسا کہ بچے میں ہوتا ہے اور جس طرح شن کی جہالت مفسد بچے ہے اسی طرح صلح کے عوض اور بدل کی جہالت مفسد صلح بھی ہے، اس المیا کہ عوض اور بدل کی جہالت مفسد سلح بھی ہے، اس لیے کہ عوض اور بدل ہی کی جہالت مفسد صلح بھی ہوتی ہے مثلاً مدعی علیہ سے مال کا مطالبہ کرے اور مدعی علیہ کہد دے یا تمہیں کچھ دیناریا وراہم دوں گا اور اس پر صلح ہوجائے تو دراہم یا وینار کی مقدار مجہول ہونے سے دونوں میں فساد ہوگا لہٰذا اس مقدار کی وضاحت ضروری ہے البتہ مصالح عنہ یعنی جس چیز کی وجہ سے صلح کی جارہی ہے مثلاً مدعی کہتا ہے اس دار میں میرا بھی حصہ اور مجھے ملن

ر آن البداية جلدال على الماس ا

عابہ کین مدی علیہ پچھرقم دے کراہے چپ کردیتا ہے تو سیجے ہے اور مدی کے حصے کی جہالت صلح اور لین دین سے مانع نہیں ہے حالاں کداس کا دار میں جوحصہ ہے وہ مجبول ہے، کین اس سے صحت صلح پر فرق نہیں پڑے گا اور صلح کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ مدی علیہ عوض اور بدل کے سپر دکرنے پر قادر ہو، کیوں کہ مدی کواگر اس کا عوض نہیں ملے گا تو وہ جھڑ اکرے گا اور بید چیز مفسد سلح بن جائے گی۔

و إن وقع عن مال بمنافع النح اگر مال كئوض منافع پرصلح ہوئى ہومثلاً مدى پچاس درہم كا مطالبه كرر ہا ہواور مدى عليه اسے اپنا گھوڑا سوار ہونے كے ليے اپنا مكان دے رہا ہوتو بيا جارہ كے درج ميں ہوگا اور اس ميں اجارہ كى شرطيس معتبر ہوں گى چنانچه اس ميں سوار ہونے يا رہنے كى مدت كو بيان كرنا ضرورى ہوگا اور مدت كے دوران اگر مدى يا مدى عليه ميں سے كوئى مرجا تا ہے توسلح باطل ہوجائے گى جيسا كہ اجارہ ميں بھى بيد چيزيں شرط اور ضرورى ہيں۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ملم میں مدعی اور مدعی علیہ کے حق میں تھم کا اختلاف اور تبادلہ جائز ہے یعنی یہ ہوسکتا ہے کہ مدی کے حق میں اس کا حکم دوسرا یعنی معاوضہ کا ہواور مدعی علیہ کے حق میں قتم سے چھٹکارے اور فدید کا ہواور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے اقالہ میں کہی ہوتا ہے کہ اقالہ عاقدین کے حق میں فنخ ہوتا ہے لیکن تیسرے کے حق میں وہ تھے جدید ہوتا ہے۔ مدعی علیہ کے انکار کی صورت میں سلح کا اس کے حق میں قتم سے چھٹکارے اور قطع خصومت کے لیے ہونا تو واضح ہے اور سکوت میں بھی یہی حکم ہے، کیوں کہ سکوت میں بھی اقر ار اور انکار ددونوں کا احتمال ہوتا ہے اور چونکہ کوئی پہلو واضح نہیں ہوتا اس لیے شک کی وجہ سے اسے مدی علیہ کے حق میں معاوضہ اور عوض نہیں قر ار دیں گے۔

قَالَ وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيْهَا الشَّفَعَةُ قَالَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوْتٍ لِأَنَّهُ يَأْخَذُهَا عَلَى دَارٍ أَصُلِ حَقِّهِ وَيَدْفَعُ الْمَالَ دَفْعًا لِحُصُوْمَةِ الْمُدَّعِيِّ، وَزَعْمُ الْمُدَّعِيِّ لَايَلْزَمُهُ بِجِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ وَيُنْ يَجِبُ فِيْهَا الشَّفَعَةُ، لِأَنَّ الْمُدَّعِيَّ يَأْخُذُهَا عِوَضًا عَنِ الْمَالِ فَكَانَ مُعَاوِضَةً فِي حَقِّهِ فَيلُزَمُ الشَّفَعَةُ بِي الْمُدَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِيُّ عَلَيْهِ يَكُذِبُهُ.

توجیعا: فرماتے ہیں کہ اگر مری نے کسی مکان کے عوض صلح کی تو اس میں شفعہ نہیں واجب ہوگا صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جب صلح مع الانکار یاصلح مع السکوت ہو، کیوں کہ مری علیہ وہ دار اپنااصل حق سمجھ کر لے رہا ہے اور مری کی خصومت ختم کرنے کے لیے اسے مال دے رہا ہے اور مری کا گمان مری علیہ پرلازم نہیں ہوتا۔ برخلاف اس صورت کے جب دار پرصلح ہوئی ہوتو اس میں شفعہ واجب ہوگا، کیوں کہ مری اسے مال کاعوض سمجھ کرلے گا، لہذا وہ مدی کے حق میں معاوضہ ہوگا اور مدی کے اقرار سے اس پر شفعہ لازم ہوگا اگر چہ مدی علیہ اس کی تکذیب کررہا ہو۔

# زمين كي سلح برحق شفعه:

مسكديه ہے كدايك مكان برزيد قابض ہے اوركس مدى نے دعوىٰ كيا كداس مكان ميں ميرابھى حصہ ہے اس برزيد نے انكاركرديا

# 

یا خاموثی اختیار کرلی لیکن پھراہے پچھر قم دے کر خاموش کر دیا تو اس گھر میں شفتہ نہیں ہوگا اس لیے کہ مدگی علیہ تو بہت بچھر ہا ہے کہ یہ مکان صرف اور صرف میرا ہے اور مدگی علیہ تو بہت کوٹا لنے کے لیے اسے رقم دے رہا ہے اور مدگی چا ہے اسے اپنے حق کاعوض سمجھ یا کچھاور، اس سے مدگی علیہ کاکوئی واسط نہیں ہے۔ ہاں اگر دار ہی پرضلح ہوئی ہوتو اس میں شفعہ ہوگا کیوں کہ مدگی دار کو مال کاعوض بجھ کر لے گا اور بیاس کے حق میں معاوضہ ہوگا اور اگر مدمی اس کے معاوضہ ہونے کا اقر ارکرتا ہے تو اس میں شفعہ جاری ہوگا جا ہے مدمی علیہ ناک رگڑ کر مرجائے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّلُحُ عَنُ إِفْرَارٍ وَإِسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمُصَالِحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعُوضِ لَاَنَّهُ مُعَاوَضَةً مُطْلَقَةً كَالْبُعِ، وَحُكُمُ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْبَيْعِ هَلَا، وَإِنْ وَقَعَ الصَّلُحُ عَنْ سَكُوْتٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازِعُ فِيْهِ رَجَعَ الْمُدَّعِيُ بِالْخُصُومَةِ، وَرَدَّ الْعُوضَ، لِأَنَّ الْمُدَّعِيٰ عَلَيْهِ مَابَدَلَ الْعُوضَ إِلَّا لِيَدْفَعَ الْمُحَصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِذَا ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ تَبَيْنَ أَنَّ لَا خُصُومَةَ لَهُ فَيَبْقَى الْعِوضُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْخُصُومَةَ عَنْ نَفْسِه فَإِذَا ظَهْرَ الْإِسْتِحْقَاقُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَا خُصُومَةَ لَهُ فَيَبْقَى الْعِوضُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْخُصُومَة عَنْ نَفْسِه فَإِذَا الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقَّ بَعْضَ ذٰلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيْهِ لِأَنَّهُ خَلَا الْعَوْصَ فِي هٰذَا الْقَدْرِ عَلَى الْمُعَرَقِ، وَإِن السَّتَحَقَّ بَعْضَهُ إِلَى النَّعُولِي عَنْ إِلْكَ رَدِّ حَصَّتَهُ وَرَجَعَ إِلَى الدَّعُولِي فِي كُلِّ الْمُصَالِحَ عَنْهُ إِلَّهُ مَادِلَةً وَإِنِ السَّتَحَقَّ بَعْضَهُ وَلِكَ الْمُوسَلِحِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُبَادِلَةً وَإِنِ السَّتَحَقَّ بَعْضَهُ وَرَحَعَ بِحِصَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ الصَّلُحَ عَنْ إِنْكُورٍ أَنْ صُكُوتٍ رَجَعَ إِلَى الدَّعُولِي فِي كُلِهِ أَوْ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ بِفَالِ السَّنَحَقَّ بَعْضَهُ وَلَا كَالْكَ الصَّلُحَ عَنْهُ الْمُدُولِ وَلَا كَالِكَ الصَّلُحَ وَلَهُ النَّسُلِيْمِ فَالْجُوابُ فِيْهِ كَالْجَوَابُ فِي الْمُسْتِحَقِقِ فِي الْفَصَلِيْنِ وَلَا كَالْكَ الشَّلُحُ وَلَى الْفَصَلِحِ عَنْهُ عَلْمَ لِلْعُلْ السَّعْمُ لِلْفَ الْمُسْتِعِ الْمُعْمَالِي السَّعْمُ الْمُتَعِي الْمُعْوِي الْمُحُوابُ فِيهُ كَالْمُولِ السَّعْمُ اللَّهُ فَلَى الْمُشَاعِلُ وَلَى الْمُعْرِقُ فِي الْمُعْلِقُ فِي الْمُعَلِي فَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِي فِي الْمُولِي فَى الْمُعْرَالُ فَي الْمُعْلِقُ وَلَا كُولِكُ السَّوْمُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُولِي الْمُتَعْمُ الْمُعْلِقُ وَلَا كُلُولُ السَّالُولُ السَّعُولُ السَّالُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلِ

تروجی این کردی این کرا گرسلی مع اقرار ہواور مصالی عنه کا کچھ حصہ کسی کا مستحق نکل گیا تو مری علیه اس حصے کے بقدر مدی سے عوض واپس لے لے گا، کیوں کہ صلی مع الاقرار بھے کی طرح مطلق معاوضہ ہوتی ہے اور بھے بیں استحقاق کا بہی تھم ہے۔ اور اگر صلی مع السکوت یاصلی مع الانکار ہواور مثازع فیہ چیز مستحق نکل جائے تو مدی اس مستحق کے ساتھ خصومت کرے اور مدی علیہ سے لیا ہوا عوض واپس کردے، کیوں کہ مدی علیہ اس لیے عوض ویتا ہے تا کہ اپنے نفس سے خصومت دور کرد لے لیکن استحقاق ظاہر ہونے سے بدواضح ہوگیا کہ مدی علیہ کے لیے خصومت ہی نہیں تھی تو اس کے قبضہ میں جوعوض ہے وہ اس کے مقصد پر مشتمل نہیں ہے اس لیے مدی اسے واپس لے لے گا۔ اور اگر صلی مع الانکار والسکوت میں بعض مصالی عنہ ستحق نکلی تو مدی اس کے بقدر عوض واپس لے اور مستحق سے اس مقدر میں خصومت کرے کوں کہ اس حصومی علیہ کو ملا ہوا عوض مقصد سے خالی ہے۔

اورا گرصلے مع الاقرار میں مصالح علیہ مستحق نکل گیا تو مدی بورا مصالح عنه واپس نے لے، کیوں کہ بیمبادلة ہے اور اگر بعض

ر آن الهدايي جلدال ي المحالة الما ي المحالة الما ي الما ي

مصالح علیہ ستی نکا تو مدی اس کے بقدرعوض واپس لے لے اوراگر صلح مع الا نکار والسکوت ہوتو کل کے استحقاق کی صورت میں مدی پورے دعوی کو واپس لے اوراگر سلح مع الا نکار والسکوت ہوتو کل کے استحقاق کی صورت میں مدی پورے دعوی کو واپس لے بورے دعوی کو واپس لے گا، حکم اس صورت کے برخلاف ہے جب مدی علیہ نے مدی کے انکار کے باوجود اس سے کوئی چز فروخت کی تو وہ مدی کو واپس لے گا، کیوں کہ مدی علیہ کا بچ پراقدام کرنا مدی کے حق کا انکار ہے اور سلح کا بیرحال نہیں ہے کیوں کہ بھی دفع خصومت کے لیے بھی صلح کی جوات میں کے طرف تسلیم کرنے سے پہلے ہی بدل صلح ہلاک ہوگیا تو اس کا حکم وہی ہے جوات تحقاق کا ہے۔ اقر ار اور انکار دونوں صورتوں میں۔

## اللغات:

﴿خصومة ﴾ جَمَرُا۔ ﴿يسترده ﴾ اسكووالس كار ﴿إقدام ﴾ آمادگى، ابتداء، تيارى۔ ﴿تسليم ﴾ سپردگ۔

# صلح کے بعد متنازع فیہ چیز کاستی لکل آنا:

عبارت میں کئی مسئلے مذکور ہیں:

(۱) اگر صلح مع الاقرار ہواور جس چیز کی بنا پر صلح ہوئی ہواس کا پھھ حصہ ستحق نکل جائے تو مدعی علیہ اس حصہ مستحق کے بقدر مدعی ہے دیا ہوابدل واپس لے لیگا، اُس لیے کہ صلح مع الاقر ارمطلق معاوضہ ہے اور معاوضہ میں اس طرح لین دین ہوتا ہے۔

(۲) اورا گرسلح مع الا نکاریاصلح مع السکوت ہواور جس چیز میں مدگی اور مدعی علیہ کا اختلاف تھا وہ ستحق نکل گئی تو اب مدعی ستحق سے خصومت کرے اور مدعی علیہ کا دامن چھوڑ دے اور مدعی علیہ سے جوعوض لیا تھا اسے واپس کردے، کیوں کہ مدعی علیہ دفع خصومت کے لیے ہی عوض دیتا ہے حالاں کہ استحقاق کی وجہ سے اس کی خصومت ختم ہوگئی اس لیے مدعی کو چاہئے کہ مدعی علیہ سے لی ہوئی رقم اسے واپس کردے۔

(۳) صلح مع الانکاریا مع السکوت ہواور کچھ متنازع فیہ میں استحقاق ہوا ہوتو صد مستحق کے بقدر مدعی مستحق سے مخاصمت کرے گا اور مابقی میں مدعیٰ علیہ سے کرے گا۔

(۲) صلح مع الاقرار ہواور جس چیز پرصلح ہوئی تھی مثلاً گھر اور مکان وغیرہ وہی مستحق نکل گئ تو مدی مدی علیہ سے پورا مصالح عنه یعنی دیا ہوا پورا عوض واپس لے گا، کیول کے صلح مع الاقرار مبادلۃ ہے اور مبادلہ کی صورت میں استحقاق کا یہی تھم ہے۔ اور اگر بعض میں استحقاق ہوا ہوتو اس بعض کے بقدر اور رجوع ہوگا۔ اور اگر صلح مع الانکار یاصلح مع السکوت ہوا ور پورامصالح علیہ مستحق نکل گیا تو مدی اپنا دعویٰ خارج کردے گا اور اگر بعض حصہ ستحق ہوا ہوتو اس جھے میں دعوی خارج کردے گا، کیول کہ بیسلے مع الانکار والسکوت ہے اور مدی اس صورت میں دعوی جھوڑے گا جب اسے بدل مل جائے ، حالال کہ استحقاق کی وجہ سے اسے بدل نہیں ملا، اس لیے اب وہ بدل کا مبدل یعنی دعویٰ واپس لے لے۔

و ھذا بخلاف المنے بیتکم اس صورت کے برخلاف ہے جب مدعی نے مدعی علیہ برکسی چیز مثلا دارکا دعوی کیالیکن مدعی علیہ نے اس کا انکار کر دیا اور پھر مدعیٰ بہ کے عوض مدعیٰ علیہ نے مدعی سے ایک غلام فروخت کیا تو بھے بھی صحیح ہے اور صلح بھی صحیح ہے گویا مدعیٰ علیہ

# ر أن البداية جدرال على المحال الا على المحال الكام على المام على بيان بي

نے سکے کی جگہ تھ کا لفظ استعال کیا کہ بعت منك هذا العبد بهذه الدار اب اگر وہ غلام کی کامستی نکاتا ہے تو مد فی مرفی علیہ سے دار والیس لے گا اوراپنے اصل دعوے کی طرف رجوع نہیں کرے گا، کیوں کہ دار کے عوض غلام دینا اور تھ کا لفظ استعال کرتا اس مد فی علیہ کی طرف سے اس بات کا افرار ہے کہ مد فی کا دعوی صحیح ہے اور دار میں اس کا حصہ ہے جب کہ سک کی صورت میں مد فی کا حصہ دار ہوتا ضروری نہیں ہے اور مازعت ختم کرنے ضروری نہیں ہے اور مازعت ختم کرنے کے لیے بھی صلح ہوتی ہے۔

ولو ہلك النع فرماتے ہیں كہ اگر مرقى كى طرف بدل صلح سرد كيے جانے سے پہلے دہ بدل ہلاك ہوجائے تو بلاك ہونا مرى كا كے ستى ہوئے كے درج ميں ہوگا اور جو حكم استحقاق كا ہے وہى ہلاكت كا ہوگا چناں چدا گراقر اركى ساتھ سلح ہوئى ہوتو بدى بدى كى طرف رجوع كرے گا۔ طرف رجوع كرے گا اور اگر انكار ياسكوت كے ساتھ سلح ہوئى ہوتو وہ دعوے كى طرف رجوع كرے گا۔

قَالَ وَإِنِ اذَّعَى حَقَّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنَهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْضَ الدَّارِ لَمْ يَرَدَّ شَيْأً مِنَ الْعِوَضِ، لِأَنَّ دَعُواهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيمًا بَقِيَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتُحِقَّ كُلُّهُ لِأَنَّهُ يَعْرَى الْعِوَضَ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ فَرَجَعَ بِكُلِّهِ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ فِي الْبَيُوعِ، وَلَوِادَّعْى دَارًا فَصَالَحَ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِتُّ الصَّلُحُ لِأَنَّ مَا قَبَصَهُ مَنْ عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ فِي الْبَاقِي، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَزِيْدَ دِرْهَمًا فِي بَدُلِ الصَّلُحِ فَيَصِيْرُ ذَلِكَ عَوْضًا عَنْ حَقِّه فِيْمَا بَقِي أَوْ يَلْحَقُ بِهِ ذَكَرَ الْبَرَاءَةَ عَنْ دَعُوى الْبَاقِيّ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مری نے کسی دار میں دعوی کیا لیکن اس کی تفصیل نہیں بیان کی پھر اس سے سلح کر لی گئی اس کے بعد دار کا پچھ حصہ ستی نکل گیا تو مری (صلح کے) عوض میں سے پچھ نہیں واپس کرے گا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے اس کا دعویٰ ماہی دار میں ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب پورا دار ستی نکل گیا ہو کیوں کہ اس صورت میں عوض ایسی چیز سے خالی ہوگا جو اس کے مقابل ہو لہذا مدی علیہ بنا پورا عوض واپس لے لے گا جیسا کہ ہوع میں ہم بیان کر پچے ہیں۔ اگر کسی نے دار کا دعویٰ کیا اور مدیٰ علیہ نے دار کے ایک حصہ ہا در ماہی میں وہ ایک حصے برصلح کر لی توصلح سے نہیں ہے، اس لیے کہ مدی نے جس حصے پر قبضے کیا ہے دہ اس کے دعوے کا ایک حصہ ہا در ماہی میں وہ ایٹ دعوے پر قائم ہے اور اس میں صلح سے ہونے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو مدیٰ علیہ بدل صلح میں ایک در ہم برط ادے اور یہ ماہی میں مدی کے تن کا عوض ہوجائے یا (بدل صلح دینے کے بعد) باتی دعوے سے براءت کردے۔

## اللّغاث:

﴿ لَمْ يُبِيِّنُه ﴾ اس كوبيان نبيس كيا \_ ﴿ يعرى ﴾ خالى موكا \_

# مبهم دوے برائح:

صورت مسکہ بیہ ہے کہ ایک دار پر بکر قابض ہے اور زید نے مید دعویٰ کیا کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے لیکن اس نے اس جھے کی

# ر ان البداية ملدال عن المستخدم الله على المستخدم المام كالميان عن الم

وضاحت نہیں کی مجر مرحی علیہ نے اس دار کا ایک حصہ مدعی کو دے کراس سے سلح کرلیا تو اب آگر اس دار کا کوئی حصہ دوسرے کا مستحق نکل جاتا ہے تو مدی لیے ہوئے وض میں سے مدعی علیہ کو پھونہیں والہس کرے گا، کیوں کہ اس کا دعویٰ غیر معین جے میں ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ دار کے غیر مستحق جصے میں اس کا دعویٰ ہوا در وہ وض لینے میں حق بجانب ہوالہذا اس صورت میں وہ وض کی رقم والہ نہیں کر سے گا، ہاں اگر پورا دار مستحق ہوا ہوتو اب مدعی پوراعوض والہس کردے گا در نہتو اس کا لیا ہوا عوض معوض اور مبدل سے خالی ہوگا اور عوض کا معوض سے خالی ہونا درست نہیں ہے۔

مرگ نے کہا کہ فلال دار میرا ہے اور مرگی علیہ نے اس دار کا ایک حصد مدگی کود ہے کراسے خاموش کردیا تو صلح درست نہیں ہوگی،
کیوں کہ مرگی نے پورے دار کا دعویٰ کیا تھا اور جو حصد اس نے بعنہ کیا ہے بینی مرگی علیہ جو اسے دیا ہے وہ بھی مرگی ہی کا حق اور حصہ ہوگی ہاں دو وجبوں سے سلح درست ہوگئی ہے۔
ہے البندا ماجی جی اس کا دعوی باتی رہے گا اور جب دعویٰ باتی ہے تو صلح کیے درست ہوگی ہاں دو وجبوں سے سلح درست ہوگئی ہے۔
(۱) مرگی علیہ بدل صلح جی اس جھے کے علادہ ایک درہم اور بود ها کردید ہے اور یہ کہد دے کہ بیدا کی درجم ماجی کا عوض ہے (۲) یا وہ حصد دینے کے بعد ماجی سے براءت کا اظہار کرد ہے اور یہ کہد دے کہ اب اس جی تیراحق نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی صلح درست ہوجائے گی۔



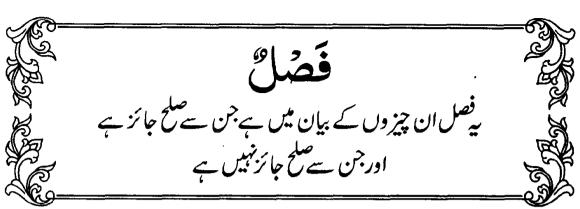

وَالصُّلُحُ جَائِزٌ عَنْ دَعُوَى الْآمُوَالِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنِى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْمُنَافِعُ، لِأَنَّهَا تَمَلَّكَ بِعَقْدِ الْإِجَارِهِ فَكَذَا بِالصُّلْحِ، وَالْآصُلُ أَنَّ الصُّلْحَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَقْرُبِ الْعَقُوْدِ إِلَيْهِ وَأَشْبَهَهَا بِهِ اِحْتِيَالًا لِتَصْحِيْحِ تَصَرُّفِ الْعَاقِدِ مَا أَمْكَنَ.

تر جمل: اموال کے دعوے سے سلح کرنا جائز ہے کیوں کہ بیٹلے بیچ کے معنی میں ہے جبیبا کہ گذر چکا ہے اور منافع کے دعوے سے بھی صلح درست ہے اس لیے کہ عقد اجارہ سے منافع مملوک ہوجاتے ہیں لہذا صلح سے بھی وہ مملوک ہوں گے اور اصل بیہ ہے کہ صلح کو اس کے اقر بعقود پرمحمول کرنا میا جوعقود صلح کے مشابہ ہوں ان پرمحمول کرنا ضروری ہے تا کہ حیلہ کر کے حتی الا مکان عاقد کے تصرف کو صحیح بنایا جا سکے۔

## اللغاث:

﴿احتيال﴾ تدبيركرنار

# کن چیزوں پر سلم ہوسکتی ہے:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدعی اموال کا دعوی کرے تو اس سے بھی صلح کرنا جائز ہے اور اگر منافع کا دعوی کرے تو اس سے بھی صلح کرنا جائز ہے اور اگر منافع کا دعوی کرے تو اس سے بھی صلح کرنا جائز ہے، کیوں کہ اموال کے دعوے پر صلح کرنا بھی جائز ہوگا ای طرح اگر منافع کا دعوی ہوتو اس سے جواز صلح کی دلیل ہے ہے کہ عقد اجارہ کے ذریعے منافع کا عوض لینا جائز اور درست ہے لہذا عقد صلح سے کے ذریعے بھی منافع کا عوض لینا جائز ہوگا۔

قَالَ وَيَصِحُّ عَنْ جَنَايَةِ الْعَمَدِ وَالْخَطَأِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَنْ عُفِى لَهٌ مِنْ أَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاءٌ﴾ ٱلْآيَةُ (سوره البقرة: ١٧٨)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ إِنَّهَا نَزَلَتُ فِي الصَّلْحِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ حَتَّى أَنَّ مَاصَلَحَ مُسَمَّى فِيْهِ

صَلَحَ بَدُلًا هَهُنَا إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَادِلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيَّةِ هَهُنَا يُصَارَ إِلَى الدِّيَةِ لِأَنَّهَا مُوْجِبُ الدَّمِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى خَمْرٍ لَايَجِبُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَايَجِبُ بِمُطُلَقِ الْعَفُو، وَفِي النِّكَاح يَجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِي الْفَصْلَيْنِ لِأَنَّهُ الْمُوْجِبُ الْأَصْلِيُّ، وَيَجِبُ مَعَ السُّكُوْتِ عَنْهُ حُكْمًا، وَيَدْحُلُ فِي إِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ الْجَنَايَةِ فِي النَّفُسِ وَمَادُوْنَهَا، وَلِهَذَا بِخِلَافِ الصُّلُح عَنْ حَقِّ الشُّفُعَةِ عَلَى مَالِ حَيْثُ لَايَصِحُّ لِأَنَّهُ حَقَّ التَّمَلُّكِ، وَلَا حَقَّ فِي الْمَحَّلِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ، أَمَّا الْقِصَاصُ فَمِلْكُ الْمَحَلِّ فِي حَقِّ الْفِعُلِ فَيَصِحُّ الْإِعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَإِذَا لَمْ يَصِحُّ الصَّلْحُ تَبْطُلُ الشَّفُعَةُ لِأَنَّهُ تَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ وَالسُّكُوْتِ، وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الشُّفْعَةُ حَتَّى لَا يَجِبُ الْمَالُ بِالصُّلْحِ عَنْهُ غَيْرَ أَنَّ فِي بُطْلَانِ الْكَفَالَةِ رَوَايَتَيْنِ عَلَى مَاعُرِفَ فِي مَوْضِعِه، وَأَمَّا الثَّانِيُ وَهُوَ جِنَايَةُ الْخَطَّأُ فَلِأَنَّ مُوْجِبَهَا الْمَالَ فَيَصِيْرُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ إِلَّا أَنَّهُ لَايَصِحُّ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مُقْدِرٌ شَرْعًا فَلَايَجُوْزُ إِبْطَالُةٌ فَيَرَدُّ الزِّيَادَةُ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَنِ الْقِصَاصِ حَيْثُ يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ اللِّيَةِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ، وَهَذَا إِذَا صَالَحَ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيْرِ الدِّيَّةِ، أَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ جَازَ، لِأَنَّهُ مُبَادِلَةٌ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ كَيْ لَايَكُوْنَ اِفْتِرَاقًا عَنْ دَيْنِ بِدَيْنٍ، وَلَوْقَضَى الْقَاضِيْ بِأَحَدِ مَقَادِيْرِهَا فَصَالَحَ عَلَى جِنْسِ اخَرَ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ جَازَ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْحَقُّ بِالْقَضَاءِ فَكَانَ مُبَادِلَةٌ، بِخِلَافِ الصُّلُحِ اِبْتِدَاءً، لِأَنَّ تَرَاضِيهُمَا عَلَى بَعْضِ الْمَقَادِيْرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فِي حَقِّ التَّعْيِيْنِ فَلَايَجُوْزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَعَيَّنَ.

ترجہ ان خرای اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرای اللہ تعالیٰ کا ارشادگرای ہے جس کے لیے اس کے بھائی (مقتول) کی طرف سے کچھ معافی دیدی گئ الآیۃ حضرت ابن عباس میں شئ فرماتے ہیں کہ بیآ ہے سلح کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بیسلح فکاح کے در جے میں ہے تی کہ جو چیز فکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ یہاں بدل بن سکتی ہے اس لیے کہ مسلح اور فکاح دونوں مبادلۃ المال بغیر المال ہیں البتہ سلح میں فداد تسید کی صورت میں دیت کی طرف رجوع کیا جائے گااس لیے کہ دیت ہوتی کا موجب ہوتا جب کو آگا تھا کہ دونوں میں مہرشل واجب ہوتا کیا تو کچھ ہیں واجب ہوگا، کیوں کہ طلق عفو میں کچھ ہیں واجب ہوتا جب کو فکاح میں دونوں میں مہرشل واجب ہوتا ہے۔ اور قد دری کے مطلق حکم میں جنایت فی النفس اور جنایت مادون النفس دونوں شامل ہیں۔ اور یہ جواز مال پرخی شفعہ سے سلح کرنا سے خاتی ہوں کہ حق شفعہ میں مکلیت حاصل کرنے کا خوالف ہے، کیوں کہ حق شفعہ میں مکلیت حاصل کرنے کا خوالف ہے ، کیوں کہ حق شفعہ میں مکلیت حاصل کرنے کا خوالف ہے اور حصول ملکیت سے پہلے کل میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ رہا قصاص تو وہ فعل (قصاص) کے جن میں مکلیت حاصل کرنے کا جونا ہے اس میں جنا ہے میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ رہا قصاص تو وہ فعل (قصاص) کے جن میں کی ملک ہوتا ہے اس حق کی بھوتا ہے اس

لیے اس کاعوض لیناضیح ہے اور جب تق شفعہ کےعوض صلح صیح نہیں ہے تو شفعہ باطل ہوجائے گا کیوں کہ اعراض کرنے اور خاموش رہنے ہے بھی شفعہ باطل ہوجاتا ہے۔ اور کفالہ بالنفس حق شفعہ کے درجے میں ہے تی کہ کفالہ کےعوض صلح کرنے ہے مال نہیں واجب ہوتا تا ہم بطلان کفالہ کے متعلق دوروایتیں ہیں جیسا کہ مبسوط میں معلوم ہوگیا ہے۔ اور دوسری یعنی قبل نطا سے جواز صلح کی دلیل یہ ہے کہ جنایت نطا کا موجب مال ہے لہذا اس سے سلح کرنا تیج کے درجے میں ہوگا لیکن دیت کی مقدار پرزیادتی (اضافہ) کرنا درست نہیں ہے اور اس پرجوزیادتی ہوگی وہ رد کردی جائے کرنا درست نہیں ہے اور اس پرجوزیادتی ہوگی وہ رد کردی جائے گی۔ برخلاف قصاص سے سلح کرنے کے چنانچہ اس میں مقدار دیت پراضافہ کرنا جائز ہے، اس لیے کہ قصاص مال نہیں ہے اور عقد سلح کی وجہ سے قصاص متقوم ہوتا ہے۔

اور پیم ماس صورت میں ہے جب دیت کی سی مقرر کردہ مقدار پر صلح ہوئی ہو۔ اورا گراس کے علادہ کسی دوسری چیز پر صلح ہوئی ۔
تو بھی جائز ہے، کیوں کہ صلح دیت کا بدل ہے ، لیکن مجلس کے اندر بدل صلح پر قبضہ کرنا شرط ہے تا کہ دین کے عوض دین سے افتراق نہ ہو۔ اورا گرقاضی نے دیت کی کسی ایک مقدار کا فیصلہ کردیا اور قاتل نے اس مقدار کے علاوہ کسی دوسری جنس پرزیادتی کے ساتھ صلح کی تو جائز ہے، کیوں کہ قضائے قاضی ہے حق متعین ہوگیا اور دوسری مقدار پر صلح کرنا اس سے جادلہ ہوگا۔ برخلاف ابتداء اسی پر صلح کرنے کے دوہ جائز نہیں ہے ) کیوں کہ کسی مقدار پر صلح کرنے والوں کا اتفاق کر لینا تعین کردہ مقدار پر اضافہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

جستایة برم، گناه، مراد قل وعمد بان بوجه کرد وعفی به معاف کیا گیاد ومستی به نام لیا جاسکتا بو مقررشده و معاف بیا معاوضه لیناد و اعداض به توجه ندر نا، روگردانی رناد

# قصاص وديت يرسل:

صورت مسلا ہے ہے کہ اگر کسی نے کسی کوعمد آیا نطأ قتل کردیا تو اس پر قصاص لازم ہے لیکن اگر قاتل اولیائے مقتول میں ہے کسی کو مال کی لالجے و سے کراس کے حصے کا قصاص معاف کر ایتا ہے تو اس ایک کے معاف کرنے سے بقیہ لوگوں کے حق میں بھی قصاص ساقط ہوجائے گا یعنی اب وہ قصاص نہیں لے سکتے اور انھیں بھی دیت اور مال ہی لینا ہوگا، اس کی دلیل قر آن کریم کی آیت کریمہ ہے فسمن عفی له من أخیه شی فاتباع بالمعروف و أداء إليه باحسان۔ کہا گرکسی قاتل کے لیے اولیائے مقتول میں ہے کسی کی طرف سے معافی کا اعلان کردیا گیا تو بقیہ اولیاء کوچا ہے کہ وہ معروف طریقے کے مطابق قاتل کا مواخذہ کریں اور قاتل کوچا ہے کہ وہ مماحقہ مال کی اوا یکی کردی۔ رئیس المفسر بن سیدنا حضرت ابن عباس رضی الله عنہا کا ارشاد ہے کہ بیآ یت سلح عن القصاص ہی ہے متعلق وارد ہوئی ہو اور اس آیے ہوں کہ جس طرح کے جواز کا حکم سنایا گیا ہے اور بیسلے نکاح کے درجے میں ہے کیوں کہ جس طرح بیا فکاح مبادلہ المال بغیرالمال ہے اور جوچیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ صلح میں بدل صلح بن کاح مبادلہ المال بغیرالمال ہے اور جوچیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ صلح میں بدل صلح بن کتی ہے البتہ فرق یہ ہے کہا گر متعین کردہ بدل میں فساد آ جائے تو دیت واجب ہوگی ، کول کہ اس میں دیت ہی اصل ہے اور اگر خریا بر ہے اور عدم ذکر کی اس میں دیت ہی اصل ہے اور اگر خری کے خواد عدم ذکر کی برابر ہے اور عدم ذکر کی کہاں میں واجب ہوگا کیوں کہ خراور خوز مر مال متوم نہیں ہیں اس لیے ان کا ذکر اور عدم ذکر برابر ہے اور عدم ذکر کی ک

# ر آن البداية جلد ال ي محالة المحالة الماسكة على الكام على عيان يس ي

صورت میں قاتل پر پچھنہیں واجب ہوگا لہذانمراورخز بر کو بدل قرار دیکرصلح کرنے کی صورت میں بھی اس پر پچھنہیں واجب ہوگا لہذا خمر اور خز بر کو بدل قرار دے کرصلح کرنے کی صورت میں بھی اس پر پچھنہیں واجب ہوگا۔ جب کہ نکاح میں تسمیہ فاسد ہوتو اورخمراورخز بر کو مہر بنایا ہوتو بہر دوصورت مہرمثل واجب ہوگا، کیوں کہ نکاح میں مہرمثل ہی اصل ہے۔

وهذا بخلاف المنح السن کا حاصل ہے ہے کہ اگر کوئی شخص شفعہ کے کسی مستحق کو تچھ مال دے کرا سے حق شفعہ سے دست کش کرنا چ ہے ہے تو درست نہیں ہے، کیول کے صلح اس سے ہوئی ہے جو مصالح علیہ یا مصالح عنہ کا مالک ہو جب کہ شفعہ میں گھر لینے سے پہلے اس کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ مالک ہونے کا حق دار ہوتا ہے اور صلح کے لیے مالک ہونا ضروری ہے، مستحق ہونے سے کا منہیں چلے گا جب کہ قصاص میں مقتول کے اولیاء کو قاتل کے نفس پر ملکیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے قصاص میں توصلح ہے لیکن شفعہ میں تصحیح نہیں ہوا کھر ہوا کے اور شفعہ بی کی طرح کفالہ بالنفس میں بھی صلح درست نہیں ہے لینی اگر کوئی شخص کسی کو قاضی کے دربار میں حاضر کرنے کا کفیل ہوا پھر مکفول لہ نے کفیل سے سانھ گانھ کرلی اور پچھ مال دے کراسے منالیا اور کفیل نے حاضر کرنے کی ذمہ داری سے براء ت خاہر کردی تو بیمصالحت صحیح نہیں ہوگی اور بطلان کفالہ کے منعلق دوروا بیتیں ہیں (۱) ابو حفص سے مروی ہے کہ کفالہ باطل ہوجائے گا بہی مفتی ہہ ہے بیمصالحت صحیح نہیں ہوگی اور بطلان کفالہ باطل نہیں ہوگا (نہا ہی و بنا ہیہ و)

و أما المثانی النج فرماتے ہیں کہ قب نطا کے عوض مال وغیرہ پر سلح کرنا تو ظاہر وہاہر ہے کیوں کہ قب نطا میں قاتل پردیت ہی واجب ہوتی ہے اور جب قبل نطا میں صلح ہوگی تو وہ بھے کے عظم اور شرط میں ہوگ۔ البتہ قبل نطا سے صلح کرنے میں بدل صلح کا دیت سے کم یااس کے مساوی ہونا ضروری ہے اور مقدار دیت پر اضاف کہ کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ شریعت نے قبل نطا کا ضان ایک ہزار دینار یادس ہزار دراہم یا سواونٹ مقرر کردیا ہے، البذا بدل صلح کو اس مقدار سے بردھانا صحیح نہیں ہے۔ لیکن قصاص سے صلح میں بدل کو دیت سے زائد کرنا درست ہے، کیوں کہ قصاص مال نہیں ہوتا اور وہ تو صلح کے نتیجہ میں مال ہوتا ہے۔ البذا فریقین باہمی رضامندی سے جو طے کریں گے وہ صحیح ہوگا اگر چہ اس کی مقدار دیت سے زائد ہو۔

و هذا إذا صالح النج اس كا حاصل به ہے كہ مقدار ديت ہے زائد پرضلى كرنے كا عدم جواز اس صورت ميں ہے جب قاتل نے ديت كے مقادير ثلا شه ١٠٠٠ دين ر ١٠٠٠ دي ہزار درا ہم يا سواونٹ ميں ہے كسى مقدار پرمصالحت كى ہو،كيكن اگر اس نے ان كے علاوہ كسى دوسرى چيز مثلاً كيلى يا وزنى چيز پرضلى كى ہوتو زائد مقدار پرضلى كرتا بھى جائز ہے، كيوں كہ بيديت ہے تبادلہ ہے اور شريعت كى مقرر كردہ مقدار ميں زيادتى نہيں ہے، اس ليے درست ہے البت اس كے ليے مجلس عقد ميں اس بدل پراوليا ہے مقتول كا قبضہ شرط ہے تاكددين كے عوض دين ہے جدائى نہ ہوليعنى ديت بھى قاتل پر دين تھى اور اگر اس كے متبادل پر قبضہ نہيں ہوگا تو وہ بھى دين ہى ہوگا جب كہ دين كے عوض معاملہ كرن جائز نہيں ہے۔

ولو قضی المقاضی النح مسلہ یہ ہے کہ قاضی نے قاتل پر ایک ہزار دینار دیت کا فیصلہ کردیا پھر قاتل نے پندرہ ہزار دراہم پرسلح کی تو سلح جائز ہے، کیوں کہ قضائے قاضی کی وجہ سے یہاں اولیائے مقتول کاحق الف دینار میں متعین ہوگیا اور اس کے بعد پندرہ بزار دراہم پرصلح کرنا الف دینار سے تبادلہ ہے اور یہ تبادلہ درست ہے، ہاں اگر بدون قضائے قاضی شروع ہی میں قاتل اور اولیائے مقتول پندرہ بزار درہم پرمصالحت کرتے ہیں تو یہ مصالحت درست نہیں ہے، کیوں کہ اس سے شریعت کی مقرر کردہ مقدار میں تغیراوراضافہ لازم آرہا ہے اس لیے درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قاضی کسی پر پندرہ بزار دراہم دیت مقرر کرے تو یہ بھی صحیح

# <u>آن البدایہ جلدال کے بیان میں</u> نہیں ہے تو جب قاضی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت کی مقرر کردہ مقدار پر اضافہ کرے تو ہمیں اور آپ کو کیا خاک بیا ختیار ہوگا۔

قَالَ وَلَا يَجُوزُ الصَّلُحُ مِن دَعُواى حَدٍ، لِأَنَّهُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى لَاحَقَّهُ وَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاصُ مِن حَقِّ غَيْرِهِ وَلِهِلَا لَا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاصُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نَسَبَ وَلَدِهَا لِأَنَّهُ حَقَّ الْوَلَدِ، لَاحَقَّهَا، وَكَذَا لَا يَجُزُ الصَّلُحُ عَمَّا أَشْرَعَهُ إِلَى طَوِيْقِ الْعَامَةِ، لِأَنَّهُ حَقَّ الْعَامَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ وَاحِدٌ عَلَى الْإِنْفِرَادِ عَنْهُ وَيَدُحُلُ فِي إِطْلَاقِ الْجَوَابِ لِللّهِ عَلَى الْمِنْفِرَادِ عَنْهُ وَيَدُحُلُ فِي إِطْلَاقِ الْجَوَابِ عَدُّ الْقَدُفِ لِأَنَّ الْمَعْلِبَ فِيهِ حَقَّ الشَّرْعِ، قَالَ وَإِذَا اذَّعلى رَجُلٌ عَلَى إِمْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِي تَجْحَدُ فَصَالَحَتُهُ عَلَى عَلَى مَالِ بَذَلَتُهُ حَتَّى يُتُرَكَ الدَّعُولَى جَازَ وَكَانَ فِي مَعْنَى الْحَلْمِ، لِأَنَّةُ أَمْكُنَ تَصْحِيْحُهُ خُلُعًا فِي جَانِهِ بِنَاءً عَلَى مَالِ بَذَلَتُهُ عَتَى يُتُرَكَ الدَّعُولَى جَازَ وَكَانَ فِي مَعْنَى الْحَلْمِ، لِأَنَّةُ أَمْكُنَ تَصْحِيْحُهُ خُلُعًا فِي جَانِهِ بِنَاءً عَلَى مَالِ بَذَلُهُ اللهِ بَعَالَى إِذَا عَلَى مَالِ بَذَلِهُ لَهُ اللهِ تَعَالَى إِذَا عَلَى مَالِ بَذَلِهُ لَهُ اللهِ تَعَالَى إِذَا مَنْ مُؤْلِقُ فِي بَعْضِ نُسْخِ الْمُالِ لِللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى رَجُلٍ فَصَالَحَهَا عَلَى مَالِ بَذَلِهِ لَهَا جَازَقَالَ هَكَذَا لَكُمْ اللهُ عَلَى مَالِ بَذَلِهُ لَهُ الْمَالُ لِيَتُولُ الدَّعُولَى، فَإِنْ جُعِلَ تَرُكُ الدَّعُوا مِنْهَا فُرْقَةً فَالزَّوْجُ لَا يُعْوَى الْمُعْلَى الْمَالُ لِيَتُولُ الدَّعُولَ مَلْ اللهَ عُولَى فَلَا شَيْءَ يُقَالِلُهُ الْمُعَلَى وَلِكُومُ فَلَمْ مَلْ اللهِ الْمُعْلَى الْمَعْ الْمُعْولِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ فَلَا اللهُ الْمُعْلَى الْمُلُ اللهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّعُولَى فَلَا شَيْءَ يُقَالِلُهُ الْمُعْرَفُ فَلَمْ مَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ فَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ فَلَى الْمُ الْمُعْرَاقُ فَلَا مُعْمَلَ اللْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ فَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ فَلَالَ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ فَلَا الْمُعْلَى الْمُولُ اللهِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ حد کے دعوی سے سلح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ حد تق اللہ ہے، حق العبد نہیں ہے اور دوسرے کے حق کا عوض لینا جائز نہیں ہے اس کے اور دوسرے کے حق کا عوض لینا جائز نہیں ہے اس کے اس کہ خوش لینا جائز نہیں ہے ، کیوں کہ نسب نیچ کا حق ہے عورت کا حق نہیں ہے ۔ نیز اس چیز سے بھی سلح کرنا جائز نہیں ہے جسے عام داستہ میں کی نے بنایا ہو، کیوں کہ وہ عوام کا حق ہے، لہذا تنہاکسی ایک کے لیے اس پر مصالحت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور قد وری کے مطلق تھم میں حدقذ ف بھی داخل ہے، کیوں کہ اس میں حق الشرع غالب ہے۔

فر ہاتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کا دعوی کیا اورعورت منکر ہے پھرعورت نے بچھے مال خرچ کر کے اس شخص سے مصالحت کر لی تا کہ وہ دعوی چھوڑ دی تو بیصلح جائز ہے اور بیصلح خلع کے معنی میں ہوگی ، کیوں کہ شوہر کی فہم کے مطابق اس کے حق میں اسے خلع قرار دیناممکن ہے۔اورعورت کے حق میں دفع خصومت کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔حضرات مشائح فرماتے ہیں کہ اگر مرد اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتو دیانۂ اس کے لیے بیمال لینا حلال نہیں ہے۔

فرمایا کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد نے نکاح کا دعوی کیا پھر مرد نے پچھ مال دے کراس عورت سے سلح کرلیا توصلح جائز ہے۔ صاحب مدایہ رطاقی نے بین کہ امام قدوریؓ نے مختصر القدوری کے بعض نسخوں میں ایسے ہی مسئلہ بیان کیا ہے اور بعض دوسرے نسخوں میں فرمایا کہ بیصلح جائز نہیں ہے۔ جواز صلح کی دلیل ہے کہ بدل صلح کوعورت کے مہر میں اضافہ قرار دیا جائے۔ اور عدم جواز صلح کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے اسی لیے مال فرج کیا ہے تا کہ عورت اپنا دعوی چھوڑ دے اب اگر عورت کے دعوی چھوڑ نے کواس کی طرف ر آن البدايه جلدال يوسي المستحدد ١٣٢ يوسي اعام على يان ين

ے فرفت قرار دیا جائے تو فرفت میں شوہرعوض نہیں دیتا اور اگر اسے فرفت نہ مانا جائے تو عورت اپنے دعوے پر بدستور قائم رہے گی اور اس عوض کے مقابلے میں شوہر کو کچھنہیں ملے گا۔ اس لیصلے صحیح نہیں ہوگی۔

### اللّغاث:

# • حدود پرمعمالحت:

عبارت میں کل حارمسکے مذکور ہیں:

(۱) اگر لوگوں نے کسی کے خلاف زانی یا شرانی یا محدود فی القذف ہونے کی شہادت دی اور مجرم نے انھیں کچھ رقم دے کر مصالحت کرنا چاہاتو یہ مصالحت کرنا چاہاتو ہو ہار جب اے لڑکا پیدا ہوتو وہ اپنے طلاق دہندہ شوہر ہے اس کا نسب ثابت کر لے کین شوہر کچھ مال دے کر اس ہے مصالحت کرلے تو یہ مسلم بھی درست نہیں ہے ، کیوں کہ نسب اب بچے کاحق ہے۔عورت کاحق نہیں ہے۔

(۲) اگر کسی نے راستے میں کنیف یا سائبان بنوادیا اور پھر کسی نے اس میں خصومت کر کے اسے ہٹوانے کی ٹھان لی تو تنہا کسی ایک شخص کے لیے اس مخاصم کورقم دے کرصلح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ چیز عام لوگوں کا حق بن چکی ہے اور اس سے عوام کا فائدہ وابستہ ہے لہٰذا تنہا ایک شخص اس میں تصرف کا مالک نہیں ہے۔

(س) سلیم نے سلمی سے نکاح کا دعویٰ کیا اور سلمی نے اسے نگار دیا اور سلیم کا مند بند کرنے کے لیے اسے پچھر قم دے کراس سے مصالحت کرلیا تو بیسلم درست ہے، کیوں کہ سلیم کے گمان میں سلمی اس کی بیوی ہے اور بیوی اگر مال دے کر شوہر سے اپنی جان چھڑاتی ہے۔ تو شریعت میں پیفلع ہے اور خلع جائز ہے لہٰذا اسے خلع قرار دے کر ہری حجنٹری دکھا دی جائے گی۔ البت اگر شوہر کو بیہ معلوم ہو کہ وہ حجمونا ہے تو اس کے لیے دیائے بدل صلح لینا حلال نہیں ہے۔

(۳) سلمی نے دعوی کیا کہ سیم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اب سلیم کی ہوا خراب ہوگی اس پرسلیم نے سلمی کو پچھر قم دیا اور کہا آئندہ اس کا نام مت لینا تو امام قد وری کا ایک قول ہے ہے کہ بیسلے صلح سے جہ اور بعض نسخوں میں دوسرا فول ہدند کور ہے کہ میں نہیں ہے۔ صحت صلح والے قول کی دلیل ہے ہے کہ بدل سلح کوشو ہر کی طرف سے عورت کے مہر میں اضافہ قرار دے کر سیح کر دیا جائے تا کہ مسلمان کا کلام النو ہونے ہے تھونے کی دلیل ہے ہے کہ یہاں شوہر نے اس عورت کو مال دیا ہے تا کہ وہ مال لے کر خاموش ہوجائے اور دعویٰ ترک کر دے ، لیکن اگر ہم اس ترک وعویٰ کوعورت کی طرف سے فرقت اختیار کرنا مانتے ہیں تو پریشانی ہے ہوتی ہے کہ فرقت میں شوہر عوض لیتا ہے ، دیتا نہیں حالال کہ یہاں شوہر نے خود ہی عوض دیا ہے اس لیے اسے فرقت قرار دینا ممکن نہیں ہواور فرقت نہ مانے کی صورت میں مال خرج کرنے پرشوہر کوکوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے کیوں کہ عورت بدستور اپنے دعوے پر قائم ہے ، اس لیے یہاں بہتر یہی ہے کہ اس کے دائی کرادیا جائے۔

قَالَ وَإِذَا اذَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبُدُهُ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ أَعْطَاهُ جَازَ وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيْحُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي حَقِّهِ لِزُعْمِهُ وَلِهَاذَا يَصِحُّ عَلَى حَيْوَانٍ فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَبُلُ مَالٍ اللَّهُ اللِّلْ اللَّهُ اللَّالِمُ

ترجمل: فرماتے ہیں کداگر کسی نے کسی شخص پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے اور مدعیٰ علیہ نے مال دے کراس ہے مصالحت کر لی تو جائز ہے اور مدعی حکیہ کے حصابق اس طریقے پراس کی تھیے ممکن جائز ہے اور مدعی کے بھی ہے حصابق اس طریقے پراس کی تھیے ممکن ہے، اس کیے مدت بیان کر کے حیوان دینے کی بات پر بھی میں حصلے تھے ہوگی۔ اور مدعی علیہ کے تن میں دفعِ خصومت کے لیے ہوگی ، کیوں کہ مدعی علیہ سے توصلے جائز ہے لیکن مدعی کو ولا نہیں ملے گی ، اس لیے کہ مدعیٰ علیہ اس کے غلام ہونے کا مشکر ہے اللہ یہ کہ مدعیٰ بینے پیش کردے تو بینے مقبول ہوگا اور کو اس کی ولاء ملے گی۔

فرماتے ہیں کہ اگر عبد ماذون نے عدا کسی آدمی کوئل کردیا تو اس غلام کویے تنہیں ہے کہ وہ اپنیس سے سلح کرلے اور اگر اس ماذون کے غلام نے عمداً کسی شخص کوئل کردیا اور اس ماذون نے اولیائے مقتول سے سلح کرلی تو جائز ہے۔ اور وجہ فرق ہہ ہے کہ عبد ماذون کو اپنی گردن میں تجازت کا حق نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے رقبہ کے بیچ کا مالک نہیں ہے، لہذاوہ مولی کے مال کے عوض اپنی جان چھڑانے کا بھی مالک نہیں ہوگا اور یہ اجنبی کی طرح ہوگیا۔ رہا اس کا غلام تو وہ اس کا مال تجارت ہے اور اس میں اس کا بیچ وغیرہ کرنا نافذ ہے لہذاوہ اسے چھڑانے کا بھی مالک ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ستحق نکلی ہوئی چیز ایسی ہے جیسے وہ اس کی ملکت سے زائل ہوگئی ہواور اسے چھڑانا اس کوخریدنے کی طرح ہے لہذا عبد ماذون اس کا مالک ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ أَجِلَ ﴾ مِعاد، مدت \_ ﴿ خصومة ﴾ جَمَّرُا \_ ﴿ حر ﴾ آزاد \_ ﴿ ولاء ﴾ آزاد کرده غلام کاتر که \_ ﴿ وقبته ﴾ اپنی گردن، اپنا آپ \_ ﴿ استخلاص ﴾ چھڑوانا، خلاص پانا \_ ﴿ شراء ﴾ خريداري \_

# غلامی اور آزادی کے جھڑے میں مصالحت:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) زیدنے بید عویٰ کیا کہ خالداس کا غلام ہے کیکن خالد منکر ہے پھر خالد نے زید کو پچھر قم دے کراس سے مصالحت کرلی تو بیسلے

# ر آن الهداية جلدال على المستحدد ١٣١ على الكام ع عيان ين ع

(۲) ایک عبد ماذون نے عمداً کسی کوتل کردیا تو اسے بیرتی نہیں ہے کہ اپنی جان کے بدلے معاوضہ دے کر اولیائے مقتول سے

(تل کے عوض) مصالحت کرلے۔ اس کے برخلاف اگر اس عبد ماذون کا کوئی غلام کسی شخص کوعمداً قتل کردے اور پھرعبد ماذون (مولی کے

قاتل) اپنے غلام کی طرف سے مال دے کرمصالحت کرلے تو بیجائز ہے۔ ان دونوں مسکوں میں فرق بیہ ہے کہ عبد ماذون کومولی کے

مال میں تجارت کی اجازت ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو بیچنے اور فروخت کرنے کا حق نہیں ہوتا اور جب اے خود کو بیچنے کا حق نہیں ہوتا

مولی کے مال کے عوض اپنی جان چھڑانے کا بھی حق نہیں ہوگا، اس لیے اگر وہی قاتل ہے تو یہ کا منہیں کرسکتا جیسے کوئی اجبنی اپنے مولی

کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے مصالحت نہیں کرسکتا۔ اس کے برخلاف عبد ماذون کا جو غلام ہے وہ اس کی تجارت ہو اور عبد ماذون کووہ غلام فروخت کرنے کا پوراحق حاصل ہے اور جب وہ غلام کو بیچنے کا مالک ہوگا

کیوں کہ عبد ماذون کے غلام نے جب دوسرے کوتل کیا اور اولیائے مقتول نے اسے پکڑلیا تو وہ ستحق بن کراپنے مولی کی مکیت سے

نکل گیا اور پھر جب اس کے مولی لیمنی عبد ماذون نے اسے تربید نے وہ ان ہوا اور عبد ماذون کو تربید نے وہ اس کے تربید ماذون نے اسے بھر لیا تو وہ ستحق نکل جائے تو وہ اسے آپ کو تربید نے کا کسیت سے

تک صاصل ہے ، اس لیے وہ خدکورہ غلام کو خربید سکتا ہے اس کے برخلاف اگر وہ قاتل ہواور ستحق نکل جائے تو وہ اسے آپ کوخرید نے کا ملک نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ عَصَبَ ثَوْبًا يَهُو دِيًّا قِيْمَتُهُ دُوْنَ الْمِائَةِ فَاسْتَهَلَكُهُ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرُهُم جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَنَّ عَصَبَ ثَوْبًا يَبْطُلُ الْفَصْلُ عَلَى قِيْمَتِه بِمَا لَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ هِيَ الْقِيْمَةُ وَهِيَ مُقْدِرةٌ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبُوا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرْضٍ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَاتَظْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبُوا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرْضٍ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَظْهَرُ عِنْدَ الْحِينَافِ الْجِنْسِ وَبِخِلَافِ مَا يَتَعَابَنَ النَّاسُ فِيْهِ، لِأَنَّهُ يَدُخُلُ تَحْتَ تَقْوِيْمِ الْمُقَوِّمِيْنَ فَلَايَظُهُو الزِّيَادَةَ، وَلَأَبِي حَيْفَةَ أَنَّ حَقَّهُ فِي الْهَالِكِ بَاقِيْ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا وَتَوَكَ الْمَوْلِي أَخُذَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ الْكُفْنُ عَلَيْهِ أَوْ حَقَّهُ فِي مِثْلِم صُورَةً وَمَعْنَى، الْهَالِكِ بَاقِيْ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا وَتَوَكَ الْمَوْلِي أَخُذَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ الْكُفُنُ عَلَيْهِ أَوْ حَقَّهُ فِي مِثْلِم صُورَةً وَمَعْنَى، وَلِمْ الْعَلَمْ وَالْعَلَا وَتَوَكَ الْمَوْلِي إِلَى الْقِيْمَةِ بِالْقَضَاءِ فَقَيِلَةً إِذَا تَرَاضِيًا عَلَى الْاكُفَرِ كَانَ اعْتَيَاطًا فَلَايَاسُ فِيهِ، بِالْمَوْلِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقِيْمَةِ بِالْقَضَاءِ فَقَيِلَةً إِذَا تَرَاضِيًا عَلَى الْاكْفُورَ كَانَ اعْتِيَاطًا فَلَايَعُونُ وَبُوا، بِخِلَافِ الصَّلْحِ بَعْدَ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى الْقِيْمَةِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی یہودی کپڑے کا تھان غصب کیا اور اس کی قیت سو دراہم ہے کم ہواور غاصب نے

# ر آن الهداية جلدال ي المستركة ١٣٤ يون الكام كا يان ين

اسے ضائع کردیا پھر مغصوب سے اس تھان کی قیمت کے عوض سو دراہم برصلح کر لی تو امام ابوحنیفہ پرایشیائی کے یہاں صلح جائز ہے۔ حضرات صاحبین پڑوائیا فرماتے ہیں کہ جس مقدار میں لوگ زیادتی کے ساتھ معالمہ نہ کرتے ہوں وہ مقدار (زاکداز قیمت) باطل ہوگی، کیوں کہ غاصب پر قیمت ہی واجب ہے اوروہ متعین ہے لہٰذااس پر جوزیادتی ہوگی وہ ربواہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب سامان پرصلح کیا ہو، کیوں کہ اختلاف جنس کی صورت میں زیادتی ظاہر نہیں ہوگی۔

اور برخلاف اس صورت کے جب لوگ اس مقدار میں زیادتی برداشت کر لیتے ہوں اس لیے کہ بیاضا فداندازہ لگانے والوں کے اندازے کے اندازے کے اندازے کے اندازے کے تاندازے کے تحت آسکتا ہے،اس لیے زیادتی کاظہور نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ ہلاک شدہ تھان میں مالک کاحق باتی ہے کہ اگر مخصوب غلام ہوتا اور مولی نے ابھی تک اس کی قیمت نہ لی ہوتو اس کے کفن دفن کا خرج مولی ہی پر ہوتا۔ یا یہ کہ صورت اور معنی کے اعتبار سے ہلاک شدہ مخصوب کے مثل میں مالک کا ہے، کیوں کہ تعدی کا صان صان بالمثل ہوتا ہے اور قضائے قاضی سے بی تھم قیمت کی طرف نتقل ہوتا ہے، لہذا قضائے قاضی سے پہلے اگر فریقین زیادہ کے لین دین پر راضی ہوگئے تو یہ بھی عوض لینا ہوگا، اس لیے سوز نہیں ہوگا۔ برخلاف قضائے قاضی سے پہلے اگر فریقین زیادہ کے لین دین پر راضی ہوگئے تو یہ بھی عوض لینا ہوگا، اس لیے سوز نہیں ہوگا۔ برخلاف قضائے قاضی کے بعد سے کہ بعد کی طرف نتقل ہوگیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿استهلکه﴾ اس کوضائع کر دیا۔ ﴿فضل﴾ اضافی مقدار۔ ﴿لایتغابن﴾ بہت بڑا نہ بیجھتے ہوں۔ ﴿عرض﴾ ساز و سامان۔ ﴿تقویم﴾ قیمت لگانا۔ ﴿تراضیا﴾ دونوں آپس میں رضا مند ہوگئے۔

# منازم چزے زیادہ بدل برسلے کرنا:

مسلہ بیہ ہے کہ اگر کسی نے بہودی کپڑے کا کوئی تھان غصب کیا اور اس کی قیمت سو دراہم سے کم تھی اور غصب کرنے کے بعد
غاصب نے اسے ضائع بھی کردیا پھرسو دراہم پراس نے مغصوب منہ سے صلح کرلی تو امام اعظم طِلِۃُ کیا یہ کے بہاں بیسلم درست اور جائز
ہے۔حضرات صاحبین بِعَدَالیّا فرماتے ہیں کہ اگر بدل صلح اس کی قیمت سے اتنا زیادہ ہو کہ لوگ بلاچوں چرا اسے برداشت نہ کرتے
ہوں تب تو زیادتی ربوا ہوگی، لیکن اگروہ زیادتی معمولی ہو یا دوسر ہے بنس کی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ
صورت مسلہ میں غاصب پر مغصوب کی قیمت واجب ہے اور چونکہ وہ قیمت متعین اور مقرر ہے لہٰذا اس پر جواضا فہ ہوگا وہ سود ہوگا اور
سود لینا دینا دونوں حرام ہے۔

حضرت امام اعظم والشيط کی دلیل مدہ کہ ہلاک شدہ تھان میں ابھی بھی ما لک کاحق باتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ہلاک شدہ تھان کی جگہ غلام مغصوب ہوتا اور مولی کے اس کی قیمت لینے سے پہلے وہ مرجا تا تو تو اس کے گفن دفن کاخرچ مولی ہی پر ہوتا للہذا بیسلے اس ملکیت کے عوض ہوگی اور اس ملکیت اور دراہم میں ربوائتق نہیں ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ اس ہلاک شدہ تھان میں صورت اور معنی دونوں اعتبار سے مولی کاحق ہے کیوں کہ بیضان بالمثل واجب ہے اور قیمت کالین دین تو قضائے قاضی سے ہوتا ہے اور قضائے قاضی پہلے جولین دین ہوگا وہ عوض ہوگا اور اعتیاض میں ربوا اور سومتحقق نہیں ہوتا ، اس لیے صورت مسئلہ میں شوادراہم پرصلح کرنا درست ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوْسِرٌ فَصَالَحَهُ الْاخَرُ عَلَى أَكْنَوِ مِنْ نِصْفِ قِيْمَنِهِ

# ر آن البداية جلدال ير الماس المسلك الماس كي الماس كي بيان ير

فَالْفَضُلُ بَاطِلٌ، وَهِذَا بِالْإِتِفَاقِ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَمَّا بَيَّنَا، وَالْفَرُقُ لِلَّبِي حَنِيْفَةَ رَمَانَا عَانَهُ الْقِيْمَةَ فِي الْعِتْقِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا، وَتَقْدِيْرَ الشَّرُعِ لَا يَكُونُ دُونَ تَقْدِيْرِ الْقَاضِيِّ فَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ صَالَحَةً عَلَى عُرُوضٍ جَازَ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الْفَضُلُ.

توجیعان: فرماتے ہیں کداگر کوئی خلام دوآ دمیوں کے ہابین مشترک ہوا وران میں سے ایک شخص اسے آزاد کر دے اور وہ مالدار بھی ہواور دو سراشریک خلام کی نصف قبت سے زائد پراس سے مصالحت کر لے تو زیادتی باطل ہوگ ۔ بیتی متفق علیہ ہے حضرات صاحبین مختلط کے بہاں تواسی دلیل سے ہے جوہم بیان کر پچے اور اہام اعظم چائٹھا کے لیے وجہ فرق بیہ ہوتی کہ عتق کی صورت میں جو قبت ہے وہ منصوص ہے اور شریعت کی متعین کردہ قبت قبضی کی متعین کی جانے والی قبت سے کم نہیں ہوتی لابذا اس پراضافہ کرنا درست نہیں ہوتی سرخلاف ماقبل والے مسئلے کے ، کیوں کہ وہ منصوص نہیں ہے ، اور اگر اس نے سامان پرمصالحت کی تو جائز ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم ہیں کہ زیادتی ظاہر نہیں ہوگی۔

## اللغاث:

﴿ اُعتق ﴾ آزاد کیا۔ ﴿ موسو ﴾ مالدار، صاحب حیثیت۔ ﴿ فصل ﴾ اضافی مقدار۔ ﴿عووص ﴾ ساز وسامان، واحد ؛عرض۔ آوسے غلام کی آزادی:

ایک غلام دوآ دمیول کے مابین مشترک تھا تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں اس کی آدھی آدھی مالیت کے حق دار ہیں اب اگر ان میں سے کوئی شریک اس غلام کوآزاد کرتا ہے تو عتق میں عدم تجزی کی وجہ سے وہ پوراغلام آزاد ہوگا اور مُعیق پرشریک آخر کے لیے نصف قیمت داجب ہوگی لیکن اگر وہ شریک نصف قیمت سے زائد مقدار پرصلح کرتا ہے مثلاً نصف قیمت 50 دراہم ہے اور وہ 75 پرصلح کرتا ہے تو امام اعظم والشیلا اور حضرات صاحبین مجھ مسلط میں جھی حضرات ما مسلط میں مجھی حضرات ما مسلط میں میں جھی حضرات مسلم مسلط میں بھی حالیان زیادتی کی دلیل ہو ہے کہ عبد مشترک کی قیمت مساحبین میں اور مام اعظم والشیلا کی ارشاد گرامی ہے "من اعتق شقصا من عبد مشتوك بینه و بین شریکه قُوم علیه نصیب شویکه" اس لیے شریعت کی متعین کردہ مقدار پراضا فہ کرنا شیح نہیں ہوگا۔ ہاں ماقبل والے مسلط میں چونکہ توب یہودک کی قیمت مسلوں میں سامان کے وض سلح جاس لیے امام اعظم والشیلا کی قیمت ہے زائد مقدار پر بھی سلح ہوستی ہے جسیا کہ ددنوں مسلوں میں سامان کے وض سلح جائز ہے ہر چند کہ سامان کی قیمت قیمت منصوص علیہا سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔ لما بیتنا أنه لا ینظھر مسلط عند اختلاف الم جنس و الله أعلم و علمه أتم



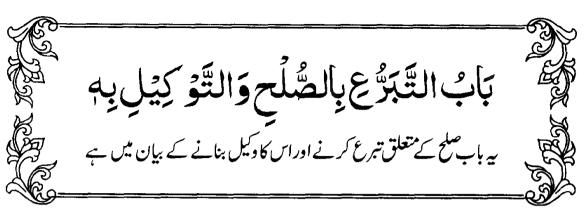

اس سے پہلے بذات خود ملح کرنے کا بیان تھا اور اب دوسرے کی طرف سے کسی کے سلح کرنے کا بیان ہے اور انسان کا اپنا نعل اصل ہوتا ہے اور دوسرے کے فعل میں نیابت ہوتی ہے اور اصل نائب سے مقدم ہوتا ہے۔اسی لیے اس باب کو باب اصلح کے بعد بیان کیا جارہاہے۔

قَالَ وَمَنُ وَكَلَ رَجُلًا بِالصَّلِحُ عَنُهُ فَصَالَحَ لَمْ يَلْزِمِ الْوَكِيْلَ مَاصَالَحَ عَنُهُ إِلَّا أَنُ يَضْمَنَهُ، وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْمُؤَكِّلِ، وَتَأْوِيُلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنُ دَمِ الْعَمَدِ أَوْ كَانَ الصَّلْحُ عَلَى بَعْضِ مَا يَدَّعِيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، لِلْمُؤَكِّلِ، وَتَأْوِيُلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ أَوْ كَانَ الصَّلْحُ عَلَى بَعْضِ مَا يَدَّعِيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، لِلْاَنَّةُ إِسْقَاطٌ مَحُضٌ فَكَانَ الْوَكِيلُ فِيهِ سَفِيْرًا مُعَبَّرًا فَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ كَالُوكِيلِ بِالنِّكَاحِ إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَهُ لِلْآنَةُ وَيُنْ الْمُعَلِيلُ فَيُو الصَّلْحِ أَمَّا إِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ مَالٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَيَرْجِعُ لَكُونُ الْمُعَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُؤَكِّلِ.

توجمله: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کواپی طرف ہے کے کا وکیل بنایا اور وکیل نے صلح کرلیا تو جس چیز کے ہوش صلح ک ہے وہ مال وکیل پرلازم نہیں ہوگا الایہ کہ وکیل نے اس کی ضانت لی ہو۔ اور مال مؤکل پرلازم ہوگا۔ اور اس مسئلے کی تاویل یہ ہے کہ صلح دم عمد ہے ہو یا مدی نے جس دین کا دعوی کیا تھا اس کے پچھ ھے پر صلح کی گئی ہو، کیوں کہ یہ استفاط محض ہے، لہذا اس میں وکیل محض سفیر اور ترجمان ہوگا اور اس پر بدل صلح وغیرہ کا صاف نہیں ہوگا جیسے وکیل بالزکاح پر نہیں ہوتا الایہ کہ وکیل اس کا ضامن بن جائے۔ کیوں کہ اس وقت عقد صاف کی وجہ ہے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر صلح عن المال ہوتو وہ بچ کے در جے میں ہوگا۔ اور اگر صلح عن المال ہوتو وہ بچ کے در جے میں ہوگا۔ اور اگر صلح عن المال ہوتو وہ بچ کے در جے میں ہوگا۔ اور اگر صلح عن المال ہوتو وہ بچ کے در جے میں ہوگا۔ اور اگر صلح عن المال ہوتو وہ بچ کے در جے میں ہوگا۔ اور (اس کے حقوق ) وکیل کی طرف عائد ہوں گے اور مال کا مطالبہ بھی وکیل ہی سے ہوگا، مؤکل سے نہیں ہوگا۔

#### اللَّغَاثُ:

﴿وَتَكُل ﴾ وكيل بنايا\_ ﴿إسقاط ﴾ ساقط كرنا، گرادينا\_ ﴿مطالب ﴾ جس عمطالبه كياجائـ

# 

# معالحت کے لیے وکیل کا کردار:

صورت مئلہ یہ ہے کہ زید نے عمراً کسی کوتل کردیایا بکرنے اس پر دین کا دعویٰ کیا اور زید نے اپنی طرف سے سلح کرنے یا پچھ دین اوا کرنے کے لیے نعمان کو وکیل بنایا۔ اور نعمان نے صلح کرلیا تو بدل صلح موکل یعنی زید پر لازم ہوگا وکیل یعنی نعمان پرنہیں ہوگا، کیوں کہ تل عمد سے سلح کرنا یا پچھ دین پرصلح کرنا ورحقیقت اسقاطِ محض ہے یعنی جس چیز پرصلے ہوگی وہ چیز موکل کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گی اور وکیل کا اس سے پچھ لینا دینانہیں ہوگا اس لیے یہاں وکیل محض سفیرا ور ترجمانی اور ثالث ہوگا اس لیے بدل صلح اور صنمان سے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا ہاں اگر ازخود وکیل بدل صلح اداء کرنے کا ضامن ہوجائے گا تو پھر اس ضامن بنے کی وجہ سے اس سے مواخذہ ہوگا گیکن اس کے ضامن سے بغیر صرف عقد صلح ہے اس پر صنمان نہیں ہوگا۔

البتۃ اگر مال کا دعویٰ ہواوراس کے عوض صلح ہوئی ہوتو میں جاتھ کے حکم میں ہوگی اور بچے میں عاقد ہی کی طرف حقوق لو شخے ہیں ، لہذا صلح عن المال میں بھی اس کی طرف حقوق لوٹیس گے۔اوراسی وکیل ہی ہے بدل صلح کا مطالبہ اورمواخذہ ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ صَالَحَ عَنْهُ رَجُلٌ بِغَيْرِهِ أَمَرَهُ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجَهِ إِنْ صَالَحَ بِمَالٍ وَضَمِنَهٌ تَمَّ الصُّلُحُ، لِلَّانَّ الْحَاصِلَ لِلْمُدَّعِيَ عَلَيْهِ لَيْسِ إِلَّا الْبَرَاءَ ةَ، وَفِي حَقِّهَا الْأَجْنَبِيُّ وَالْمُدَّعٰي عَلَيْهِ سَوَاءٌ فَصَلَحَ أَصِيلًا فِيْهِ إِذَا ضَمِنَهُ كَالْفَضُولِيِّ بِالْخُلْعِ إِذَا ضَمِنَ الْبَدَلَ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِأَمْرِه، وَلَايَكُوْنُ لِهِذَا الْمُصَالِحُ شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّعٰى وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ لِأَنَّ تَصْحِيْحَهُ بِطُرِيْقِ الْإِسْقَاطِ، وَلَا فَرَقَ فِي هَذَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مُقِرًّا أَوْمُنْكِرًا، وَكَذَٰلِكَ إِذَا قَالَ صَالَحُتُكَ عَلَى أَلْفِي هٰذِهِ أَوُ عَلَى عَبْدِي هَذَا صَحَّ الصُّلُحُ وَلَزِمَة تَسْلِيْمَة، لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ إِلَى مَالِ نَفْسِه فَقَدُ اِلْتَزَمَ تَسْلِيْمُهُ فَصَحُّ الصُّلُحُ، وَكَذَٰلِكَ لَوْ قَالَ عَلَى أَلْفٍ وَسَلَّمَهَا، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ إِلَيْهِ يُوْجِبُ سَلَامَةَ الْعِوَضِ لَةَ فَيَتَمُّ الْعَقْدُ لِحُصُوْلِ مَقْصُودِه، وَلَوْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلَى أَلْفٍ فَالْعَقَدُ مَوْقُوثُ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ وَإِنْ لَمْ يَجُزُهُ بَطَلَ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ إِنَّمَا هُوَ الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ، لِأَنَّ دَفْعَ الْخُصُوْمَةِ حَاصِلٌ لَهُ إِلَّا أَنَّ الْفُضُوْلِيَّ يَصِيْرُ أَصِيْلًا بِوَاسِطَةِ إِضَافَةِ الضَّمَانِ إِلَى نَفْسِه فَإِذَا لَمْ يُصِفْ بَقِيَ عَاقِدًا مِنْ جِهَةِ الْمَطْلُوبِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ، قَالَ وَوَجْهُ اخَرَ أَنْ يَقُولَ صَالَحْتُكَ عَلَى هَذِهِ الْآلُفِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَلَمْ يَنْسَبْهُ إِلَى نَفْسِهِ لِلَّانَّهُ لِمَا عَيَّنَهُ لِلتَّسْلِيْمِ صَارَ شَارِطًا لِسَلَامَتِهِ لَهُ فَيَتَمُّ بِقَوْلِهِ، وَلَوِاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَلَاسَبِيْلَ لَهُ عَلَى الْمُصَالِحِ لِلَّانَّهُ اِلْتَزَمَ الْإِيْفَاءَ مِنْ مُحَلٍّ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ شَيْأً سِوَاءٌ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَحَلَّ لَهُ تَمَّ الصُّلْحُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمُ لَمْ يَرُجِعْ عَلَيْهِ بِشَىءٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دِرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَضَمَّنَهَا وَدَفَعَهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّتُ أَوْوَجَدَهَا وَيُوفَا عَلَيْهِ بِشَىءٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دِرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَضَمَّنَهَا وَدَفَعَهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّتُ أَوْوَجَدَهَا وَيُوفَا حَيْثُ يَرُجِعُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفُسَهُ أَصِيلًا فِي حَقِّ الضَّمَانِ وَلِهِذَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسُلِيْمِ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمُ لَهُ مَاسَلَّمَهُ يَرُجعُ عَلَيْهِ بِبَدْلِهِ.

تروجی : اگر کسی کی طرف ہے اس کے عکم کے بغیر کسی دوسرے نے مصالحت کر لی تو وہ مصالحت چارصور توں پر ہے۔ اگر اس نے مال کے عوض کی اور اس کا ضامن ہوگیا تو صلح پوری ہوگی، کیوں کہ مدعی علیہ کو صرف براء ت حاصل ہوئی ہے اور براء ت کے حق میں اجنبی اور مدعی علیہ دونوں برابر ہیں للبذا اجنبی اسسلیلے میں اصیل بن سکتا ہے بشرطیکہ وہ مال کی ادائی کا ضامن ہوجائے جیے ضلع کر انے والا نصولی جب بدل ضلع کا ضامن ہوجائے۔ اور بی خص مدعی علیہ پر تبرع کرنے والا ہوگا جیے اگر اس نے قرض اداکر نے میں تیمرع کیا ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب صلح اس کے عکم سے ہوئی ہو۔ اور اس صلح کرانے والے کو مدی میں سے پھی تہیں ملے گاوہ تو اس کا ہوگا جس کے قبضہ میں موجود ہو۔ کیوں کہ اس صلح کو بطریق اسقاط سے قرار دیا گیا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ معلی علیہ مقر ہویا مشکر ہو۔

آ کیے بی اگراجنبی نے کہامیں نے اپنے اس ہزار درہم یا اپنے اس غلام کے عوض تم سے سلح کر لی توصلے صحیح ہے اور مصالح پراس بدل کوسپر دکرنا لازم ہے جب کہ جب اس نے صلح کی نسبت اپنے مال کی طرف کر دی تو اس کوسپر دکرنے کا پابند ہوگیا اس لیے صلح درست ہے۔

ایسے ہی اگر کہامیں نے ایک ہزار پرصلح کی اور مدعی کو ایک ہزار دیدیا، کیوں کہ مدعی کو دینا اس کے لیے عوض کی سلامتی کا موجب ہے لہذا عقد پورا ہوگا، اس لیے کہ مدعی کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔

اوراگرمصالح نے کہا ہیں ایک ہزار پرتم سے صلح کی تو عقد موتوف رہے گا اگر مدعی علیہ اس کی اجازت دے گا تو عقد جائز ہوگا
اورمصالح پرالف لازم ہوگا اوراگر مدعی علیہ نے اجازت نہ دی تو عقد باطل ہوجائے گا، کیوں کہ مدعی علیہ ہی عقد ہیں اصل ہے، سا
لیے کہ دفعِ خصومت اسی کو حاصل ہے، لیکن اپنی طرف ضان کی نسبت کرنے سے فضولی اصیل بن جاتا ہے اور جب اس نے ضان کو
اپنی طرف منسوب نہیں کیا تو مدعی علیہ کی طرف سے صرف عاقد رہ گیا اس لیے عقد صلح مدعی علیہ کی اجازت پر موتوف ہوگا۔ صاحب
ہدایہ والتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ ایک صورت ہی ہی ہے کہ مصالح یوں کہے ہیں نے اس الف پریا اس غلام پرتم سے صلح کر لی
اور اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے (تو بھی صلح صحح ہوگی) کیوں کہ جب مصالح نے سپر دکرنے کے لیے اس الف یا غلام کو متعین کردیا
تو اس نے مدعی کے لیے اس کی سلامتی کی شرط لگادی للہذا اس کے یہ کہہ دینے سے صلح تام ہوجائے گی۔

اوراگر (بدل صلح میں دیا ہوا) غلام کسی کامستی نکل گیا یا مدی نے اس میں عیب پاکراہے مصالح کو واپس کردیا تو اب مدی کو مصالح پرکوئی اختیار نہیں ہوگا۔ کیوں کہ مصالح بعینہ اسی غلام کودینے کی پیش کش کی تھی اوراس کےعلاوہ کسی چیز کا التزام نہیں کیا تھا، لبذا اگروہ کل (غلام) مدی کو دیدیا کیا توصلح مکمل ہوگئی اوراگر نہ دیا گیا تو مدی مصالح سے پچھ واپس نہیں لےسکتا۔ برخلاف اس صورت کے جب مصالح نے متعین دراہم پرصلح کیا، ان کا ضامن بنا اور انھیں مدی کے حوالے کردیا بھروہ دراہم مستحق نکل گئے یا مدی نے

ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المام كا يمان يس ي

اٹھیں کھوٹا پایا تو وہ مصالح سے واپس لےگا، کیوں کہ مصالح نے صان کے حوالے سے اپنے آپ کواصیل بنایا تھا اس لیے اسے دینے پرمجور کیا جائے گا اور جب بدل صلح مدی کے لیے سالم نہیں رہا تو وہ مصالح سے اس کابدل واپس لےگا۔

#### اللغات:

﴿ اُو جه ﴾ صورتیں۔ واحد: وجد ﴿ تسلیم ﴾ سپرد کرنا، ادا کرنا۔ ﴿ لم یعجز ﴾ اجازت نہیں دی۔ ﴿ استحق ﴾ مستحق نکل آیا۔ ﴿ ایفاء ﴾ پوری ادائیگی، سپرداری۔ ﴿ مسماۃ ﴾ متعین، فدکور، مقررہ۔ ﴿ زیوف ﴾ کھوٹے، واحد: زیف۔

### فضولي كي مصالحت:

مئدیہ ہے کہ آگر کسی کی طرف سے دوسراخص صلح کر لے اور مدعی علیہ نے مصالح کوسلح کرنے کا حکم نہ دیا ہو یعنی اس کے حکم کے بغیر کسی اجنبی یا نضولی نے صلح کی ہوتو بیسلح چار طرح کی ہوگی (۱) اس اجنبی نے مال کے عوض صلح کی ہوا ور زخو دبی بدل صلح کی ادائیگی کا ضامن ہوا ہوتو بیسلے درست ہے، کیوں کہ اس میں مدعی علیہ بغیر مٹھائی کھٹائی کے براء ت حاصل کر رہا ہے اور اس براء ت کے عوض صلح کے جواز اور نفاذ کا راستہ بالکل کلیئر ہے جیسے کوئی فضولی کسی عورت کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے اس کے شوہر سے خلع کر لے اور ازخود بدل خلع کا ضامن ہوجائے تو بی خلع درست ہے اس طرح رہیں ہوگا۔ اور کیکن اگر میں کہ معلی کرنے والا متبرع ہوگا یعنی اسے مدعی علیہ سے (بدل صلح میں دیا ہوا مال) واپس لینے کا حق نہیں ہوگا۔ اور کیکن اگر میں کے ملیہ کی جوہ مدعی علیہ بعدی ہوتو بدل خلع کے ساملے میں مصالح مدعی علیہ سے رجوع کرے گا۔ اور مدعی یعنی جس چیز پرصلے کی گئی ہے وہ مدعی علیہ بی کے پاس رہے گی مصالح کو اس میں سے پھونہیں ملے گا ، کیوں کہ میں کہ بطریق اسقاط سے کی گئی ہے ، بطریق مبادلہ اسے درست نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے مصالح کو اس میں سے پھونہیں ملے گا ، کیوں کہ میں کے بلی اسقاط سے کی گئی ہے ، بطریق مبادلہ اسے درست نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے مصالح کو اس میں سے پھونہیں ملے گا ، کیوں کہ میں کے بلیر اس استاط سے کی گئی ہے ، بطریق مبادلہ اسے درست نہیں کیا گیا ہوں اس لیے مصالح کو کی گئی ہے ، بطریق مبادلہ اسے درست نہیں کیا گیا ہیں اسے کی مصالح کو اس میں سے پھونہیں ملے گا ، کیوں کہ میں کے بلیر اس استاط سے کہ کیوں کہ میں کہ بلیر اس استاط سے کی گئی ہے ، بطریق مبادلہ اسے درست نہیں کیا گیا ہے۔

(۲) دوسری صورت میہ ہے کہ مصالح نے مدعی ہے کہا میں نے اپنے اِس الف دراہم یا اِس غلام کے عوض تم سے مصالحت کر لی تو بھی صلح صحیح ہے البتہ مصالح پر مصالح علیہ یعنی بدل صلح کی ادائیگی لازم ہے کیوں کہ اللغی اور عبدی کہہ کر اس نے بدل صلح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور مدعی عدیہ فری اور مفت میں بری الذمہ ہور ہاہاس لیے اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

(۳) مصالح نے کہاصالحتك على ألف ميں نے تم سے ايک ہزار کے عوض صلح كى اور وہ ایک ہزاراس نے مدى كو ديديا تويہ صلح بھى درست ہے، كيول كہ مدى كواس كا مقصد بعنى عوض حاصل ہوگيا ہے۔

(۳) چوتھی صورت یہ ہے کہ مصالح نے مدی ہے کہا میں نے ایک ہزار کے عوض تم سے مصالحت کر لی اور اُلف کونہ تو اپنی طرف منسوب کیا اور نہ ہی اسے مدعی کے حوالے کیا تو مصلح مدعیٰ علیہ کی اجازت پرموقوف ہوگی، کیوں کہ یباں مصالح صرف متکلم اور معبر ہے اور چونکہ مدعیٰ علیہ کے حکم کے بغیر میہ معاملہ ہوا ہے اس لیے اسے ہم وکیل بھی نہیں قرار دے سکتے اور دفع خصومت کی ضرورت مدعیٰ علیہ کو ہے لہٰذا میصلح مطلوب یعنی مدعیٰ علیہ کی اجازت پرموقوف ہوگی اگر وہ اجازت دیتا ہے تو نافذ ہوگی ورنہ باطل ہوجائے گی۔

(۵) صاحب ہدایہ طلقی فرماتے ہیں کہ مذکورہ جاروں صورتوں کے علاوہ صلح کی ایک پانچویں صورت بھی ہے اور وہ یہ ہے مصالح مدعی سے یوں کہے میں نے اس الف پریااس غلام پرتم سے مصالح کی اور الفی یا عبدی ھذا کہہ کراسے اپنی طرف منسوب

# ر آن البدايه جدرا ي من المسلك المام كي يان من ي

کیا تو پیسلے بھی درست اور جائز ہوگی، کیوں کہ جب اس نے ہزار دراہم یا کوئی غلام بدل سلے کے لیے متعین کردیا تو گویا اس نے پیشرط لگادی کہ اگر صلح ہوتی ہے تو بیدالف یا بیعبد بدل صلح ہے اور بدل صلح کی تعیین سے صحت صلح کا راستہ صاف ہوجا تا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی صلح درست ہے۔

ولو استحق العبد النح اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر بدل صلح کے لیے تعین کردہ غلام مصالح نے مدئی کے حوالے کردیا توصلح تام ہوگئی اب اگر مدی اس میں کوئی عیب پاتاتا ہے تو اس عیب کی وجہ سے مصالح کو وہ غلام واپس نہیں کرسکتا، کیوں کہ مصالح نے جو غلام متعین کیا تھا وہ بی اسے دیا ہے اور اس میں عیب ہونا اور اسے ویکنا ہے مدی کا کام تصالخ داس سلسلے میں مصالح بری الذمہ ہوگا اور مدی کا کام تصالخ بری الذمہ ہوگا اور مدی کو وہ غلام ندریا ہوتو صلح باطل ہوگی اور وہ مدی اپنے دعوی پر قائم رہ گا کیوں کہ بدل صلح نہ ملنے کی وجہ سے مدی کامقصود (عوض کی حصول یابی) حاصل نہیں ہوا ہے۔

اس کے برخلاف اگر بدل صلح کیجمتعین دراہم تھے مصالح ان کا ضامن بن کروہ دراہم مدی کو دیدیا پھران میں استحقاق ظاہر ہوا یا مدی نے ان دراہم کو کھوٹا پایا تو اب مدی مصالح سے دوسرے عدہ دراہم لے گا، کیوں کہ دراہم ودنا نیرعقو دمیں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اور پھر مصالح نے دراہم کو متعین کر کے ضان کے سلسلے میں خود کو اصیل بنا لیا ہے اس لیے اس سے ایسے دراہم کی ادائیگی کا مطالبہ ہوگا جو سے اور نہر ون ہول گے۔



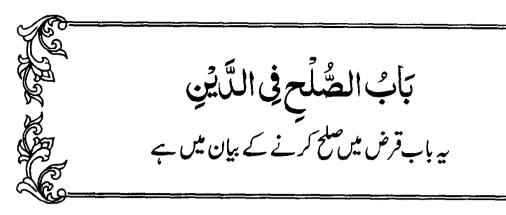

اس سے پہلے عام چیزوں میں صلح کرنے کا بیان تھا اور اب خاص یعنی دین میں صلح کا بیان ہے اور بیتو اظہر من انفتس ہے کہ عام خاص سے مقدم ہوتا ہے۔اور خاص مؤخر ہوتا ہے۔

قَالَ وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصَّلُحُ وَهُو مُسْتَحِقٌ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ لَمْ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ اسْتَوْفَى بَعْضَ حَقِّهِ وَأَسْقَطَ بَاقِيَة كَمَنُ لَةً عَلَى اخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَالَحَةً عَلَى خَمْسِ مِانَةٍ وَكَمَنُ لَةً عَلَى اخْرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَالَحَةً عَلَى خَمْسِ مِانَةٍ زَيُوْفٍ جَازَ فَكَانَّةً أَبْرَاةً عَنْ بَعْضِ حَقِّهٍ، وَهَذَا لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ اخْرَى أَلْفُ جِيَادٍ فَصَالَحَةً عَلَى خَمْسِ مِانَةٍ زَيُوْفٍ جَازَ فَكَانَّةً أَبْرَاةً عَنْ بَعْضِ حَقِّهٍ، وَهَذَا لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ الْمَسْلَلَةِ الْأُولِي وَلِلْبَعْضِ وَالصِّفَةُ فِي النَّانِيَةِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَلْفٍ مُؤْجَلَةٍ جَازَ وَكَأَنَّةً أَجَّلَ نَفْسَ الْحَقِّ، لِأَنَّ الْمُسَالَةِ الْأُولِي وَلِلْبَعْضِ وَالصِّفَةُ فِي النَّانِيَةِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَلْفٍ مُؤْجَلَةٍ جَازَ وَكَأَنَّةً أَجَّلَ نَفْسَ الْحَقِّ، لِأَنَّةً لَا يَمُونُ جَعَلُهُ مُعَاوَضَةً وَلَانَ بَيْعَ النَّاخِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَلْفِ مُؤَجَّلَةٍ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُنَاهُ عَلَى النَّاخِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى النَّاخِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَةً عَلَى النَّاخِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى النَّاخِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى النَّاخِورَ وَلَوْ صَالَحَ اللَّالَةِ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاخِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الْمَالَوْنَ فَلَا اللَّوْلِ اللَّذَانِيْرِ وَلَا وَجُهَ اللَّذَانِيْرِ وَلَا وَجُهَ اللْمَالُونَ فَلَا اللَّوْلِ اللَّذَانِيْرِ وَلِلْهُ اللْمُعَاوَضَةِ، وَبَيْعَ اللَّرَاهِمِ بِاللَّذَانِيْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاوَضَةِ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَاقُ طَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

توجہاء: فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جس پر سلح ہواور عقد مداینت ہوہ چیز مستحق ہوتو بدل سلح کو معاوضہ پر نہیں محمول کیا جائے گا بلکہ یوں کہا جائے گا کہ قرض خواہ نے اپنا کچھ حصہ وصول کرلیا اور کچھ حصہ معاف کردیا جیسے اگر کسی کے دوسرے پر ہزار درہم ہوں اور اس نے پانچ سو پر مصالحت کر لی یا اگر کسی کے دوسرے پر ایک ہزار عمدہ دراہم ہوں اور وہ پانچ سو کھوٹے دراہم لے کرصلح کر لے تو جائز ہے اور گویا قرض خواہ نے مدیون سے اپنا کچھ تق ساقط کردیا ہے۔ اور بیتھم اس وجہسے ہے کہ عاقل بالغ کے تصرف کو حتی الامکان درست کرنے کی سعی کی جاتی ہے اور بدل سلح کو معاوضہ قر اردے کر اس تصفہ نہیں قر اردیا جاسکتا، کیوں کہ یہ مفصی الی الربوا ہے لہذا پہلے مسئلے میں اسے بعض کا استفاط قر اردیدیا گیا اور دوسرے مسئلے میں بعض کے استفاط اور صفت کے استفاط پر محمول کیا گیا۔

# ر آن البداية جلد ال ي المحال المعالي المعال المحال المعال على المعال على المعال على المعال على المعال على الم

اوراگر قرض خواہ نے ایک ہزارادھاردراہم پرمصالحت کی تو بھی جائز ہے گویا کہ اس نے اصل دین میں مہلت دیدی ہے، کیوں

کہ اسے معاوضہ قررا دیناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دراہم کو دراہم کے ساتھ ادھار بیچنا جائز نہیں ہے اس لیے ہم نے اسے تاخیر پر
محمول کر دیا۔اوراگر اس نے ایک ماہ کی مدت پر دنا نیر پرصلح کیا تو بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ لین دین میں دنا نیر واجب نہیں تھے، اس
لیے اسے تاخیر حق پرمحمول نہیں نہیں کیا جائے گا اور اسے معاوضہ کے علاوہ کچھ اور قرار دیناممکن نہیں ہے حالاں کہ دنا نیر کے عوض دراہم کی تیج
نسید جائز نہیں ہے، اس لیے سلح بھی درست نہیں ہے۔

## اللغاث:

مداینة پرضہ لینا دینا۔ ﴿استوفی پورا عاصل کر لینا، کمل وصولی۔ ﴿اسقط ﴾ گرا دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ ﴿جیاد ﴾عمرہ، کھرے، واحد:جید۔ ﴿یتحرّی ﴾ تلاش کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ ﴿إفضاء ﴾ بَنچانا۔ ﴿مؤجلة ﴾ میعادی۔ ﴿نسأ ﴾ ادھار کے طور پر۔

# قرضے میں کمتر پرملح:

مسئلہ یہ ہے کہ بکر پرزید کے ایک ہزار دراہم قرض تھا اور زیدنے پانچ سو پرمصالحت کر لی یا ایک ہزار کھرے دراہم تھے اور اس نے پانچ سو کھوٹے دراہم کے عض مصالحت کر لی تو اس مصالح کو اسقاط بعض قرار دے کر درست کیا جائے گا لینی یہ کہا جائے گا کہ اس نے ایک جگہ پانچ سولے کر پانچ سومعاف کر دیا اور دوسری جگہ پانچ سوبھی معاف کیا اور صفتِ جیاد کوبھی معاف کر دیا، اس لیے کہ بدل صلح دین ہی کی جنس سے ہے اور اسے معاوضہ قرار دیئے ہیں کیل قرض جو نفعا فھو دہوا کے پیش نظر سود لازم آتا ہے، اس لیے عاقل، بالغ کے تصرف کو لغوسے بچاتے ہوئے اسے معاوضہ پڑ ہیں محمول کریں گے بلکہ اسقاط قرار دیں گے۔

ولو صالح المنع فرماتے ہیں کہ قرضہ نقد اور غیر میعادی تھا، کیکن قرض خواہ نے اس میں میعاد پیدا کر کے سلح کی توبیطی بھی جائز ہے، کیوں کہ اسے معاوضہ قرار دینے میں نقد دراہم کو ادھار کے عوض بیجنالا زم آئے گا حالاں کہ دراہم کے ساتھ دراہم کی ادھار تھ جائز نہیں ہے اس لیے اسے معاوضہ نہیں قرار دے سکتے۔

ولو صالحه النح اس کا حاصل یہ ہے کہ قرض ایک ہزار دراہم کا تھا اور قرض خواہ نے سو دینار میعادی پر مصالحت کی تو یہ مصالحت جائز نہیں ہے، کیوں کہ دین دراہم کا تھاللذا قرض خواہ کا حق بھی دراہم ہی میں ہوگا اور دراہم کی جگہ دینار لینا صرف معاوضہ ہوگا حالانکہ دراہم کو دنانیر کے عوض ادھا بیچنا جائز نہیں ہے،اس لیے صورت مسئلہ میں مصالحت بھی جائز نہیں ہے۔

قَالَ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَلْفٌ مُوجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِ مِانَةٍ حَالَةٍ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤَجَّلِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ بِإِزَاءِ مَاحَطَّهُ عَنْهُ وَذَٰلِكَ اِعْتِيَاضٌ عَنِ الْأَجْلِ وَهُو حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَلْفُ سَوْدٍ فَصَالَحَ عَلَي خَمْسِ مِائَةِ بَيْضٍ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ الْبَيْضَ عَلَى خَمْسِ مِائَةِ سَوْدٍ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ بَعْضِ حَقِّهٖ قَدْرًا وَوَصْفًا وَبِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ وَهُو أَجُودُ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمِثْلِ بِالْمِثْلِ، وَلَامُعْتَبَرَ بِالصِّفَةِ إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَم وَمِائَةٌ دِيْنَارٍ فَصَالَحَ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَةَ أَوْ إِلَى شَهْرٍ صَحَّ الصَّلُحُ، لِأَنَّةُ أَمْكُنَ أَنْ يَجْعَلَ إِسْقَاطًا لِلدَّنَانِيْرِ كُلِّهَا وَالدَّرَاهِمُ إِلاَّ مِائَةٍ وَتَأْجِيلًا لِلْبَاقِي فَلاَيَجْعَلُ شَهْرٍ صَحَّ الصَّلُحُ، لِأَنَّةُ أَمْكُنَ أَنْ يَجْعَلَ إِسْقَاطِ فِيْهِ أَلْزَمُ. مُعَاوَضَةً تَصْحِيْحًا لِلْعَقْدِ، وَلأَنَّ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ فِيْهِ أَلْزَمُ.

ترجیمانی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے (کسی خص پر) ایک ہزار دراہم ادھار قرض ہوں اور وہ مدیون سے پانچ سوغیر میعادی دراہم برمصالحت کر لیو جائز نہیں ہے، کیوں کہ مجل مؤجل سے بہتر ہوتا ہے اور دراہم والاشخص عقد کی وجہ مجل کا سخی نہیں تھا، البذا مجل کی این کم کردہ دراہم کے مقابل ہوگا حالاں کہ بیادھار کا موض ہے اور ادھار کے موض نقد لینا حرام ہے۔ اور اگر کس کے ایک ہزار سفید دراہم موں اور اہی ہے کہ عقد دین سے سفید دراہم والہ دراہم ہوں اور اس نے مدیون سے پانچ سوسفید دراہم پرمصالحت کرلیا تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ عقد دین سے سفید دراہم واجب نہیں تھے حالاں کہ (بیش) وصف کی زیاد تی ہوئی حالاں کہ بیہود ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے ایک ہزار معاورت کی مقدار برصلح کی اور اس مقدار کے کھری ہونے کی اور وصف کی کرنا ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب دین کی مقدار برصلح کی اور اس مقدار کے کھری ہونے کی شطر لگادی، کیوں کہ بیشل کے عوض مثل کا بدلہ ہے اور صفت کا اعتبار نہیں ہے، لین مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہے، اور اگر مدیون پر ایک ماہ خواہ کہ بیشل کے عوض مثل کا بدلہ ہے اور صفت کا اعتبار نہیں ہے، لین مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہے، اور اگر مدیون پر ایک ماہ کی مدت پر مصالحت کی توصلے می جون کہ بیوں کہ اس میں مبلت قرار دینا ممان ہوں دراہم میں مبلت قرار دینا ممان ہیں۔ البندا تھے عقد کے پیش نظرا سے معاوضہ نہیں قرار دینا جاور اس لیے کہ اس میں اسقاط کے معنی زیادہ لازم ہیں۔

## اللغاث:

﴿ موجلة ﴾ میعادی، ایک مرت پرموتوف ۔ ﴿ حالّة ﴾ فوری ۔ ﴿ إِذَاء ﴾ بالقابل، آ منے سامنے، برابر ۔ ﴿ حطه ﴾ جس کو ساقط کیا ہے ۔ ﴿ اعتیاض ﴾ عوض لینا ۔ ﴿ أجل ﴾ مرت ۔ ﴿ سود ﴾ کالے، میلے، کمتر کرنی ۔ ﴿ بیض ﴾ سفید، سترے، بہتر کرنی ۔ م

# قرضے کے جھڑے میں بہتر کیفیت کے ساتھ سلح کرنا:

عبارت میں تین مسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) نعمان پرسلمان کے ایک ہزار دراہم ہاتی تھے اوریہ ادھار اور میعادی تھے لیکن سلمان نے نعمان سے پانچ سونقد اور غیر میعادی دراہم پرمصالحت کر کے اپنا پوراؤین اور قرضہ ساقط کر دیا تو یہ مصالحت درست نہیں ہے، اس لیے کہ نقد ادھار سے بہتر ہے اور عقد مداینت سے چونکہ نقد دراہم واجب نہیں تھے، اس لیے اب نقد پرمصالحت کرنا در حقیقت اجل اور میعاد کاعوش لینا ہے حالاں کہ میعاد کے عوض عوض لینا حرام اور ناجائز ہے اس لیے میصورت درست نہیں ہے۔

(۲) ایک شخف کے دوسرے کے ذیعے ایک ہزارسیاہ دراہم تھے ادراس نے مدیون سے پانچ سوسفید دراہم پرمصالحت کرلی تو یہ مصالحت بھی جا رُنہیں ہے، کیوں کہ عقد میں سیاہ دراہم لینے دینے کی بات طے ہوئی تھی اور یہی دراہم واجب الاداء تھے۔اب اس

# ر آن البداية جلدال ي المحالة المرادية الكاملة على الماملة على بيان مِن الم

جگہ ہزار سیاہ کے بدلے پانچ سوسفید دراہم لینااس لیے سیح نہیں ہے، کیوں کہ دراہم کے مقابلے دراہم ہوں گے اور ''سفیدی'' جو وصف ہے وہ سوداور ربوا ہوگی، کیوں کہ یہ خواصف ہوگ ہاں اگرا یک ہزار سفید دراہم کے عوض پانچ سو وصف ہے وہ سوداور ربوا ہوگی، کیوں کہ یہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگرا یک ہزار سفید دراہم کے عوض پانچ سو سیاہ دراہم پرمصالحت ہوئی ہوتو یہ مصالحت درست ہے، کیوں کہ اس صورت میں قرض خواہ کاحق عمدہ تھا اور اس نے خراب اور گھٹیا مال لے کر اپنا حق ساقط کو مرف سے حط اور معافی ہوئی اور اسقاط اور معافی کے جواز میں کوئی ہے، اس لیے بیاس کی طرف سے حط اور معافی ہوئی اور اسقاط اور معافی کے جواز میں کوئی ہے، نہیں ہے۔'

اس طرح اگر قرض خواہ نے مقروض کو جتنے دراہم دیئے تھے اس مقدار پرمصالحت کی ،لیکن اس نے قرض میں جو دراہم دیئے تھے اس حقد ہی میں ان دراہم پر بقنہ بھی کرلیا تو بیصورت بھی جائز ہے اس تھے لیتے وقت ان سے بھی اچھے دراہم لینے کی شرط لگا دی اور مجلس عقد ہی میں ان دراہم پر بقنہ بھی کرلیا تو بیصورت بھی جائز ہے اس لیے کہ '' دیئے ہوئے اور اب لئے'' جانے والے دراہم میں کوئی کی زیادتی نہیں ہے، ہاں گئے ہوئے دراہم میں صفت جودت کا کچھا ضافہ ہے اور بیاضافہ صحب مصالحت سے مانع نہیں ہے، لیکن مجلس عقد میں قبضہ شرط ہے تا کہ بعد میں بید چیز مفضی الی النزاع بات نہ ہو۔

(۳) ایک شخص کے دوسرے پرایک ہزار دراہم اور سودینار تھے اور قرض خواہ نے مدیون سے سودراہم نفذ پر مصالحت کرلیایا ایک ماہ کی ادھاری پر سودرہم کے عوض مصالحت کرلیا تو یہ مصالحت درست اور جائز ہے، کیوں کہ یہاں بھی قرض خواہ نے اپناحق ساقط کردیا ہے اورا تناساقط کردیا ہے کہ وہ صرف سودراہم لینے پر راضی ہوا ہے اور پھر عمو ماصلح میں ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک فریق اپناحق اور حصہ ساقط کردیتا ہے اور چونکہ یہاں میاں میاسا موجود ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی یہاں قرض خواہ کے فعل کو اسقاط اور ابراء پر محمول کرے مصالحت کو جائز قرار دیں گے۔

ر آن البداية جلد ال ي المحال الله المحال الله المحال الكامل على على على الكامل على الكامل على المال المحال الله

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دوسرے پرایک ہزار دراہم باتی ہوں اور قرض خواہ نے مقروض سے کہاتم اس میں سے
کل مجھے پانچ سو دیدواس شرط پر کہ باتی سے تم بری ہوتو پانچ سو دیدیئے سے مقروض بری ہوج ئے گا، لیکن اگر کل کو وہ پانچ سونہیں
دے گا تو اس پرایک ہزار عود کر آئے گا، بید حضرات طرفین ڈاٹٹٹٹ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف راٹٹٹٹٹ فرماتے ہیں کہ اس پرالف عود نہیں
کرے گا، کیوں کہ بیہ طلق ابراء ہے کیا دھتا نہیں کہ قرض خواہ نے پانچ سوکی ادائیگی کوعض قرار دیا ہے، کیوں کہ اس نے کلمہ علی سے اسے
بیان کیا ہے اور علیٰ معاوضہ کے لیے مستعمل ہے جب کہ اداء کرنا بھی معاوضہ نہیں بن پاتا، کیوں کہ مدیون پر بہر صورت اس دین کی ادائیگی
واجب ہے، لہٰذا اداء کا وجود عدم وجود کے درجے میں ہوگیا اور ابراء مطلق رہ گیا اس لیے مدیون پر اُلف عود نہیں کرے گا جیے اگر قرض خواہ
ابراء کا جملہ پہلے اداکرتا۔

حضرات طرفین مخافیاً کی دلیل میہ کہ بیابراء مقید بالشرط ہاس لیے شرط فوت ہونے سے بیہ بھی فوت ہوجائے گا، کیوں کہ قرض خواہ نے قرض خواہ نے فد میں پانچ کی ادائیگی کے مطالبہ سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے اور یہ جملہ اس وجہ سے محج ہوسکتا ہے کہ قرض خواہ نے مدیون کی محتاجی کا خیال کر کے اسے مزید بدحال ہونے سے بچالیا ہے یا کسی ایسی شجارت کا قصد کیا ہے جس کے ذریعے وہ زیادہ نفع کمالے گا۔

اور کلمہ کی جس طرح معاوضہ کے لیے آتا ہے اس طرح اس میں شرط کا بھی احتمال ہے، کیوں کہ اس میں مقابلہ کے معنی موجود بیں للبذا معاوضہ پراس کا حمل معتقد رہونے کی صورت میں اسے شرط پر محمول کیا جائے گاتا کہ قرض خواہ کا تصرف صحیح ہوجائے۔ یا اس وجہ سے شرط پر محمول کیا جائے گا کہ عرف میں یہی معنی متعارف ہے۔اور ابراء ایسا عمل ہے جو شرط کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے اگر چہ شرط سے متعلق نہیں ہوتا جیسے حوالہ ہے۔اور بدایۃ بالا براء کو إن شاء اللہ آئندہ بالنفصیل ہم بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿أَدَّ ﴾ اواكر دو۔ ﴿غدا ﴾ كل كے دِن ميں۔ ﴿فضل ﴾ باتى ماندہ، اضافى قدر۔ ﴿حذار ﴾ خدش، انديشر۔ ﴿إفلاس ﴾ غربت، تنكدى۔ ﴿أربح ﴾ زيادہ نفع والى۔

# قرض يسموقس اورمشروط مصالحت:

# ر آن البداية جلدال على المعالم المعالم المعالم على بيان يم على بيان يم على المعالم على بيان يم على المعالم الم

برابر ہیں اور جوابراء ہے وہ مطلق ہے، اس لیے غد میں خمس مائة کی ادائیگی کے بغیر بھی اس کی طرف سے ابراء حقق ہوجائے گا اور مقروض خمس مائة کے دَین ہے بری ہوجائے گا۔ جیسے اگر قرض خواہ پہلے ابراء کا جملہ اداکر کے یوں کہتا ابو اُتك عن خمس مائة من اُلف لی علیك اور پھر کہتا علی اُن تو دي إلي غدا خمس مائة تو اس صورت میں بالا تفاق مقروض خمس مائة سے بری ہوجاتا جا ہے وہ غدمیں خمس مائة اداكرتا یا نہ كرتا۔

ولھما النج اس سلسلے میں حضرات طرفین و النین کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں جو ابر اء ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ غدیم معمد حصد مائة کی اوائی کی شرط کے ساتھ مقید ہے، لہذا اگر شرط پائی جائے گی تو ابراء محقق ہوگا اور اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو ابراء محمد مائة ہیاں کیا ہے اور اس اوائیگی پر بھی نہیں پایا جائے گا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ متکلم اور قرض خواہ نے غدیمیں پہلاکام اوائے حصد مائة ہیاں کیا ہے اور اس اوائیگی کو کوش نہ ابراء کو موقو نس کیا ہے لہذا اگر اوائیگی پائی جائے گی تو ابراء حقق ہوگا۔ اور امام ابو یوسف برائیٹیڈ کا اوائیگی کو کوش نہ قررا دینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہاں اوائیگی اس حوالے ہے وض بن سکتی ہے کہ قرض خواہ مقروض کی مفلسی اور بدھائی کا خیال کر کے میں اس پانچ سو دراہم لے کر ماقی کو معاف کر دیاور بید خیال کر لے کہ میں اس پانچ سو سے مزیدر قم اور نفع کمالوں گا جس سے میرا خسارہ نفع میں تبدیل ہوجائے گا اور کلمہ علی میں جس طرح عوض کا اختال ہے اس طرح اس کے شرط اور جزاء کی طرح مقابلہ کا معنی موجود ہوتا ہے اور چونکہ حضرات طرفین بڑی تنئی کی دلیل اور تقریر کے مطابق کیوں کہ اس میں بھی شرط اور جزاء کی طرح مقابلہ کا معنی موجود ہوتا ہے اور چونکہ حضرات طرفین بڑی تنئی کی دلیل اور تقریر کے مطابق عاقل بالغ کے کلام کو لغو ہونے نے سے بچانے کہلیے اسے معاوضہ کے معنی برمجمول کرنا معتمد رہے، اس لیے اسے شرط کے معنی برمجمول کریں گے بیا اس وجہ سے یہاں علی کوشرط کے معنی برمجمول کریں گے بی معنی معبود اور متعارف ہیں اور لفظ کو اس کے متعارف معنی برمجمول کریں گے بی معنی معبود اور متعارف ہیں اور لفظ کو اس کے متعارف معنی برمجمول کریا وائی اور اعلیٰ ہے۔

والإبواء مما یتقید النج یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال سے ہے کہ ابراء کوشرط پر معلق کرنا باطل ہے اور تقیید اور تعلق دونوں ایک بیں لہذا جب تعلیق ابراء باطل ہے تو تقیید ابراء بھی باطل ہونا چاہئے؟ حالاں کہ یہاں آپ نے ابراء کو مقید کیا ہے، آخر کیوں؟ اس کا جواب سے ہے کہ تقیید اور تعلیق میں فرق ہے اور تعلیق اگر چہ باطل ہے لیکن تقیید باطل نہیں ہے۔ تعلیق بالشرط اور تقیید بالشرط میں فرق ہے ہوں ہوتی ہے اور جود ہوتی ہے جب کہ تعلیق بالشرط کی صورت میں براء ت معدوم ہوتی ہے اور وجود شرط کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ابراء کوشرط کے ساتھ مقید کرنا درست ہے جیسے حوالہ کو بھی شرط کے ساتھ مقید کرنا حیا تا ہے اور دین پھر محیل کے ذھے عود کر آتا ہے اس طرح یہاں اگر غد میں اگر محاس مائلة ادا کر دیتا ہے جب تو دہ ماقی سے بری ہوگا و ترنہیں ہوگا۔

قَالَ وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى وُجُوْدِ أَحَدِهَا مَاذَكُوْنَاهُ، وَالنَّانِيُ إِذَا قَالَ صَالَحْتُكَ مِنَ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ تَدْفَعُهَا إِلَيَّ غَدًّا وَأَنْتَ بَرِىٌ مِنَ الْفَصْٰلِ عَلَى أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَدْفَعُهَا إِلَيَّ غَدًّا فَالْأَلْفُ عَلَيْكَ عَلَى حَالِه، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَاقَالَ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَوِيْحِ التَّقْيِيْدِ فَيَعْمَلُ بِه، وَالثَّالِثُ إِذَا قَالَ أَبْرَأَتُكَ مِنْ خَمْسَ مِائَةٍ مِنَ الْأَلْفِ عَلَى أَنْ تُعْطِينِى حَمْسَ مِانَةٍ عَدًا فَإِلْإِبْرَاءُ فِيْهِ وَاقِعْ، أَعْطَى حَمْسَ مِانَةٍ أُولَمْ يُعْطِ، لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْإِبْرَاءُ أَوْلَهُ مَصْلُحُ مَرْطًا فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي تَفْيِيْدِهِ بِالشَّرْطِ فَلاَيْتَقَيَّدُ بِهِ، وَأَذَاءُ حَمْسِ مِانَةٍ لِاَيَصْلُحُ عِوَضًا مُطْلَقًا وَلَكِنَّهُ يَصُلُحُ شَرْطًا فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي تَفْيِيْدِهِ بِالشَّرْطِ فَلاَيْتَقَيَّدُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَدَأَ بِلَكُ يَصَلُحُ عَرَضًا يَقَعُ مُطْلَقًا وَلاَيْتُ بُولُ الْإِلْمَاتَ وَفَتًا الْمِلْكَ وَالسَّلِكَ فَافْتَرَقَا، وَالرَّابِعُ إِذَا قَالَ أَدِّ إِلَىَّ حَمْسَ مِانَةٍ عَلَى أَنَّكَ بَرِئَ مِنْ الْفَضْلِ وَلَمْ يُوقِتْ لِلْأَدَاءِ وَقْتًا، وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَلاَيَعُودُ اللَّذِنْ، لِأَنَّ هَذَا إِلَى اللَّهُ عَلَى أَنَّكَ بَرِئَ مُ لَكُودُ اللَّذَاءِ وَقَتًا لاَيَكُونُ الْآذَاءُ عَرْضًا صَحِيْحًا، لِلْآذَاءُ وَلاَيَصْلُحُ عِوضًا، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ لِلَّاذَاء فِي الْعَدِ عَرْضُ الْمُعَلِقِ اللَّذَاءُ وَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مُطْلَقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَلايَصُلُحُ عِوضًا، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ لِلَّانَ الْاَدَاء فِي الْعَدِ عَرْضُ صَحِيْحً، وَالْمَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْعَدِ عَرْضُ اللَّهُ عَلَقَةً بِالشَّرُطِ صَوِيْحَ اللَّهُ مُلِقَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ إِلَى الْمُعْلِقِ اللْمُعْرِقُ عَرْضًا عَلَى النَّهُ اللَّهُ مَالَتُهُ مَا النَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

توجیلہ: صاحب ہدایہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کی صورتوں پر شمل ہے پہلی صورت وہ ہے جے ہم بیان کر چکے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب قرض خواہ نے یوں کہا میں نے ایک ہزار کے عوض اس شرط کے ساتھ پانچ سودرا ہم پرتم سے صلح کی کہ تم یہ پانچ سودرا ہم مجھے کل دید بینا اور تم زیادہ سے بری ہولیکن اگر تم نے کل مجھے پانچ سودرا ہم نہ دیا تو تم پر حسب سابق ایک ہزار درا ہم باقی رہیں گے، اس کا تھم یہ ہے کہ اس صورت میں مشکلم کی بات کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیوں کہ اس نے صراحنا براُت کو معلق کیا ہے، لہذا اس برعمل کیا جائے گا۔

تیسری صورت ہے ہے کہ قرض خواہ نے یوں کہا میں نے ایک ہزار دراہم میں سے تھے پانچ سوسے بری کردیا اس شرط پر کہ تم کل جمھے پانچ سو دراہم دیدینا تو اس میں ابراء واقع ہوگا خواہ مقروض پانچ سوادا کر ہے یا نہ کرے ،اس لیے کہ اس نے ابراء کو مطلق رکھا ہے ،اور پانچ سوکی ادائیگی مطلق عوض بننے کے لائق نہیں ہے تاہم وہ شرط بن عتی ہوتو اس کے مقید بالشرط ہونے میں شک ہوگیا ،اس لیے مصورت مقید بالشرط نہیں ہوگی۔ برخلاف اس صورت ٹے جب قرض خواہ نے خمس مائلة کی ادائیگی والی بات پہلے کی ہو ، کیوں کہ اس ادائیگی کے ساتھ ابراء مصل ہوگیا ہے تو اس حیثیت سے کہ ابراء مطلق عوض نہیں بن سکتا وہ مطلق ہوگا اور اس اعتبار سے کہ ابراء شرط بن سکتا ہو وہ طلق ابرا نہیں ہوگا اور شک کی وجہ سے اطلاق ثابت نہیں ہوگا ،الہٰذا دونوں صورتوں میں فرق ہوگیا۔

چوتھی صورت میہ ہے کہ اگر قرض خواہ نے یوں کہاتم مجھے پانچ سودرہم دیدواس شرط پر کہتم مابقی سے بری ہواوراس نے ادائیگی کا کوئی وقت نہیں بیان کیا۔اس کا حکم میہ ہے کہ ابراء صحیح ہے اور قرضہ مقروض پرعوز نہیں کرےگا، کیوں کہ یہ مطلق ابراء ہے،اس لیے کہ

# ر آن الهداية جلدال على الما على الما على الما على على الما على على الما على

جب قرض خواہ نے اداء کے لیے کوئی وقت نہیں بیان کیا تو ادائیگ میں کوئی سیح غرض نہیں ہوگی اس لیے کہ بیادائیگی تو اس پرمطلق وقت میں واجب ہے لہٰذا ابراء مقید نہیں ہوا بلکہ ادائیگی معاوضہ پرمحمول کی جائے گی حلاں کہ ابراء موض نہیں بن سکتا۔ برخلاف اس صورت کے جو پہلے گذر چکی ، کیوں کہ غدمیں اداکر ناصیح غرض ہے۔

پانچویں صورت بیہ کرفرض خواہ نے یوں کہااگرتم نے جھے پانچ سودراہم دیایا یہ کہ إذا أذّیت یامتی أدیت کہا تواس کا حكم
یہ ہے کہ ابراء صحیح نہیں ہے، کیوں کہ متکلم نے اسے صرح شرط پر معلق کردیا ہے حالاں کہ براءت کو شرطوں پر معلق کرنا باطل ہے، کیوں
کہ اس میں تملیک کامعنی ہے حتی کہ رد کرنے سے براءت رد ہوجاتی ہے۔ برخلاف پہلی صورت کے، کیوں کہ وہاں قرض خواہ نے
صراحنا شرط کا جملہ ادا نہیں کیا ہے، لہذا اس ابراء کو شرط کے ساتھ مقید ہونے برمحول کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

ولم يعط بنبين ديا ومقرون كساته ملا موار ولم يوقت كوقت مقررنبين كرديا

# قرضے كى مصالحت ميں غيرواضح توقيت:

بیعبارت ماقبل والے مسئلے ہم بوط اور متعلق ہے اور ابراء اور اسقاط کو مقید کرنے اور نہ کرنے کی کل پانچ صور تیں ہیں جن میں سے ایک صورت تو وہی ہے جو متن کے تحت او پربیان کی گئی جس میں حضرات طرفین ٹی ٹی اور امام ابو یوسف پر ٹیٹن کا ختلاف ہے (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ قرض خواہ اس شرط پر الف کے عوض خصص مائة پر مصالحت کرے کہ اگرتم دو گے تو ما بھی ہے بری رہو گے اور اگر نہیں دو گے تو پورا الف تم پر علی حالہ واجب رہ گا۔ اس کا حکم بیہ ہے کہ قرض خواہ کے تول کے مطابق معاملہ کیا جائے گالیتی اگر مقروض غدیمی خصص مائة اسے دے گا تو بری الذمہ ہوگا ور نہ اس پر پورے ایک ہزار در اہم واجب الا داء ہوں گے۔

(۳) تیسری صورت میں ابراء واقع ہوگا خواہ مقرض خواہ پہلے براءت کا تذکرہ کرے اور پھر غدیں خمس مائة اداء کرنے کی بات کھے تو اس صورت میں ابراء واقع ہوگا خواہ مقروض غدییں خمس مائة دے یا نہ دے ، کیوں کہ ابراء مقدم بھی ہے اور خمس مائة کی ادائیگی کو قد سے مطلق بھی ہے، رہی خمس مائة کی ادائیگی مطلق عوض نہیں بن سکتی ، کیوں کہ بیتو بہرصورت مقروض پر واجب ہے اور اس سے اسے کوئی فائدہ (براءت کا) نہیں سلے گا۔ ہاں بیادائیگی شرط بن سکتی ہے لیکن چونکہ صراحنا اس نے مقید بھی نہیں کیا ہے، اس لیے ابراء کے مقید بالشرط ہونے میں شک ہوگیا ہے اور شک کی وجہ سے تقید ثابت نہیں ہوتی لہذا یہاں ابراء مقید نہیں ہوگا۔ البت اگر قرض خواہ پہلے خمس مائة کی ادائیگی کی بات کرتا جیسے کتاب میں مذکور پہلی صورت میں ہے تو اس وقت ابراء مقید ہوتا ، کیوں کہ اب بیابراء ادائے خمس مائة کی ادائیگی کی بات کرتا جیسے کتاب میں مذکور پہلی صورت میں ہے تو اس وقت ابراء مقید ہوتا ، کیوں کہ اب بیابراء ادائے خمس مائة کی ادائیگی کی بات کرتا جیسے کتاب میں مذکور پہلی صورت میں ہے تو اس وقت ابراء مقید ہوتا ، کیوں کہ اب بیابراء ادائے خمس مائة کی ادائیگی کی بات کرتا جیسے کتاب میں ذکور پہلی صورت میں ہوتا اس کے حوالے سے ابراء اور نہ ہونے اور نہ ہونے میں فرق ہے پہلے اس فرق کودل کی ڈائری پرنوٹ کرلیں پھر مطالعہ کریں۔

(س) چوتھی صورت یہ ہے کہ قرض خواہ نے وقت اور دن تاریخ کی تعیین کے بغیر مطلق کہا مجھے پانچ سو دراہم ادا کر دواس شرط پر کہتم بقید پانچ سو دراہم ادا کر دواس شرط پر کہتم بقید پانچ سوسے بری ہوتو میا براء مطلق ہوگا، یعنی مقروض پانچ سو دراہم سے تو فوراً بری ہوجائے گا اور بقیہ پانچ سوکی ادائیگی میں اسے اختیار ہوگا جب چاہا اگرے، کیونکہ یہاں قرض خواہ نے حمس مانیہ کی ادائیگی کا کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے، اس لیے اس صورت میں ابراء مطلق ہوگا اور معاوضہ پر محمول ہوگا نیز متعلم کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اسے نوش نہیں قرار دیا جائے گا۔

# ر أن البداية جلدال ي المالي المالي المالي المالي على المالي على المالي ا

(۵) پانچویں صورت یہ ہے کہ قرض خواہ نے صراحت کے ساتھ ابراء کو خمس مائة کی ادائیگی کی شرط پر معلق اور مشروط کرکے یوں کہان اُڈیت یا ذا اُدیت یا متی اُدیت الی خمس مائة فانت بوئ من الفضل تو اس کا حکم یہ ہے کہ ابراء صحیح نہیں ہے، کیوں کہ براءت کو شرط پر معلق کرنا باطل ہے اس لیے کہ ابراء اسقاط ہے اور اسقاط میں تملیک کا معنی موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اگر مقروض ابراء کورد کردے تو ابراء رد ہوجاتا ہے، اس لیے اس صورت میں براءت ساقط ہوجائے گی۔

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِلْاَخَرَ لَا أَقْرُ لَكَ بِمَالِكَ حَتَّى تُوَخِّرَةً عَنِّيْ أَوْ تَحَطُّ عَنِّيْ فَفَعَلَ جَازَ عَلَيْهِ لِلْآنَّةُ لَيْسَ بِمُكُرَهِ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ سِرًّا، أَمَّا إِذَا قَالَ عَلَانِيَةً يُؤْخَذُ بِهِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارے مال کا اقر ارنہیں کروں گا جب تک تم مجھے مہلت نہ دیدویا مجھے معاف نہ کردواور قرض خواہ نے وہ کام کردیا تو جائز ہے، اس لیے کہ مدیون مکروہ نہیں ہے اور اس مسئلہ کا مطلب میہ ہوتو وہ پکڑلیا جائے گا۔ میہ ہے کہ مقروض نے چیکے سے میہ بات کہی ہو، لیکن اگر اس نے علانیہ یہ بات کہی ہوتو وہ پکڑلیا جائے گا۔

# اللغاث:

﴿لا أقر ﴾ مين اقر ارنبين كرون كا - ﴿ تحط ﴾ تو ساقط كرو \_ - ﴿ مكوه ﴾ مجبوركيا كيا - ﴿ سرّاً ﴾ حِيك حِيك -

#### اقرار كومهلت معمشروط كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ زید پرعمر کے پچھ درا ہم قرض ہیں اور زید چپکے سے عمر سے یہ ہتا ہے کہ میں اسی صورت میں تمہارے مال کا اقرار کروں گا جب تم مجھے ان کی اوائیگی میں پچھ مہلت دو گے یا ان درا ہم کی ادائیگی سے مجھے بری کردو گے۔اب اگر عمر یعنی قرض خواہ مقروض کی بات مان لیتا ہے اور وہ مہلت دیدیتا ہے یا اسے معاف کردیتا ہے تو درست اور جائز ہے، کیوں کہ قرض خواہ برضاء ورغبت میں مار کی بات مان لیتا ہے اور اس سلسلے میں وہ مکرہ اور مجبور نہیں ہے، بلکہ بینہ اور سم وغیرہ کے ذریعے وہ اپنا دین ثابت کرسکتا ہے،اس لیے وہ جس پہلو پر بھی راضی ہوگا اس کے مطابق فیصلہ بھی ہوگا۔ ہاں اگر مدیون علانہ طور پریہ کہے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا اور بردور بازوا سے مقرلہ کا داکر نے پر مجبور کیا جائے گا۔



# فَصْلُ فِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّهُ النَّا النَّ النَّا النّالِي النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا اللَّلْمُ اللَّ



ترجملہ: اگر قرض دولوگوں کے ماہین مشترک ہوادران میں سے ایک نے اپنے بھے کے وض کسی کیڑے پرمصالحت کر لی تو اس کے ساتھی کو اختیار ہے اگر چاہے تو نصف ثوب لے کے ساتھی کو اختیار ہے اگر چاہے تو نصف ثوب لے لے اللہ یہ کہ اس کا شریک چوتھائی دین کا ضامن ہوجائے۔اس کی اصل یہ ہے کہ وہ دین جو دولوگوں کے مابین مشترک ہواگر ان میں سے کوئی شریک دین کے کسی جھے پر تبضہ کر لے تو اس کے ساتھی کو بیچق ہے کہ مقبوض میں شریک ہوجائے، کیوں کہ لینے والے نے اپنے حق سے ذیادہ لے لیا ہے، اس لیے کہ قبضہ بی کے اعتبار سے دین کی مالیت کاعلم ہوتا ہے اور بیزیادتی اصل حق سے متعلق ہوتی ہے تو یہ اولاداور پھل کی زیادتی کی طرح ہوگئی۔اس لیے غیر آخذ کوشرکت کاحق حاصل ہوگا۔لیکن مشارکت سے پہلے وہ چیز قابض کی

ر آن الهداية جلدال ير محالي المحالي الماسل كي بيان يس

ملیت برباقی رہے گی، کیوں کہ اب بیعین در حقیقت دین نہیں ہے اور قابض نے اسے اپنے حق کابدل سمجھ کراس پر قبضہ کیا ہے اس لیے وہ اس کا مالک ہوجائے گا اور اس میں اس کا تصرف نافذ ہوگا اور بیر قابض اپنے شریک کے لیے اس کے جھے کا ضامن ہوگا۔

اوردین مشترک بیہ ہے کہ ایک ہی سبب سے وہ واجب ہوا ہو جیسے مبیع کا ثمن جب ایک ہی صفقہ سے ہواور مال مشترک کا مثن اور وہ مال جو دولوگوں کے مابین موروث ہواور مشتر کہ طور پر ہلاک کردہ چیز کی قیمت۔ جب تم نے بیہ جان لیا تو کتاب والے مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ غیر مصالح شریک کو بیرتن ہے کہ وہ مدیون کا پیٹھا کر کے اس سے دین وصول کر لے، کیوں کہ مدیون کے ذمہ اس کا حصہ باقی ہے اس لیے کہ قابض تو اپنے جھے پر قابض ہو چکا ہے تا ہم غیر مصالح کو مشارکت کا حق حاصل ہوگا۔ اور اگر وہ چاہے تو نصف بوق ہے اس لیے کہ قابض تو اپنے حصے پر قابض ہو چکا ہے تا ہم غیر مصالح کو مشارکت کا حق مصل ہوگا۔ اور اگر وہ جائے ، کیوں کہ اسے اس کا بھی حق ہے اس کا بھی حق ہے۔ اس کا بھی حق ہے اس کا بھی حق ہے۔ اس کا بھی حق ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اتبع ﴾ پیچاکرے۔ ﴿ ازداد ﴾ بڑھ گیا، ہر پورہوگیا۔ ﴿ عاقبة ﴾ انجام۔ ﴿ مستھلك ﴾ جس كوجان بوجھ كر ہلاك كيا گيا ہو۔ شريكين ميں سے كسى ايك كى مصالحت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کی خف پر دو آ دمیوں کا قرض ہو مثلاً دولوگوں نے کوئی مشترک چیز فروخت کی ہوا در مشتر کی پر اس کا مثن واجب ہو یا مشتر کہ طور پر انھوں نے کوئی چیز فریدی ہو یا دولوگوں کے کی وارث کا انقال ہوا ہواور وہ دونوں اس کے کی ایسے دین کے وارث ہوئے ہوں جو کی خض پر باقی ہوکسی نے یاان دونوں کی کوئی چیز ہلاک کی ہوا در مہلک پر ان کے لیے ضان واجب ہوا ہوتو ان تمام صورتوں میں جو بھی مال ہوگا وہ ان کے با بین مشترک ہوگا۔ اب اگر ان میں سے کوئی شریک دین کے بچھ ھے پر قبضہ کر لیتا ہوتو ان تمام صورتوں میں جو بھی مال ہوگا وہ ان کے با بین مشترک ہوگا۔ اب اگر ان میں سے کوئی شریک دین کے بچھ ھے پر قبضہ کر لیتا ہوتو دو سرے شریک کو دوباتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا (۱) یا تو وہ مدیون سے ایپ کا اختیار ہوگا (۱) یا تو دو مرے شریک ہوتا ہے تو جو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا (۱) یا تو دو مرے شریک ہوتا ہے تو بھر تو ب لے لے اور ماقی دین دونوں میں مشترک دے۔ لیکن اگر قابض اور مصالح شریک غیر مصالح اور غیر قابض کے لیے ربع دین کا ضامن ہوجاتا ہوتو پھر تو ب سے غیر مصالح کا دعوی ختم ہوجاتے گا در ایک چوتھائی کا ضان ملنے کے بعد دو سری چوتھائی شیخص جینے چاہوں کرلے۔ بہر صورت غیر قابض اور غیر مصالح شریک کو میں اور شکلیں ہول اختیارات ملیس کے کیوں کہ اصل بینی دین میں وہ ہر اعتبار سے شریک ہے لہذا اس دین کی وصولیا بی کی جتنی بھی صورتیں اور شکلیں ہول گان سب میں وہ شریک وہ تہیم ہوگا جس کی کیفیت ترجے سے عیاں کر دی گئی ہے۔

قَالَ وَلَوِاسْتَوْفَى أَحَدُهُمَا نَصِيْبَةً مِنَ الدَّيْنِ كَانَ لشَّرِيْكِهِ أَنْ يُّشَارِكَةً فِيْمَا فَبَضَ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ يَرُجِعَانِ عَلَى الْغَرِيْمِ بِالْبَاقِي، لِأَنَّهُمَا لَمَّا اَشْتَرَكَا فِي الْمَقْبُوْضِ لَابَدُّ أَنْ يَبْقَى الْبَاقِيْ عَلَى الشِّرْكَةِ.

ترجها: فرماتے ہیں کداگر احد الشریکین نے اپنے جھے کا دَین وصول کرلیا تو دوسرے شریک کومقبوضہ جھے میں شرکت کرنے کا

حق ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں پھروہ دونوں مقروض سے ماقی دین واپس لیں گے۔اس لیے کہ جب مقوض میں وہ دونوں مشترک ہیں تو ماقی دین لامحالہ مشترک ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿استوفى ﴾ بوراوصول كرليا\_ ﴿غريم ﴾ قرضُ دار\_

# شریکین میں سے کی ایک کی معالحت:

مسکنہ بیہ ہے کہ دین مشترک میں سے اگر احدالشریکین نے اپنے جھے کا دین وصول کرلیا تو دوسرے شریک کواس میں ہے آ دھا لینے کاحق ہوگا، کیوں کہ دین جب مشترک ہے تو اس کا ہر ہر حصہ مشترک ہوگا اور لین دین دونوں میں شرکت ثابت ہوگ ۔ اور جب ھے مقبوضہ مشترک ہوگا تو ظاہر ہے کہ مابھی حصہ بھی مشترک ہوگا۔

قَالَ وَلَوِ اشْتَرَاى أَحَدُهُمَا بِنَصِيْبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً كَانَ لِشَرِيْكِهِ أَنْ يَضْمَنَهُ رُبُعَ الدَّيْنِ، لِلَانَّهُ صَارَ قَابِضًا حَقَّهُ بِالْمُقَاصَةِ كَمُلًا، لِأَنَّ مَبْنِىَ الْبَيْعِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِغْمَاضِ وَالْحَطِيْطَةِ فَلَوْ ٱلْزَمْنَاهُ دَفْعُ رُبْعُ الدَّيْنِ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَيَتَخَيَّرُ الْقَابِضُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَاسَبِيْلَ لِلشَّرِيْكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِلَّانَّةُ مَلَكَة بِعَقْدِه، وَالْإِسْتِيْفَاءُ بِالْمُقَاصَةِ بَيْنَ ثَمْنِهِ وَبَيْنَ الدَّيْنِ، وَلِلشَّرِيْكِ أَنْ يَتَّبِعَ الْغَرِيْمُ فِي جَمِيْع مَاذَكُرْنَاهُ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بَاقٍ لِأَنَّ الْقَابِضَ اِسْتَوْفَى نَصِيبَةً حَقِيْقَةً للكِنْ لَهُ حَقُّ الْمَشَارَكَةِ فَلَهُ أَنْ لَايُشَارِكَهُ، فَلَوْ سَلَّمَ لَهُ مَا قَبِضَ ثُمَّ تَولى مَاعَلَى الْغَرِيْمِ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْقَابِضَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِالتَّسْلِيْمِ لِيُسَلِّمَ لَهُ مَافِي ذِمَّةِ الْغَرِيْمِ وَلَمْ يُسَلِّمْ، وَلَوْ وَقَعَتِ الْمُقَاصَةُ بِدَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ لَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الشَّرِيْكُ لِأَنَّهُ قَاضٍ بِنَصِيْبِهِ لَامُقَتَّضٍ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيْبِهِ فَكَذَلِكَ، لِأَنَّهُ إِتَّلَافٌ وَلَيْسَ بِقَبْضٍ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنِ الْبَعْضِ كَانَتْ قِيْمَةُ الْبَاقِي عَلَى مَابَقِيَ مِنَ السِّهَامِ، وَلَوْ أَخَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ صَحَّ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَرُ الْكَثْيَةِ اعْتَبَارًا بِالْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ، وَلَايَصِحُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا عَيْنًا مِنْهُ أَوِ اشْتِرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا أَوْ هَلَكَ فِيْ يَدِهِ فَهُوَ قَبْضٌ، وَالْإِسْتِيْجَارُ بِنَصِيْبِهِ قَبْضٌ، وَكَذَا الْإِحْرَاقُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلَّهِيْ يُوْسُفَ رَمَنَ اللَّهُ أَيْهُ، وَالتَّزَوُّ جُ بِهِ إِنَّلَافٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَذَا الصُّلُحُ عَلَيْهِ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمَدِ.

ترجیمان فرماتے ہیں کداگر احد الشریکین نے اپنے دین کے جصے کے عوض سامان فرید لیا تو اس کے شریک کو بیت ہوگا کدائ ہے اپنے دین کے چوتھائی جصے کا ضامن بنالے، کیوں کہ شریک مکمل طور پر اپناحق وصول کرنے والا ہے، اس لیے کہ بیچ کا دار ومدار ر آن البدايه جلدال يه المسلك الما يحص الما المعلى على الما المعلى على الما المعلى على الما المعلى الما الما المعلى الما الما الما الما المعلى المعلى الما المعلى المعلى الما المعلى الما المعلى الما المعلى المعلى الما المعلى المعلى الما المعلى الما

پھر اگر قابض نے مقبوضہ چیز غیر قابض کے حوالے کر دیا اس کے بعد مقروض پر مابھی دین ہلاک ہوگیا تو شریک غیر قابض کو قابض کے ساتھ شرکت کاحق ہوگا، کیوں کہ شریکِ غیر قابض اسی لیے ترکٹ شرکت پر راضی ہوا تھا تا کہ اسے مقروض کے پاس موجود دین مل جائے حالاں کہ وہنییں ملاء اس لیے اب وہ شرکت کرےگا۔

اورا گرکسی ایسے دین کی وجہ سے مقاصہ ہوا ہو جو کہ یون کا پہلے ہے کسی پر ہوتو دو سرا شریک اس شریک پر رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اب قابض شریک مقروض کا حق داکرنے والا ہے تقاضا کرنے والا نہیں ہے۔ اورا گراصدالشریکین مدیون کواپنے حصے ہی کردے تو بھی یہی حکم ہے، کیوں کہ بیا اللف ہے اور قضہ نہیں ہے اور اگر کچھ حصے ہی بری کرے تو باتی کی تقسیم ماجی سہام کے مطابق ہوگی اورا گراصدالشریکین اپنے حصے کی وصولیا ہی مو خرکر دے تو مطلق ابراء پر قیاس کرتے ہوئے امام ابو یوسف والٹینیڈ کے بیبال صحیح ہے لیکن حضرات طرفین خواشن کے بیبال صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس سے قضہ سے پہلے وَین کی تقسیم لازم آتی ہے۔ اگر اصد صحیح ہے لیکن حضرات طرفین کوئی چیز خصب کر لی یا شرائے فاسد کے طور پر اس سے کوئی چیز خرید کی اور وہ چیز اس کے قبضے میں ہلاک ہوگئ و بیہ قضہ نے بین مقروض کی کوئی چیز کرایہ پر لینا بھی قضہ ہے نیز مقروض کا سامان جلانا بھی امام محمد کے میبال قضہ ہے۔ امام ابو یوسف والٹیلڈ کا اختلاف ہے اور دین کے موض نکاح کرنا ظاہرالروایہ میں اتلاف ہے نیز دم عمد سے دین پر صلح کرنا ہیں اتلاف ہی ہے۔

#### اللغات:

﴿سلعة ﴾ سامان ، متاع \_ ﴿ مقاصة ﴾ ادلا بدلى \_ ﴿ مماكسة ﴾ تيمت كم كرانا \_ ﴿ إغماض ﴾ چثم پوثى ، رعايت ونرى كرنا \_ ﴿ حطيطة ﴾ معاف كرنا ، گرانا \_ ﴿ استيفاء ﴾ وصولى ، حصول \_ ﴿ إتلاف ﴾ بلاك كرنا ـ ﴿ استيجار ﴾ كراي وصول كرنا \_ ﴿ إحواق ﴾ جلانا \_

# قرض خواہوں میں سے ایک شریک کا اپنے ھے کے وض کوئی سامان لینا:

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر دولوگوں کا قرضہ باتی ہواور دونوں نے بر ابر برابر قرض دیا ہو پھران میں سے ایک قرض خواہ اپنے حصہ ٔ دین کے عوض مدیون سے کوئی سامان خرید لے تو دوسرے قرض خواہ کو بیاتن اور اختیار ہوگا کہ وہ شریک مشتری کو چوتھائی دین کا ضامن بنا دے اس لیے کہ بچے کا دار ومدار مماکست پر ہے یعنی بائع اپنے مال اور اپنی چیز کا پوراشمن وصول کرتا ہے جب کہ

# ر آن الهداية جلد ال ي المهر الموري المام كي يان ي المام كي بيان ي المام كي بيان ي المام كي بيان ي الم

مشتری کم ہے کم میں اسے لیتا ہے، اس لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ مشتری نے اپناپورا پورا دین وصول کرلیا ہے، البذا وہ شریک ٹانی کے لیے ضامن سبنے گالیکن شراء کا معاملہ سلح ہے الگ ہے، کیوں کہ ملح میں عموماً کم لیاجا تا ہے اور مقروض کے ساتھ نرمی اور چشم پوٹی کا معاملہ ہوتا ہے اب اگر ہم صلح میں مصالح پر ربع دین کی ادائیگی کولازم کردیں تو اس سے مصالح کو ضرر ہوگا۔ اس لیے سلح والی صورت میں قابض کو دفع ضان میں افتیار ہوگا۔

و السبیل للشویك النح اس كا حاصل بیہ بے كه اگر ایک شریک اپنے جھے کے دین کے عوض مقروض سے كپڑا خرید لیتا ہے تو غیر مشتری نے جائز طریقے سے اسے خریدا ہے اور وہ اس كا غیر مشتری نے جائز طریقے سے اسے خریدا ہے اور وہ اس كا غیر مشتری نے جائز طریقے سے اسے خریدا ہے اور وہ اس كا مالک ہو چكا ہے اور چونكہ صراحانا اس نے اپنا قرض نہیں وصول كیا ہے اور دوسرا شریک قرض اور دین ہی میں اس كا شریک وسہم ہوسكا ہے اور يہاں قرض ہے نہیں ، اس لیے اس كپڑے میں دوسرے كی ' دال نہیں گلے گئ' ہاں بیشریک مقروض اور مدیون سے اپنا حصہ وصول كرے گا، كيوں كہ اصل حق اسى ير ہے بيدالگ بات ہے كہ مشترى اسے شریک كرلے۔

فلو سلم له المنع فرماتے ہیں کہ اگر شریک قابض مقبوضہ کپڑے کو غیر قابض کے حوالے کرنا چاہا، کیکن سلیم سے پہلے ہی مقروض پر ماجی مال ہلاک ہوگیا تو اب وہ شریک قابض کے ساتھ شریک ہوگا ، کیوں کہ غیر قابض ای صورت میں ترک شرکت پر راضی ہواتھا تاکہ مقروض کے ذمہ جودین ہے وہ پورا اسے مال جائے ، کین مقروض کے مفلس ہونے یا مرجانے کی وجہ سے چونکہ اس سے وصول کرنا مععذ رہے ، اس لیے اب شرکت کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچاہے۔

ولو وقعت المقاصة النح مسكري ہے كد دونوں قرض خواہوں ميں سے ایک پرمقروض كا بھی قرض تھا اور اس نے اس قرض كے عوض اسپ قرض سے مقاصه كرليا تو اس صورت ميں بھی دوسرا شر یک اس ميں شر یک نہيں ہوسكا، کيوں که اس صورت ميں تو اس شر یک نے مقروض کو اس کا حق ' ديا' ہے اور اس سے ' ليا' نہيں ہے، یہی حال بری کرنے کا بھی ہے، کيوں که ابراء اتلاف ہے قبضہ اور استیفا نہيں ہے۔ اور اگر احد الشریکین میں سے کسی نے مقروض کو اسپ حصه دين کے پچھ ھے سے بری کيا تو اب اس کے حصک اور استیفا نہيں ہے۔ اور اگر احد الشریکین میں سے حصہ ملے گا، مثلاً دونوں قرض خواہوں کا مقروض پر پچاس پیاس 50 و و سے دین جتادین بچاہوگا اس کے مطابق اسے ماقتی سے حصہ ملے گا، مثلاً دونوں قرض خواہوں کا مقروض پر پچاس پیاس 50 و و سے دین خصا اور ایک خصہ بری کرنے والے کا ہوگا۔

کرنے والے کے ہوں گے اور ایک حصہ بری کرنے والے کا ہوگا۔

ولو أخو المنح اس كا عاصل بیہ ہے كہ اگرا حد الشريكين نے اپنے جھے كے دین كا مطالبہ مؤخر كر دیا توبیۃ تاخیرا مام ابو پوسف جائٹے پہلے كے يہاں صحيح ہے جيسے مقروض كو قرض سے بالكل برى كرنا صحيح ہے ليكن حضرات طرفين وٹائٹیں كے يہاں بیہ تاخیر صحيح نہيں ہے، كيوں كہ جب ايك شريك كى طرف سے تاخیر نہيں ہے تو اسے فی الفور مطالبہ دین كاحق ہوگا اور اگر وہ مطالبہ كر لیتا ہے تو دین پر قبضہ سے پہلے اس كی تقسیم لا زم آئے گی حالاں كے قبل القبض دین كی تقسیم درست نہیں ہے۔

ولو غصب النح واضح ہے۔ والنزوج به إللاف النح اس كا حاصل بيہ كەاكىئورت پر دولوگوں كا قرض تھا اوران ميں سے ايک نے اپنے حصر دين كومېر بنانا در حقيقت اس كا سے ايک نے اپنے حصر دين كومېر بنانا در حقيقت اس كا اللاف ہوگا، بلكد دين گرضى قرض خواہ نے عمداً مقروض كو زخى كرديا چراس سے قرض كے عوض صلح كرليا تو يہ بھى قبضة نہيں ہوگا، بلكہ

# ر آن البدابير جلدال بي حال المسلم من المسلم من المسلم كي بيان من بي المسلم كي بيان من بي المسلم كي بيان من بي ا الماف ہوگا يعني ان صورتوں ميں سے كى بھي صورت ميں دوسرے شركيكوشركت كاحق نہيں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَأَنَّ السَّلَمُ بَيُنَ شَرِيْكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيْبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَجُوْ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَٰ حَمَّةٍ وَحَالَٰ اللَّهُ يُونِ وَبِمَا إِذَا اللَّهَ يُعُوزُ الصَّلُحُ إِعْتِبَارًا بِسَائِرِ اللَّيُونِ وَبِمَا إِذَا اللَّمَ يَعَلَّا فَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللل

توجیجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر بھی سلم میں مسلم فیہ دولوگوں کے ماہیں مشترک ہوا دران میں سے ایک شریک نے اپنے جھے کے عوش راس المال پرصلح کرلیا تو حضرات طرفین دولتی کے بہاں ہوسلح جائز نہیں ہے امام ابو یوسف والٹی فرماتے ہیں کہ دیگر دیون پر قیاس کرتے ہوئے ہوئز نہے کہ دولوگوں نے ایک غلام خریدا پھران میں سے ایک نے اپنے جھے میں نام کو فتح کردیا۔ حضرات طرفین می التی کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر ایک شریک کے حصے میں خاص کر ہم صلح کو جائز قرار دیدیں تو ایسے دیں تاہوں کے حصے میں نام کر ہم صلح کو جائز قرار دیدیا جائے تو اس کے لیے دیری تو ایسے دین کی تقسیم لازم آئے گی جو ذمہ میں ثابت ہوگا اور اگر دونوں کے جھے میں صلح کو جائز قرار دیدیا جائے تو اس کے لیے دوسرے کی اجازت ضروری ہوگی۔ برخلاف کسی عین کی خریداری کے۔ بیٹھم اس وجہ ہے کہ عقد کی وجہ ہے مسلم فیہ واجب ہوجا تا کہ وارعقد دونوں سے منعقد ہوا ہے لہذا ایک شریک فنج عقد میں منفر ذہیں ہوگا۔ اور اس وجہ ہے کہ عقد کی وجہ ہے مسلم فیہ واجب نوان مان کے جائز مان کے دوسرا فریق بھی مقبوض میں اس کا شریک ہوگا پھر جب دوسرا اس میں شریک ہوجائے گا تو مصالح وہ مقدار مقروض سے واپس لے گا اور یہ چیز ہے سلم کے سقوط کے بعداس کو دوبارہ جائز قرار دینے کی طرف مفصی ہوگی۔

حضرات مشائخ رہیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ بیتھ اس صورت میں ہے جب دونوں نے راُس المال کومخلوط کردیا ہولیکن اگر انھوں نے راُس المال کومخلوط نہ کیا ہوتو پہلی صورت مختلف فیہ ہے اور دوسری صورت متفق علیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿سلم﴾ وه نيع جس ميس مبيع كو حاضر كرنا ضرورى نهيس موتا \_ ﴿ أَقَالَ ﴾ نيج واليس كرلى \_ ﴿ شواء ﴾ خريد ﴿ عود ﴾ لوثنا، واليس آنا ـ

# مذكوره بالاستلهين بيسلم كي صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہا گر دولوگوں نے مل کر بچے سلم کا معاملہ کیا اور مسلم فیدان کے مامین مشترک ہو پھران میں سے ایک شخص

# ر آن البداية جدوا عن المحال الماسك على الماسك

ا پنے جھے کا رأس المال لے کر بیچ سلم سے سبکدوش ہوجائے اور اس طرح وہ مصالحت کرلے تو حضرات طرفین ڈٹاٹٹنا کے یہاں میہ مصالحت صحیح نہیں ہے جب کہ امام ابو یوسف رایشیائہ کے یہاں میہ مصالحت درست اور جائز ہے۔

امام ابویوسف والیطید کی دلیل قیاس ہے کہ جس طرح دیگر دیون میں مصالحت جائز ہے ای طرح صورت مسئلہ میں بھی مصالحت جائز ہے، کیوں کمسلم فیہ بھی مسلم الیہ کے ذمہ دین ہوتی ہے یا جیسے دولوگوں نے ل کرمشتر کہ طور پرایک غلام خریدا پھران میں سے ایک ایک نے اپنا حصہ لے کرشرکت ختم کر دیا تو بیصورت بھی جائز ہے اس طرح صورت مسئلہ میں تیج سلم کے دوعاقدین میں سے ایک کا ایخ حصے کے وض رأس المال پرمصالحت کرنا بھی درست اور جائز ہوگا۔

حضرات طرفین نگافٹا کی دلیل ہے ہے کہ اس کے کو جائز قرار دینے کی کوئی صورت نہیں ہے کیوں کہ اگر ہم اسے ایک شریک یعنی مصالح کے حق میں درست قرار دیں گے تو ایسے قرض کی تقسیم لازم آئے گی جوابھی ذمہ میں (مسلم الیہ کے ) ثابت ہے اور جس پر قبضہ نہیں ہوا ہے حالاں کہ بدون قبضہ وہ دین مشترک رہتا ہے اور غیرمملوک رہتا ہے اس لیے اس میں صلح کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا اور اگر دونوں شریکوں کے حق میں صلح جائز قرار دے دی جائے تو اس کے لیے دوسرے کی اجازت درکار ہوگی حالاں کہ یہاں دوسرے کی اجازت معدوم ہے اس لیے جواز صلح کا راستہ بھی مسدود ہے۔

اورامام ابو یوسف براتیمی کاصورت مسئلہ میں بیج کلمل ہونے کے بعداسے نسخ کیا جارہا ہے اورعقد مکمل ہونے کے بعداسے نسخ کرنا درست اور جائز ہے، اورصورت مسئلہ میں چونکہ دین پر قبضہ ہیں ہوا ہے، اس لیے یہاں عقد ابتدائی در ہے میں ہے اور تامنہین ہوا ہے، اس لیے عقد تام پر عقد ناتمام کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، بی سلم اور عین کی خریداری میں ایک فرق یہ ہے کہ بی سلم میں مسلم فیہ عقد کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور چونکہ عقد دونوں شریکین کی رضا مندی سے واقع اور منعقد ہوا ہے اس لیے تنہا ایک شریک اسے نشخ کردہ کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ اور بیصلح درست نہیں ہوگا۔ کیوں کہ سلح جائز قرار دینے کی صورت میں دوسرا شریک مصالح کے قبضہ کردہ مال میں شریک ہوگا اور پھر یہ مصالح مسلم الیہ سے ربع راس مال کا مطالبہ کرے گا اس طرح اس کے حق میں بیع سلم ساقط ہونے کے بعد پھرعود کر آئے گی، حالاں کہ سقوط کے بعد بچے سلم عوز نہیں کرتی ، لہٰذا اس خرا بی سے نیچنے کے لیے بھی ندکورہ مصالحت بھی درست نہیں ہوگا۔

قالوا ھذا النے حضرات مشائے عَیَالیّا کی رائے یہ ہے کہ حضرات طرفین خالین اورامام ابو یوسف ترلیٹیڈ کا یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب دونوں شریک نے اپنا اپنا را س المال دوسرے کے مال کے ساتھ ملا دیا ہواور ملانے کے بعد عقد سلم کیا ہوئیکن اگر دونوں کا را س المال علا صدہ علا صدہ ہواور خلط ملط نہ کیا گیا ہوتو پہلی صورت میں یہ مسلم مختلف فیہ ہوگا۔ پہلی صورت سے یہ مراد ہے آنہ لو جاز فی نصیبہ حاصة یکون قسمة اللدین فی الذمة۔ اور دوسری صورت میں یعنی لو جاز لشار کہ فی المقبوض والے میں امام ابویوسف را شیل اور حضرات طرفین توالیّن سب کے یہاں تھم ایک ہوگا اور لی بائز ہوگی کیوں کہ جب دونوں فریق کا را س میں امام ابویوسف را شیل اور حضرات طرفین توالیّن سب کے یہاں تھم ایک ہوگا اور لی بائز ہوگی کیوں کہ جب دونوں فریق کا را س میں دوسرے شریک کے لیے شرکت المال ایک دوسرے سے علا صدہ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک شریک جس مال کے عض صلح کرے گا اس میں دوسرے شریک کے لیے شرکت کا حکم نہیں ہوگا ، کیوں کہ یہ مالی غیر میں زور وجر جا کر نہیں ہے۔ واللّدا علم دعلمہ اُتم



# فَصْلُ فِي السَّخَارُجِ يفسل تخارج كے بيان ميں ہے



تخارج کے شرعی معنی: ورثاء میں سے کسی وارث کو پچھ مال دے کراسے مورث کے ترکہ سے علاحدہ کرنے کو اصطلاح شرع میں سخارج کہا جاتا ہے بشرطیکہ علا حدہ ہونے والا وارث اس کا مطالبہ کرے اور دیگر ورثاء اس پر راضی ہوں نیز میت کے ترکہ میں قرض اوا۔ کرنا شامل نہ ہوا درخارج ہونے والے کو دیا جانے والا مال نہ کورہ ترکہ کی جنس سے اس کے حق سے زائد ہواگر ترکہ سونا یا چاندی وغیرہ ہو۔ اور اگر سامان یا عقار ہوتو کم زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ (ہنایہ: ۸۸)

قَالَ وَإِذَا كَانَتِ التَّرَكَةُ بَيْنَ وُرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَالتَّرَكَةُ عِقَارٌ أَوْ عُرُوضٌ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعْطُوهُ إِيَّاهُ أَوْ كَثِيْرًا، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيْحُهُ بَيْعًا، وَفِيْهِ أَثْرُ عُنْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ صَالَحَ تَمَاضَرَ الْأَشْجَعِيَّةِ إِمْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَبْع ثَمَنِهَا عَلَى ثَمَانِيْنِ أَلْفِ دِيْنَادٍ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ اگر چندور ثاء کے مابین تر کہ مشترک ہواور بیلوگ اپنے میں سے کسی وارث کوتر کہ کا کچھ مال دے کر ترکہ سے خارج کردیں اور وہ مال غیر منقولہ جا کداد ہو یا سانگان ہوتو بیا خراج جائز ہے خواہ اسے دیا گیا مال کم ہویا زیادہ ہو، اس لیے کہ اسے بیج قرار دے کر اس کی تھیے ممکن ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عثان غنی والٹنی کا اثر موجود ہے چنانچہ حضرت عثان غنی والٹنی نے خوام اسے بیج قرار دی کر اس کی تھیے ممکن ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عثان کے ممن کے چوتھائی جھے پر اسی ہزار دینار کے عوض مصالحت حضرت عبد الرحمٰن بن عوف میں المید تمام مضربنت اصبح الحجیہ سے ان کے ممن کے چوتھائی جھے پر اسی ہزار دینار کے عوض مصالحت کی تھی۔

#### اللغاث:

﴿عقاد ﴾ غيرمنقوله جائيداد، زمين وغيره \_ ﴿عروض ﴾ ساز وسامان \_

# يخارج تعريف بحكم اوردليل:

تخارج کے اصطلاحی معنی سے اس کی حقیقت اور کیفیت ونوعیت آپ پرعیاں ہو چکی ہے اور بیکھی معلوم ہو چکا ہے کہ تخارج

درست اور جائز ہے، اس سلیے کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین بڑائٹھ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی اہلیہ سے اس بڑار دیا تھا۔ صاحب ہدایہ رئائٹھ کا عن ربع نمنھا کہنا اس بات کا غماز ہے کہ بوقت وفات حضرت عبدالرحمٰن کی جارا بلیے تھیں اوران کا حسہ میراث ثمن تھا جو فان کان لکم ولد فلھن المفمن والے نص سے متعین ہے اور چونکہ وہ جارز وجات تھیں اس لیے ہر ہرز وجدر لع شن کی مستحق تھی اور تماضر بن اصبح المجعیہ نامی عورت سے میمالحت ہوئی تھی ۔ تخارج کے جواز کی ایک دلیل میر بھی ہے کہ خارج ہونے والا جو مال لے گا اسے اس کے حسہ ترکہ کاعوض اور شمن قرار دیں گے اور میر ہیں گہ کہ اس نے اپنے حصے کو فدکورہ شن کے عوض فروخت کردیا ہے۔

وَإِنْ كَانَتِ التَّرَكَةُ فِضَةً فَأَعُطُوهُ ذَهَا أَوْ كَانَ ذَهَا فَأَعُطُوهُ فِضَّةً فَكَالْلِكَ لِآنَةُ بَيْعُ الْجِنْسِ، بِحِلَافِ الْجِنْسِ، بِحِلَافِ الْجِنْسِ، بِحِلَافِ الْجِنْسِ، فَلَايُعْتَبُرُ التَّسَاوِيُ وَيُعْتَبُرُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ لِآنَةُ صَرَفَ، غَيْرَ أَنَّ الَّذِي فِي يَدِم بَقِيَّةُ التَّرَكَةِ بِإِنْ كَانَ جَدِيْدِ جَاحِدًا يَكُتْفِي بِنَالِكَ الْقَبْضِ لِآنَة قَبْضُ ضَمَانٍ فَينُوبُ عَنْ قَبْضِ الصَّلْحِ وَإِنْ كَانَ مُقِرَّا لَابُدَّ مِنْ تَجْدِيْدِ الْقَبْضِ، لِآنَة قَبْضُ أَمَانَةٍ فَلَايَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصَّلْحِ، وَإِنْ كَانَتِ التَّرَكَةُ ذَهَبًا وَفِضَةً وَغَيْرُ وَلِكَ فَصَالَحُوهُ عَلَى فِضَةٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَابُكُوبُ عَنْ قَبْضِ الصَّلْحِ، وَإِنْ كَانَتِ التَّرَكَةُ ذَهَبًا وَفِضَةً وَغَيْرُ وَلِكَ فَصَالَحُوهُ عَلَى فِضَةٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَابُكُونُ مَا أَعُطُوهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيْبِهِ مِنْ وَلِكَ الْجِنْسِ حَتَى يَكُونُ نَصِيْبَةً بِمِنْلِهِ وَالزِّيَادَةُ لَحِقَةً مِنْ بَقِيَّةِ التَّرَكَةِ الْحَيْرَازُا عَنِ الْوِبُوا، وَلَابُكَ مِنْ التَّقَابُضِ فِيْمَا يُقَابِلُ نَصِيْبَةً مِنَ اللَّهُنِ وَالْفَصَّةِ، لِأَنَّةُ مَنْ بَقِيَّةِ التَّرَكَةِ الْحَيْرَازُا عَنِ الْوِبُوا، وَلَابُكَ مِنْ التَقَابُضِ فِيْمَا يُقَابِلُ نَصِيْبَةً مِنَ اللَّهُونِ وَلَوْ كَانَ بَدُلُ الصَّلْحِ عَرْضًا جَازَ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الرِّيلُوا، وَلَوْ كَانَ فِي اللَّهُ لِنَ عَلَى مُنَافِعُ الْمَعْلِهِ الْمَعْلِي الْمَعْلُمِ عَرْضًا جَازَ الصَّلْحُ كَيْفَ مَا كَانَ صَرْفًا لِلْجُنْسِ الْكَانَ عَلَى الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْسِ كَمَا فِي الْبَيْعُ الْكِنْ يُشْعَرَفُ التَقَابُصُ لِلصَّرَفِ .

ترجمان: اوراگرتر کہ چاندی ہواور ورثاء نے خارج ہونے والے کوسونا دیا یا ترکہ سونا ہواور اسے چاندی دیا تو بھی یہی تھم ہے،
کیوں کہ بدایک جنس کو دوسری جنس کے عوض بیچنا ہے، لہذا برابری کا اعتبار نہیں ہوگا البتداس مجلس میں باہمی قبضہ کرنا ضروری ہے، اس
لیے کہ بدیج صرف ہے علاوہ ازیں جس وارث کے قبضہ میں بقیدتر کہ ہے اگروہ وجودتر کہ کا منکر ہوتو یہی قبضہ کا فی ہوگا، کیوں کہ بد
قبضہ ضان ہے، اس لیے قبضہ صلح کے قائم مقام ہوجائے گا اور اگروہ وارث وجودتر کہ کا مقراور معترف ہوتو نیا قبضہ ضروری ہوگا، کیوں
کہوہ قبضہ قبضہ کا نت ہے اس لیے قبضہ مصالحت کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

اور اگرتر کہ میں سونا چاندی اور دیگر چیزیں ہوں اور ورثاء نے صرف سونے یا چاندی کے عوض مصالحت کی تو بیر ضرور ہے کہ خارج کو دیا جانے والا مال اسی جنس سے اس کے حصے سے زائد ہوتا کہ نفتدی اس کے حصے کے برابر ہوجائے اور جوزیادتی وہ بقیہ تر کہ سے اس کے حصے کے مقابل ہوجائے اور ربواسے احتر از ہوجائے۔اور اس خارج کے حصے کے مقابل میں جوسونا یا چاندی ہواس پر ر آن البدابیر جلدال کے بیان میں اور اکا کی گار اور اگر بدل سلے سامان ہوتو مطلق صلح جائز ہے، کیوں کہ ربوا اور شبہہ ً بقضہ کرنا ضروری ہے، کیوں کہ بیشل اس مقدار میں بچے صرف ہے اور اگر بدل سلے سامان ہوتو مطلق صلح جائز ہے، کیوں کہ ربوا اور شبہہ ً

اورا گرنز کہ میں دراہم اور دنا نیر ہوں اور بدل صلح بھی دراہم ودنا نیر ہوں تو بھی ہرطرح صلح جائز ہے کیوں کہ جنس کوخلاف جنس کے وض قرار دیا جائے گا جیسے بیچ میں ہوتا ہے،لیکن چونکہ بیزیچ صرف ہے،اس لیے قبضہ شرط ہے۔

#### اللغاث:

﴿فضة ﴾ جاندی۔ ﴿ذهب ﴾ سونا۔ ﴿تساوى ﴾ برابرى۔ ﴿تقابض ﴾ جانبيں سے قبضہ ﴿جاحد ﴾ مكر۔ ﴿ينوب ﴾ قائم مقام ہوگا۔ ﴿عوض ﴾ سامان۔

# تركمين سونا جاندي مونے كى صورت ين تخارج كا طريقه:

عبارت میں تین مسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ترکہ چاندی ہواور ورثاء نے خارج کوسونا دیا یا ترکہ سونا تھا اور ورثاء نے خارج کو چاندی دیا تو تخارج اورضاخ درست ہے خواہ دی گئی مقدار لیل ہو یا کثیر، کیوں کہ بیا کیجنس کو دوسری جنس کے عوض بیچنا ہے اور خلاف جنس کی صورت میں تفاضل اور کی بیشی درست اور جائز ہے۔ گر چونکہ بی بیخ صرف ہے اور بیخ صرف میں مجلس کے اندر توضین پر قبضہ ضروری ہے، اس لیے اس صورت میں بھی مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ ضروری ہوگا۔ اب جس وارث کے پاس ماجی ترکہ بچا ہے اگر وہ اپنی پاس ترکہ کے موجود ہونے کا مشر ہواہ رہے کہ درما ہوکہ میرے پاس ترکہ کا مال نہیں ہے تو اس انکار کی وجہ سے سابقہ قبضہ کا فی ہوگا اور نئے قبضہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیوں کہ سابقہ قبضہ بھی قبضہ ضان ہے اور قبضہ صلح بھی قبضہ ضان ہے اس لیے بجانست کی وجہ سے ایک قبضہ دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوجائے گا ہال اگر وہ وارث اپنی پاس ترکہ کے وجود کا مقر اور معتر ف ہوتو اب بیہ قبضہ نہیں ہوگا اور قبضہ صلح کے قائم مقام نہیں ہوجائے گا ہال اگر وہ وارث اپنی ہوگا ۔ کا قبضہ عیر مضمون تب ہوگا ، کیوں کہ قبضہ مضمون سے اور قاعدہ بیہ ہو تبضہ غیر صفحون تب قائم مقام نہیں ہوسکتا، البذا اس صورت میں تجدید قبضہ کی ضرورت ہوگی۔

(۲) ترکہ میں سونا بھی ہو، چاندی بھی ہواور دیگر سامان بھی ہوں ااور ورثاء نے صرف سونے یا چاندی پر مصالحت کی ہوتو مصالحت میں اتناسونا اور چاندی بدل صلح کے طور پر دیا جائے جس کی مقدار فدکورہ سونے اور چاندی میں اس خارج کے حق اور حصہ سے زائد ہولیعنی اگر دیگر ورثاء کے ساتھ خارج کو ۱۰۰ گرام سونا یا ایک کلوچاندی ٹل رہی ہوتو تخارج کی صورت میں اسے ۱۰۰ گرام سونے اور ایک کلوچاندی سے نیازہ دیا جائے گاتا کہ ۱۰۰ گرام یا ایک کلوکی مقدار اس کے اس جنس والے جھے کے مساوی اور مقابل ہوجائے اور جو زائد مقدار ہووہ دیگر اجناس کے مقابل ہوجائے اور خارج کے حق میں سود اور بواکا شبہہ نہ ہونے پائے۔ اس کے برخلاف اگر سامان کے عوض سلح ہوئی ہوتو یہ مطلق جائز ہے خواہ خارج کو دیا گیا مال اس کے جھے سے کم ہویا زائد اور خواہ مجلس میں عوض پر قبضہ ہوا ہو، کیوں کہ سامان اور نفذی میں جنس کا اختلاف ہے اور اختلاف جنس مانع تقاضل نہیں ہے۔

(٣) تركه بھى دراہم ودنا نير ہوں اور بدل صلح اور بدل خروج بھى دراہم ودنا نير ميں سے ہوتو اس صورت ميں بھى مطلقا كى بيشى

# ر آن الهداية جلد ال ي محمد المعرب الماسكي الكامل كي بيان يم ي

جائز ہے، کیوں کہ دراہم کو دنا نیر کاعوض قرار دے کرا ختلاف ِ جنس کردیا جائے گا اور جب جنس کوخلاف جنس کی طرف پھیرا جائے گا تو کمی زیادتی بھی جائز ہوگی اورمجلسِ عقد میں عوض اور بدل پر قبضہ بھی ضروری نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ فِي التَّرَبَكِةِ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ فَأَدْ حَلُوهُ فِي الصَّلْحِ عَلَى أَنْ يَخُرُجُوا الْمَصَالِحِ عَنْهُ وَيَكُونُ الدَّيْنَ لِمَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ حِصَّةُ الْمَصَالِحِ، وَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَبْرِئَ لَهُمْ فَالصَّلْحُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيْكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ حِصَّةُ الْمَصَالِحِ، وَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَبْرِئَ الْغُرَمَاءَ مِنْهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِنَصِيْبِ الْمُصَالِحِ فَالصَّلْحُ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ أَوْ هُو تَمْلِيْكُ الدَّيْنِ مِمَّنُ عَلَيْهِ الدَّيْنِ وَهُو جَائِزٌ وَهٰذِه حِيْلَةُ الْجَوَاذِ، وَأَخْرَى أَنْ يُعَجِّلُوا قَضَاءَ نَصِيْبِهِ مُتَبَرَّعِيْنَ، وَفِي الْوَجْهَيْنِ ضَرَرٌ لِبَقِيَةِ الْوَرْنَةِ، وَالْأُوْجَهُ أَنْ يَقْرِضُوا الْمَصَالِحَ مِقْدَارَ نَصِيْبِهٖ وَيُصَالِحُوا عَمَّا وَرَاءَ الدَّيْنِ وَيَحِيْلُهُمْ عَلَى السِيْفَاءِ الْوَرْنَةِ، وَالْاَوْمَةِ مَنَ الْغُومَاءِ .

توجیل: فرماتے ہیں کہ اگرتر کہ میں ایسا مال ہوجولوگوں پر (میت کا) قرض ہواور وارثوں نے اس شرط پریہ قرض صلح میں داخل کیا کہ صلح کرنے والا اس دین سے دست بردار ہوگا اور یہ پورا قرضہ ورثاء کو ہوگا توصلح باطل ہوگ، کیوں کہ ایسا کرنے میں ایسے مخص (مصالح) کی طرف سے دین کی تملیک لازم آرہی ہے جس پر دین نہیں ہے اور وہ مصالح کا حصہ ہے۔

اوراگرورٹاء نے بیشرط لگائی کہ مصالح قرض داروں کو اس سے بری کرد ہے اور کوئی وارث ان سے مصالح کا حصہ نہ لے توصلح جائز ہوگی، کیوں کہ بیاسقاط ہے۔ یا بیقرض دار کی طرف سے قرض کی تملیک ہے اور بیجائز ہے۔ بیجواز کا حیلہ ہے۔ اور دوسرا حیلہ بی ہے کہ ورثاء بطور تبرع مصالح کے حصہ دین کو ادا کردیں لیکن ان دونوں صورتوں میں دیگر ورثاء کا نقصان ہے سب سے بہتر توجیہ بیہ ہے کہ ورثاء بطور تبرع مصالح کے حصہ دین کے بعد بقدر قرض دیدیں اور قرض کے ملاوہ دیگر ترکہ میں اس سے مصالحت کرلیں اور مصالح قرض داروں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بقیہ ورثاء کو ذمہ دار بنادے۔

#### اللّغاث:

﴿تملیك ﴾ ما لك بنانا \_ ﴿غوماء ﴾ قرضداران، مقروض \_ ﴿إسقاط ﴾ ساقط كرنا، معاف كرنا \_ ﴿نصيب ﴾ حصر \_ ﴿استيفاء ﴾ وصولى \_

# تركه ميس دين على الناس كي صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مورث کے ترکہ میں ایسا مال ہوجو فی الحال موجود نہ ہو بلکہ کچھ لوگوں پر قرض ہواور تخارج کے وقت ورثاءیہ چاہیں کہوہ دین ہے کہ اگر مورث کے رہے خاص کردے تو عین اور چاہیں کہوہ دین ہے اپنا حصہ منقطع کر کے اسے ورثاء کے لیے خاص کردے تو عین اور دین دونوں میں صلح باطل ہوگی اور تخارج صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ بید میں مصالح پڑئیں ہے بلکہ دوسنروں پر ہے جب کہ مصالح ورثاء سے عین دونوں میں کا افھیں مالک بنا رہا ہے تو جب مصالح پر دین ہے ہی نہیں تو اس کی طرف سے اس دین کی تملیک باطل ہوگی،

# ر آن الهداية جلد ال ير مسير الماسي ير الماسي كي بيان ير الماسي كي بيان ير الماسي كي بيان ير الماسي كي بيان ير

کیوں کہ فقد کا بیضابطہ ہے من لایملک شیأ لایملکہ غیرہ لینی جو مخص کسی چیز کا ما لک نہیں ہوتا وہ دوسرےکواس کا مالک نہیں بنا سکتا اس لیے دین میں صلح باطل ہے اور چونکہ صفقہ ایک ہی ہے لہذا عین میں بھی صلح باطل ہوگی۔

اوراگرورثاء نے بیشرط لگادی کہ مصالح غرماءکواس دین سے بری کرد ہے اور درثاء میں ہے کوئی بھی مخص غرماء سے مصالح کے حصے کا مطالبہ نہیں کرے گا بینی مصالح صرف اپنے حصے سے غرماء کو بری کرد ہے تو بہ جائز ہے کیوں کہ بیا سقاط ہے یا جس پردین ہے اس کو دین کا مالک بنانا ہے گویا بیہ جواز صلح کا ایک حیلہ ہے۔ اور دوسرا حیلہ بیہ ہے کہ ورثاء کچھ بنچا تریں اور دین میں مصالح کا جو حصہ ہے اسے اپنی طرف سے تبرعا اوا کردیں جس سے مصالح کو کما حقد اس کا حصہ مل جائے مگر ان دونوں صور توں میں ورثاء کو ضرر ہوگا کہ پہلی صورت میں ضرر اس طرح ہوگا کہ دوغرماء سے مصالح بکا جصہ والی نہیں لے سیس گے جب کہ دوسری صورت میں ادھار کے عوض ان پر مصالح کے لیے نقد مال کی اوا نیکی لازم ہورہی ہے حالاں کہ المنقد خیر من المنسینة ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ برائیے والنے بین کہ بہتر اور غیرضار شکل یہ ہے کہ دین میں مصالح کا جتنا حصہ ہواس کے بقدر ورثاء اسے قرض دیدیں اور بعد میں غرماء سے وہ مقدار وصول کرلیں تا کہ ان نقصان نہ ہونے یائے۔

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرَكَةِ دَيْنٌ وَأَعْيَانُهَا غَيْرُ مَعْلُوْمَةٍ وَالصَّلُحُ عَلَى الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ قِيْلَ لَا يَجُوزُ لِإِنْهَ شِبْهَةُ الشِّبْهَةِ، وَلَوْكَانَتِ التَّرَكَةُ غَيْرُ الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ لَكِنَّهَا أَعْيَانُ غَيْرُمَعْلُوْمِ الرِّبُوا، وَقِيْلَ يَجُوزُ لِكُونِهِ بَيْعًا إِذِ الْمَصَالِحُ عَنْهُ عَيْنٌ، وَالْآصَحُ أَنَهُ يَجُوزُ لِلَّنَهَا لَا تَفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِقِيَامِ الْمُصَالِحِ عِنْهُ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ وَ مِنَ الْوَرَقَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيَّتِ دَيْنٌ مُسْتَغُوقٌ لَا يَجُوزُ الصَّلُحُ وَلَا الْقِسْمَةُ، الْمَصَالِحِ عِنْهُ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ وَ مِنَ الْوَرَقَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيَّتِ دَيْنٌ مُسْتَغُوقًا لَا يَنْجُونُ الصَّلُحُ وَلَا الْقِسْمَةُ، لِلْمَا اللهُ يَقُضُوا دَيْنَةً لِتَقَدُّمِ حَاجَةِ لِلْمَا الْمَالِحُ وَالْمَالُولُ عَلَى الْمَيْتِ وَلِيْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغُوقًا لَا يَنْبَعِي أَنْ يُصَالِحُوا مَالَمُ يَقْضُوا دَيْنَةً لِتَقَدُّمِ حَاجَةِ الْمَيَّتِ، وَلَوْ فَعَلُوا قَالُوا قَالُوا يَجُوزُهُ، وَذَكُوالْكُرْحِيُّ فِي الْقِسْمَةِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ السِّيحُسَانًا وَتَجُوزُ قِيَاسًا.

توجیع اوراگرتر کہ میں دین نہ ہواور ترکہ کے اعیان معلوم نہ ہوں اور مکیلی یا موزونی چیز پرضلع ہوئی ہوتو ایک تول یہ ہے کہ سلح جائز ہے، اس لیے کہ بیشبہۃ الشبہہ ہے، اوراگرتر کہ مکیلی اور موزونی چیز کے علاوہ ہولیکن وہ اعیان غیر معلومہ ہوتو ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، اس لیے کہ بیشبہۃ الشبہہ ہے۔ کیوں کہ مصالح عنہ مین ہے، چیز کے علاوہ ہولیکن وہ اعیان غیر معلومہ ہوتو ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، اس لیے کہ صلح ہے ہے۔ کیوں کہ مصالح عنہ میں لیکن اصح یہ ہے کہ حائز ہے، کیوں کہ مصالح عنہ بقیہ ورثاء کے قبضے میں موجود ہے۔ اوراگرمیت میں دین متعزق ہوتو نہ توصلح جائز ہے اور نہ ہی تقسیم جائز ہے، کیوں کہ ابھی ترکہ وارث کی ملکمت میں نہیں آیا ہے اوراگرمیت پر لازم شدہ دین محیط نہ ہوتو میت کا قرض اداء کرنے سے پہلے سلح کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ میت کی حاجت مقدم ہے۔ اوراگر ورثاء نے ادائے دین سے پہلے کہ کرلیا تو مشاکح فرماتے ہیں کہ صلح جائز ہے، لیکن امام کرخی فرماتے ہیں کہ ابتحسانا مصلح جائز ہے، لیکن امام کرخی فرماتے ہیں کہ حاجت اور اسلح اگر چہ جائز ہے، لیکن امام کرخی فرماتے ہیں کہ اسلح اگر چہ جائز ہے مگر) بٹوارہ جائز نہیں ہے اور قیاساً جائز ہے۔

#### اللغات:

— ﴿ اعيان ﴾ متعين اشياء، واحد:عين \_ ﴿ لا تفضى ﴾ نهيل پنجاتا \_ ﴿ مستغرق ﴾ گيرے ہوئے \_

# غيرمعين تركه برمعالحت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگرمورث اور میت کے ترکہ میں دین کی شکل میں مال نہ ہولیکن ترکہ کی چیزیں معلوم نہ ہوں اور کوئی وارث اپنے حصہ کے عوض مکیلی یا موزونی چیز پر صلح کرتا ہے تو اس سلسلے میں حضرات مشائ کے دوقول ہیں (۱) پہلا قول جوامام ظہیر الدین مرغینا نی کا ہے یہ ہے کہ مصالحت جائز نہیں ہے، کیوں کہ ترکہ کی چیزیں معلوم نہیں ہیں اور ہوسکتا ہے ترکہ میں بھی مکیلی اور موزونی چیز موجود ہواور اس اعتبار سے ہم جنس کے عض جنس پر مصالحت ہوئی اور اس میں کی بنتی ہو جوسود ہے، الہذااحتمال سود سے بچتے ہوئے یہاں صلح درست نہیں ہے۔

(۲) دوسراقول جوامام ابوجعفر ہندوانی کا ہے یہ ہے کہ صورت مسلم میں صلح جائز ہے، کیوں کہ یہاں شہبۃ الشبہہ کی وجہ ہے رہوا کا اختال ہے اور شریعت میں شبہہ تو معتبر ہے لیکن شبہۃ الشبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہاں ہۃ الشبۃ اس طور پر ہے کہ ہوسکتا ہے ترکہ میں مکیلی اور موزنی چیز نہ ہویا اگر ہوتو اس وارث کا حصہ بدل صلح ہے کم ہواور دونوں صورتوں میں صلح درست ہے، لبندا جب جواز کے دو پہلو ہیں اور عدم جواز کا صرف احتمال ہے تو جواز والا پہلو غالب اور رائح ہوگا۔ قاضی خان میں اسی کو اصح قرار دیا گیا ہے۔ (بنایہ: ۱۹/۵) ولو کانت التر کے اللح مسلم ہے کہ اگر ترکہ میں مکیلی اور موزونی چیز نہ ہولیکن وہ غیر معلوم اعیان پر مشتمل ہواور پھر کوئی وارث مکیلی یا موزونی چیز نہ ہولیکن وہ غیر معلوم اعیان پر مشتمل ہواور پھر کوئی وارث مکیلی یا موزونی چیز کے عوض صلح کرتا ہے تو ایک تول کے مطابق مصلح درست نہیں ہے اس لیے کہ صلح ہے حالاں کہ مصالح عنہ را مجبول ہے، لبندا جس طرح مبیح کی جہالت مفسم ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اصح اور معتمد را مجبول ہے، لبندا جس طرح مبیح کی جہالت مفسم ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اصح اور معتمد

قول بیہ ہے کوسلح جائز ہے، کیوں کہاگر چہمصالح عنہ مجہول ہے،لیکن وہ دیگر ورثاء کے قبضے میں موجود ہےاوراس کی جہالت المنازعة نہیں ہے،اس لیے مانع صلح بھی نہیں ہوگی ، کیوں کہ مفصی الی المناز یہ جہالت ہی مانع عقد ہوتی ہے۔

وان کان النے فرماتے ہیں کہ اگرمیت پراتنا قرض ہو جواس کے پورے ترکہ کو گھیر ہے ہوتو کسی بھی وارث کے لیے نہ تو مصالحت اور تخارج کرنا جائز ہے اور نہ ہی بٹوارہ کرنا درست ہے، کیوں کہ دین محیط کی وجہ سے ترکہ میں ورثاء کی ملکیت ثابت نہیں ہوسکتی اور ملکیت کے بغیر تقسیم اور صلح جائز نہیں ہوسکتی، اسی طرح اگر میت پردین تو ہولیکن محیط اور مستفرق نہ ہوتو بھی میت کا دین ادا کرنے سے پہلے صلح کرنا اچھانہیں ہے، کیوں کہ دین میت پر لازم شدہ حق ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ پہلے میت کا دین اداء کرنے سے پہلے میں اداء کرنے سے پہلے میں اداء کرنے سے پہلے مصالحت کر گی گئی تو وہ صحیح اور جائز ہوگی، کیوں کہ دین قبل مانع ارث ومصالحت نہیں ہوتا نیز عموماً ترکہ میں تھوڑ ا بہت دین تو ہوتا ہی ہے۔ یہ معالمہ تو مصالحت کا تھا اور تقسیم اور بٹوارے کے سلسلے میں امام کرخی چاپٹھیا؛ کی رائے یہی ہے کہ ادائیگی دین سے پہلے استحسانا بٹوارہ جائز نہیں ہے جب کہ قیاسا جائز ہے۔ واللہ أعلم و علمہ أتم

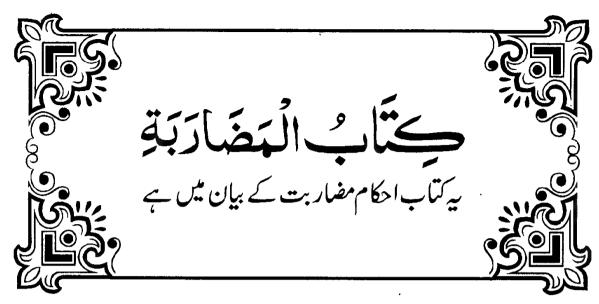

کتاب اصلح کے بعد کتاب المصنار بت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سلح اور مضار بت دونوں میں نفع کا حصول مقصود ہوتا ہے مگر چونکہ سلح مضار بت کے مقالبے میں کثیر الوقوع اور اہم ہے، اس لیے صلح کو مضار بت سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ مضار بت بروزن مفاعلہ کے لغوی معنی ہیں زمین میں چلنا، سیر کرنا، سفر کرنا۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿وَأَخُرُون يضربون في الأرض﴾

مضار بت کے شرعی معنی ہیں ہو عقد الشر کہ بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الاحر لیحیٰ مضار بت اس عقدِ شرکت کا نام ہے جس میں ایک شریک کا مال ہواور دوسرا شریک کام کرنے والا ہو۔

الْمُضَارَبَةُ مُشْتَقَةٌ مِنَ الطَّرْبِ فِي الْأَرْضِ، سُمِّى بِهِ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَسْتَحَقُّ الرِّبُحُ بِسَغِيهِ وَعَمَلِه، وَهِي مَشُرُوعَةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا فَإِنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِي بِالْمَالِ غَبِي عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَبَيْنَ مُهْتَدٍ فِي التَّصَرُّفِ صِفْرُ الْيَدِ عَنْهُ فَمَسَّتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فَإِنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِي بِالْمَالِ غَبِي عَنِ التَّصَرُّفِ لِيَنْتَظِمُ مَصْلِحَةَ الْغَبِي وَالذَّكِي وَالْفَقِيْدِ وَالْغَنِي، عَنْهُ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِ هذَا النَّوْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ لِيَنْتَظِمُ مَصْلِحَةَ الْغَبِي وَالذَّكِي وَالْفَقِيْدِ وَالْغَنِي، وَالنَّاسُ يُبَاشِرُونَةَ فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ وَتَعَامَلَتُ بِهِ الصَّحَابَةُ. ثُمَّ الْمَدُفُوعُ إِلَى الْمُضَارِبِ وَبُعِثَ النَّيِّ عَلَيْهِ وَتَعَامَلَتُ بِهِ الصَّحَابَةُ. ثُمَّ الْمَدُفُوعُ إِلَى الْمُضَارِبِ وَبُعِثَ النَّيْكُ فِيهِ لِلْقَالَةُ فِي يَدِهِ، لِلْآنَةُ قَبَضَةُ بِأَمْدِ مَالِكِه لَا عَلَى وَجُهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيْقَةِ، وَهُو وَكِيلٌ فِيهِ لِأَنَّةُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَمْدِ مَالِكِه لِنَ مَلَّكِه جُزْءً مِنَ الْمَالِ بِعَمَلِه، فَإِذَا فَسَدَتُ ظَهَرَتِ الْإِجَارَةُ حَتَى اسْتَوْجَبَ الْعَامِلُ أَجُر مِثْلِهُ وَإِذَا خَالَفَ كَانَ غَاصِبًا لِوجُودِ التَّعَدِيْ مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِه.

ترجمه: مضاربت ضرب سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں زمین میں چلنا اور اس عقد کو مضاربت اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ

# ر آن البدايه جدال ير من المراك ١١٤ المراك المام مناربت كيان ين

مضارب اپنی جدو جہد سے نفع کامستحق ہوتا ہے اور مضاربت مشروع ہے، کیوں کہ اس کی ضرورت محقق ہے اس لیے کہ لوگوں میں پچھ حضرات مال کے اعتبار سے غنی ہوتے ہیں، لیکن اس میں تصرف کے حوالے سے غنی ہوتے ہیں اور پچھ لوگوں میں تصرف کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن وہ مال سے نہی دست ہوتے ہیں، لہذا اس طرح کے تصرف کی ضرورت ہے تا کہ غبی، ہوشیار، فقیر اور مالدار کی صلحین او ضرورتیں یوری ہوجا کیں۔

(جواز مضاربت کی سب سے بین دلیل بیہ ہے کہ) حضرت نی اکرم مُلَّاتِیْنَاکورسالت ونبوت سے سرفراز کیا گیا اورلوگ عقد مضاربت کررہے تھے چنانچہ آپ مُلَّاتِیْنَانے انھیں اس پر باقی رکھااور حضرات صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اجھین نے بھی عقد مضاربت کیا ہے (اس لیے ان حوالوں سے مضاربت درست اور جائز ہے)۔

پھرمضارب کو دیا جانے والا مال اس کے قبضے میں امانت ہوتا ہے، کیوں کہ مالکِ مال کے حکم سے اس پرمضارب قبضہ کرتا ہے،

بدل اور وثیقہ (رہن) کے طور پر قبضہ نہیں کرتا نیز مضارب اس مال میں (رب الممال کا) وکیل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مالکِ مال کے حکم

سے (اس کی منشأ کے مطابق) تصرف کرتا ہے اور جب مال میں نفع ہوگا تو مضارب اس نفع میں شریک ہوگا، کیوں کہ وہ اپنے مل ک

وجہ سے مال کے جزء کا مالک ہوتا ہے۔ اور اگر مضاربت فاسد ہوجائے تو وہ اجارہ بن جائے گا حتی کہ مضارب اجرت مثلی کا مستحق
ہوگا۔ اور اگر مضارب رب الممال کے حکم کے خلاف کام کر ہے تو وہ غاصب ہوگا، کیوں کہ دوسرے کے مال پر اس کی طرف سے تعدی
یائی گئی ہے۔

# اللغاث:

صفر ب پلنا پرنا۔ ﴿ ربح ﴾ منافع۔ ﴿ سعى ﴾ كوشش۔ ﴿ غبى ﴾ لاعلم، ساده۔ ﴿ مهتد ﴾ واقف، آگاه۔ ﴿ صفو ﴾ خالى۔ ﴿ و ثيقة ﴾ معابده۔

# تخريج:

• اخرجه مالك في الموطأ كتاب القراض باب ما جاء في القراض والبيهقي في السنن الكبرى (١١٦٠٥).

# «مفهاربت " لغوي معنى اور عقلى ولاكل:

عبارت میں مضاربت کے لغوی معنی بیان کئے گئے ہیں اور اس کی مشروعیت کی حاجت وضرورت کو واضح کیا گیا ہے جوتر جے سے ظاہر وہا ہر ہے، البتہ بیذ ہمن میں رہے کہ اگر کسی وجہ سے مضاربت فاسد ہوجائے تو عقد مضاربت عقد اجارہ میں تبدیل ہوجائے گا، کیوں کہ ظاہر آبیا جارہ ہی ہے کہ ایک شخص مالک کے پہنے سے اس کے لیے تجارت وغیرہ کررہا ہے اور مالک اسے مختانہ اور مزدوری وے رہا ہے۔

قَالَ الْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ يَقَعُ عَلَى الشِّرَكَةِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَمُرَادُهُ الشِّرْكَةُ فِي الرِّبْحِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّ بِالْمَالِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْعَمَلُ مِنَ الْجَانِبِ الْاخَرُ، وَلَامُضَارَبَةُ بِدُوْنِهَا، أَلاتَرْك أَنَّ الرِّبْحَ لَوْ شُرِطَ كَلَّهُ

# ر آن الهدای جلدال کے محالہ سر ۱۲۸ کی ساتھ کی احکام مضاربت کے بیان میں ک

لِرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةٍ، وَلَوْ شُرِطَ جَمِيْعُهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ قَرْضًا. قَالَ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ الشِّرْكَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعُهُ وَاعْمَلْ مُضَارَبَةً فِي ثَمَنِهِ جَازَ لِآنَةً يُقْبَلُ الشِّرْكَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعُهُ وَاعْمَلُ مُضَارَبَةً فِي ثَمَنِهِ جَازَ لِمَا فَلَانٍ وَاعْمَلُ بِهِ الْإِضَافَةُ مِنْ حَيْثُ لَا يَصِحُ الْمُضَارَبَةُ ، لِأَنَّ عِنْدَ مُضَارَبَةً ، لِأَنَّ عِنْدَ مَضَارَبَةً ، لِأَنْ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْوُعِ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ الْكِنَ يَقُعُ الْمِلْكُ فِي الْمُشْتَرِى الْلاِمِ فَتَصِيْرُ مُضَارَبَةً بِالْعَرْضِ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ عقد مضاربت شرکت پر منعقد ہوتا ہے جس میں ایک کی طرف سے مال ہوتا ہے (اور شرکت سے نفع کی شرکت مراد ہے) اور نفع کا استحقاق ایک کی طرف سے مال اور دوسرے کی جانب سے کام کے ذریعے تحقق ہوتا ہے اور شرکت کے بغیر مضاربت محقق نہیں ہوتا۔ کیا دکھتانہیں کہ اگر رب المال کے لیے پور نفع کی شرط لگا دی گئی تو یہ بضاعت ہوجائے گی اور اگر مضارب کے لیے پور نفع کی شرط لگا دی گئی تو یہ بضاعت ہوجائے گیا۔

فرمائے ہیں کہ مضاربت اس مال سے مجھے ہوتا ہے جس سے شرکت مجھے ہوتی ہے اور ماقبل میں اس مال کا بیان آچکا ہے۔ اور اگر رب الممال نے کسی کوسامان دے کر کہا اسے فروخت کر کے اس کے ثمن سے عقد مضاربت کروتو جائز ہے، کیوں کہ یہ قول اضافت کو قبول کرر ہا ہے اس اعتبار سے کہ یہ وکیل بنانا اور اجارہ پر دینا ہے، الہٰذا اس کی صحت سے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر رب الممال نے کسی سے کہا میرا جو مال فلاں کے ذمہ ہے اسے لے کرمضاربت کروتو جائز ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

برخلاف اس صورت کے جب رب المال نے کسی ہے کہا کہ میرا جو قرضہ تمہارے ذمے ہے اس سے مضاربت کروتو مضاربت صحیح نہیں ہوگی، کیوں کہ امام اعظم مطاقیا کے یہاں بیتو کیل صحیح نہیں ہے جبیا کہ بیوع میں بیمسئلہ گذر چکا ہے۔ اور حضرات صاحبین عظم میں بیاں توضیح ہوگی لیکن خریدی ہوئی چیز میں آمرے لیے ملکیت ثابت ہوگی اور بیسامان کے عض مضاربت ہوگی۔

#### اللّغاث:

﴿ ربح ﴾ منافع \_ ﴿ مواد ﴾ مقصود \_ ﴿ بضاعة ﴾ تجارت \_ ﴿ بعد ﴾ اس كوني وو \_ ﴿ توكيل ﴾ وكيل بنانا \_

# مضاربت کی اصطلاحی تعریف اورشرا کط صحت:

عبارت میں دومسلے بیان کئے گئے ہیں اور ان میں سے پہلے مسلے میں عقد مضاربت کی اصطلاحی تعریف کی وضاحت ہے لیعنی مضاربت میں ایک شخص روپیدلگاتا ہے اور دوسرا کام کرتا ہے اور حاصل ہونے والا نفع دونوں میں مشترک ہوتا ہے جوان کی شرط کے مطابق ان میں تقسیم ہوتا ہے۔عقد مضاربت میں شرکت فی الربح ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ کسی ایک فریق کے لیے پورا نفع لینے کی شرط لگانامطل مضاربت ہے۔

# ر ان البداية جلدال ي المحالة المعالية جلدال ي المحالة المعالم المعالم

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحت مضاربت کے لیے راس المال کا دراہم ودنا نیر میں سے ہونا ضروری ہے خواہ راس المال فوری طور پر دراہم ودنا نیر میں سے ہویا اس میں پھوتغیر کے بعد وہ دراہم ودنا نیر ہے مثلاً رب المال کی کوسامان دے اور یہ کہد دے کہ اسے فروخت کر کے اس کے شن میں عقد مضاربت کر وقو یہ مضاربت کے لیے وکیل بنانے جیسی صورت ہوگی اور عقد مضاربت کوفر وخمگئ سامان کی طرف مضاف کرنا ہوگا اور یہ چیز جواز عقد سے مانع نہیں ہے، کیوں کہ عقد مضاربت اضافت کو تبول کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص کے ذمے میرا جو مال ہے اس پر قبضہ کر کے اس سے مضاربت کروتو یہ صورت بھی درست ہے، کیوں کہ اس مضاربت کروتو یہ صورت بھی درست ہے، کیوں کہ اس مضاربت کروتو یہ صورت بھی درست ہے، کیوں کہ اس مضاربت کروتو یہ صورت بھی درست ہے، کیوں کہ اس

اس کے برخلاف اگر زید پر بکر کی پچھ رقم قرض ہواور بکر زید سے کہے کہ میرا جوتم پر قرض ہے اس کے عض یا اس رقم سے مضار بت کروتو یہ صورت جائز نہیں ہے اور اس صورت میں مضار بت سیح نہیں ہوگی، کیوں کہ اضافت اور حوالے ولی مضار بت تو کیل مضار بت بھی صحح نہیں ہوگی، کیوں کہ اضافت اور حوالے ولی مضار بت بھی صحح کے حوالے سے درست ہوتی ہے جب کہ امام اعظم والتی ہوئے کے یہاں صورت مسئلہ میں تو کیل ہی صحح نہیں ہوگی ۔ اور حضرات صاحبین مجھ اور یہ الل تو کیل اگر چہ درست ہے لیکن اس سے جو ملکیت ثابت ہوگی وہ آمر اور رب المال کے حق میں ثابت ہوگی اور یہ مضار بت بالعرض ہوگی اور مضار بت بالعرض فاسد ہے، کیوں کہ راس المال کا دراہم یا دنا نیر میں سے موناصحت مضار بت کے لیے شرط ہے۔

قَالَ وَمَنُ شَرَطَهَا أَنْ يَكُونَ الرِّبُحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً مِنَ الرِّبْحِ، لِأَنَّ شَرُطَ ذَلِكَ يَقُطعُ الشِّرْكَةُ بَيْنَهُمَا وَلَابُلَّ مِنْهَا كَمَا فِي عَقْدِ الشِّرْكَةِ، قَالَ فَإِنْ شُرِطَ زِيَادَةُ عَضَرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لِقَسَادِهِ فَلَعَلَّهُ لاَيَرْبَحُ إِلَّا هذَا الْقَدْرَ فَيَقُطعُ الشِّرْكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهذَا فِي أَلْخَدُ فِي عَنْ مُنَافِعِهِ عِوضًا وَلَمْ يَنِلُ لِقَسَادِهِ، وَالرِّبُحُ لِرَبِّ الْمَالِ لِلْآنَّةُ نَمَاءُ مِلْكِه، وَهذَا هُو الْحُكُمْ فِي كُلِّ مَوْضَعٍ لَمْ يَصِحُّ الْمَصَارَبَةُ، وَلاَيَجُورُ الْآجُورُ الْآجُورُ الْمَشْرُوطُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالَا الْمَكُمُ فِي كُلِّ مَوْضَعٍ لَمْ يَصِحُ الْمَصَارَبَةُ، وَلاَيَجِبُ الْآجُورُ الْآجُورُ الْآجُورُ اللَّحْرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَحَدَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ الْمُسْرَوطُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالًا عَيْدِ يَجِبُ بِتَسْلِيْمِ الْمُنَافِعِ أَوِ الْعَمَلِ وَقَدْ وَجَدَ، وَيَعْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لاَيْحِبُ إِيْفَكُولُ إِلْكَ مِنَ الشَّرُوطُ الْفَاسِدَةِ لَعَيْ لَيْعُمِلُ وَقَدْ وَجَدَهُ عَلَى الْمُصَارِبَةِ الْفَاسِدَةِ فَيْ يَدِهِ، وَكُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبُحِ عَلَى الْمُصَارِبِةِ الْفَاسِدَةِ لَيْعُمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ الْمُسَادِ الْمُسَادُةِ لاَيُعْمِلُومُ وَلَاللَهُ عَيْنُ مُسْتَاجِرَةُ فِي يَدِه، وَكُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبُحِ عَلَى الْمُصَارِبِ الْمُعَمِّلُومُ اللَّهُ الْوَصِيْعَةِ لَا يُفْسِدُهُ وَيَدُولُ الشَّرُطُ كَاشُتِوا الْوَصِيْعَةِ لَكُولُ الْمُصَارِبِ الْمُ الْمُصَارِبِ السَّمَولُ وَلَا الْفَاسِدَةِ لَا يُفْسِدُهَا وَيَبُولُ الشَّرُطُ كَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُضَارِبِ السَّعَالَةُ عَلَى الْمُصَارِبُ الْمُصَارِبِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُولُومُ الْمُ الْمُعَالِقُ الْمُولِ الْفَاسِدَةِ لَا يُفْصِدُهُ وَيُعُولُومُ الْفَاسِدَةِ لَا لَاللَّهُ الْمُعَالِلُ اللَّهُ الْمُلُومُ الْمُعَالِلُهُ الْمُنْمُ الْمُعَالِقُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُولِ الْفَاسِدَةِ لَا يُعْمُونُولُ اللَّهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللْمُعَالِلُ اللْمُعَالِلُهُ الْمُعُولُ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ مضاربت کی شرط میں سے رہمی ہے کہ نفع دونوں کے مابین مشترک ہواوران میں سے کوئی فریق نفع

# ر آن البدایہ جلدال کے کھی کھی کا کھی کی کا کھی کی ان میں کے اس البدایہ جلدال کے بیان میں کے

ے متعین دراہم کا مستحق نہ ہو کیوں کہ بیشرط ان کے مابین قاطعِ شرکت ہے حالاں کہ شرکت ضروری ہے جیسے عقد شرکت میں شرکت ضروری ہے۔ ضروری ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے (سومیں سے) دی دراہم لینے کی شرط لگادی گئی تو عامل کو اجرتِ مثلی ملے گی اس لیے کہ عقد مضاربت فاسد ہو گیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ صرف اسی مقدار میں نفع نظلے اور شرکت فی الرزی منقطع ہوجائے۔ اور اجرتِ مثلی کا وجوب اس وجہ سے ہوگا کہ مضارب نے اپنے نفع کا بدلہ لینا چاہا حالاں کہ فسادِ عقد کی وجہ سے وہ بدلہ نہیں پاسکا اور پورا نفع رب المال کا ہوگا، کیوں کہ بیاس کے ملک کی بردھوتری ہے۔ یہی حکم ہراس جگہ جاری ہوگا جہاں مضاربت صحیح نہیں ہوگی۔ اور امام ابو یوسف پڑھٹیلا کے کیوں کہ بیاس اجرت مثلی مشروط کر دہ مقدار سے نہیں ہو ہے گی، لیکن امام محمد پڑھٹیلا کا اختلاف ہے جیسا کہ شرکت کے تحت ہم نے اسے بیان کردیا ہے۔

اور (مضاربت فاسدہ میں) اجرت واجب ہوگی اگر چہ مضارب نے نفع نہ کمایا ہو یہ مبسوط کی روایت ہے، کیوں کہ منافع یاعمل کی سپردگی سے مزدور کی اجرت ثابت ہوتی ہے اور یہاں عمل پایا گیا ہے۔ امام ابو یوسف والٹی نے سے مردوی ہے کہ مضاربت صححہ پر قیاس کرتے ہوئے کرتے ہوئے اجرت نہیں ثابت ہوگی جب کہ مضاربت صححہ مضاربت فاسدہ سے فائق ہے۔ اور مضاربت صححہ پر قیاس کرتے ہوئے مضاربت فاسدہ میں ہلاکت کی وجہ سے مال کا ضان نہیں ہوتا اور اس لیے کہ مضارب کے قبضے میں جو مال ہوتا ہے وہ بطور امانت ہوتا ہے۔ اور ہروہ شرط جو جہالت فی الربح کا سبب ہے وہ عقد مضاربت کو فاسد کر دیتی ہے، کیوں کہ اس سے نفع کامقصود مختلف ہوجاتا ہے اور اس کے علاوہ شروط فاسدہ سے عقد مضاربت فاسد نہیں ہوتا بلکہ شرط ہی فاسد ہوجاتی ہے جیسے مضارب کے لیے نقصان کی شرط لگانا۔

#### اللغاث:

﴿مشاع﴾ پھیلا ہوا،مشترک۔ ﴿مسماۃ ﴾ متعین،مقررہ، ندکور۔ ﴿يقطع ﴾ کاٹ دے گی۔ ﴿ابتعٰی ﴾ طلب کیا ہے۔ ﴿لم ينل ﴾ حاصل نہيں کر سکا۔ ﴿مستاجره ﴾ كرائے پر لی گئ چيز۔ ﴿وضيعة ﴾ نقصان، گھاٹا۔

# مضاربت كي شرا تطصحت:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) پہلامسکدیہ ہے کہ عقد مضاربت کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا نفع رب المال اور مضارب کے مابین مشترک ہواور کسی ایک کے لیے نفع میں سے مخصوص رقم اور متعین مقدار لینے کی شرط لگانا درست نہیں ہے۔ کیوں کہ بیشرط مفسدِ شرکت ہے حالال کہ صحبِ مضاربت کے لیے شرکت ضروری ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی نے مثلاً مضارب نے اپنے لیے نفع میں سے دس فی صد کی شرط نگالی تو اس شرط سے عقد فاسد ہوجائے گا اور مضارب کو اس کے کام کی اجرت مثلی طے گی، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ صرف اسی مقدار میں نفع نکلے اور اس کے علاوہ نفع ہی نہرہ المبال کو ملے گا، کیوں کہ وہ رب المبال ہی کے مال کا نفع ہے، البتہ جب مضارب کو اجرت مثلی ملے گی تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے گا کہ اسے ملنے والی اجرت مشروط کردہ مقدار سے زائد نہ ہونے پائے مضارب کو اجرت مشروط کردہ مقدار سے زائد نہ ہونے پائے

# <u>اک الہدائیہ جلدال</u> کے بیان میں اے مثل اجرت مثلی ایک کی خواہ وہ اسے آٹھ ہی سودراہم ملیں گے بیچم امام ابو یوسف ولیڈیڈ کے میان میں یہاں ہے۔ امام محمد ولیڈیڈ کے یہاں اجرت مثلی ہر حال میں ملے گی خواہ وہ طے شدہ مقدار سے زائد ہی کیوں نہ ہو و به قالت الأئمة المؤلمة۔ (بنایہ)

ویجب الأجو النح اس کا عاصل یہ ہے کہ امام محمد والتی یا نے مبسوط میں اکھا ہے کہ عقد مضاربت میں خواہ نفع ملے یا نہ ملے ہم سورت اے اجرت مثلی ملے گا دار و مدار منافع یا کام سرد کرنے پر ہے اور چونکہ مضارب کی طرف ہ علی موجود ہے اس لیے وہ مستحق اجرت ہوگا۔ امام ابو یوسف والتی ہے مردی ہے کہ جیسے مضاربت صحیحہ میں نفع نہ ملنے کی صورت میں اجرت واجب ہوتی اسی طرح مضاربت فاسدہ میں بھی نفع نہ ملنے کی صورت میں مضارب کو اجرت نہیں سے گی اور جب مضاربت صحیحہ میں عدم رزح کی صورت میں مضارب تو ظاہر ہے کہ مضاربت فاسدہ میں بدرجہ اولی وہ مستحق اجرنہیں ہوگا، کیوں کہ مضاربت فاسدہ میں بدرجہ اولی وہ مستحق اجرنہیں ہوگا، کیوں کہ مضاربت فاسدہ میں بدرجہ والی وہ مستحق اجرنہیں ہوگا، کیوں کہ مضاربت فاسدہ میں بدرجہ والی وہ مستحق اجرنہیں اور برتر ہے۔

والمعال فی النع فرماتے ہیں کہ جس طرح مضاربت صححہ میں اگر مضارب کی تعدی کے بغیر مال ہلاک ہوجائے تو مضارب پر اس کا صان نہیں ہوتا اسی طرح مضاربتِ فاسدہ میں بھی مال کی ہلا کت مضمون نہیں ہوتی نیز مضاربت کا مال مالِ امانت ہوتا ہے اور امانت کی ہلا کت مضمون نہیں ہوتی۔

و کل شوط النج اس کا عاصل ہے ہے کہ ہروہ شرط جس سے نفع میں جہالت پیدا ہووہ عقد مضار بت کو فاسد کرد ہے گی مثلاً اس شرط کے ساتھ کس نے عقد مضار بت کیا کہ مضار ب رب المال کو ایک سال تک کھیتی کرنے کے لیے اپنی زمین دیدے یا ایک سال تک کھیتی کرنے کے لیے مضار ب رب المال کو اپنا گھر دیدے تو اس جیسی شرط سے عقد فاسد ہوجائے گا کیوں کہ ایبا کرنے سے نفع عمل اور گھر یاز مین دونوں کی اجرت ہوگا اور عمل کی اجرت والا حصہ مجہول ہوگا اور یہ جہالت فی الرئح ہوگی حالاں کہ جہالت فی الرئح ہوگ عقد ہے، اس لیے اس طرح کی شرط لگا نا باطل اور مبطل ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر فاسد شرطوں سے صحت عقد پرکوئی آئے نہیں آئے گی بکہ عقد سے ہوجائے گا اور شرط فاسد ہوجائے گی۔ جیسے اگر مضارب اور رب المال میں یہ طے ہوا کہ نفع میں ہم دونوں شریک ہوں گے البتہ عقد سے ہوگا ور شرط فاسد ہوجائے گی۔ جیسے اگر مضارب اور رب المال میں یہ طے ہوا کہ نفع میں ہم دونوں شرکت نہیں ہوگی تو یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے اس لیے باطل ہوگی ، البتہ عقد سے البتہ نقصان تمہارے پر ہوگا اور اس میں میری شرکت نہیں ہوگی تو یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے اس لیے باطل ہوگی ، البتہ عقد سے ہوگا۔ یہ گویا و غیر ذلك من المشووط النح کی وضاحت ہے۔

قَالَ وَلَابُدَّ أَنُ يَكُونَ الْمَالُ مُسْلِمًا إِلَى الْمُضَارِبِ وَلَا يَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيْهِ، لِأَنَّ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَلَابُدَّ مِنَ التَّسْلِيْمِ إِلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الشِّرْكَةِ، لِأَنَّ الْمَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْعَمَلُ مِنَ الْجَانِبِيْنِ الْاحْرِ الْاَحْرِ النَّاسُرُ عِنْ الْجَانِبَيْنِ فَلَوْ شُرِطَ فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يُخْلَصُ الْمَالُ لِلْعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ، أَمَّا الْعَمَلُ فِي الشِّرْكَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَلَوْ شُرِطَ خُلُوصُ الْمَالُ لِلْعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ، أَمَّا الْعَمَلُ فِي الشِّرْكَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَلَوْ شُرِطَ خُلُوصُ يَدِ خُلُوصُ الْيَدِ لِأَحَدِهِمَا لَمُ يَنْعَقَدِ الشِّرْكَةُ، وَشَرْطُ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مُفْسِدٌ لِلْعَفْدِ لِلَّآلَةُ يَمْنَعُ خُلُوصُ يَدِ الْمُضَارِبِ فَلايَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فَلَايَتَحَقَّقُ الْمَقْصُودُ سِوَاءً كَانَ الْمَالِكُ عَاقِدًا أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيْرِ،

# ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ ثَابِتٌ لَهُ وَبَقَاءِ يَدِهٖ يَمْنَعُ التَّسْلِيْمُ إِلَى الْمُضَارِبِ، وَكَذَا أَحَدُ الْمُتَفَاوَضَيْنِ وَ أَحَدُ شَرِيْكِي الْعَمَلِ الْعَنَانِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ صَاحِبِهِ لِقَيَامِ الْمِلْكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ عَاقِدًا، وَاشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَاقِدِ مَعَ الْمُضَارِبِ وَهُو غَيْرُ مَالِكٍ يُفْسِدُهُ، إِنْ لَمْ يَكُنُ مِنْ أَهْلِ الْمُضَارَبَةِ فِيْهِ كَالْمَأْذُونِ، بِخِلَافِ عَلَى الْعَيْرِ مُضَارَبَةً بِأَنْفُسِهِمَا فَكَذَا الشَيْرَاطُهُ عَلَيْهِمَا بِجُزْءِ الْمَال.

تروج بھلہ: فرماتے ہیں کہ (عقد مضاربت کے لیے) مال کا مضارب کے حوالے کیا جانا ضروری ہے اور رب المال کا اس میں کوئی افتیار نہ ہو، کیوں کہ مضارب کے بقنہ میں مال امانت ہوتا ہے اس لیے اس کی طرف مال سپر دکرنا ضروری ہے۔ اور بی عظم عقد شرکت کے مخالف ہے، کیوں کہ مضاربت میں ایک ہی طرف سے مال ہوتا ہے اور دو سری طرف سے کام ہوتا ہے، البذا عامل کے لیے مال کا فالص ہونا ضروری ہے تا کہ وہ اس میں تقرف پر قادر ہو سکے جب کہ عقد شرکت میں دونوں طرف سے کام ہوتا ہے، اب اگر شرکت میں سی ایک شرط رکا نامفسد عقد ہے، میں کسی ایک شرط مضارب کے لیے مال پر بقضہ فالص کر دیا جائے تو شرکت منعقد ہیں ہوگی۔ اور رب المماال پر کام کی شرط لگا نامفسد عقد ہے، اس لیے کہ بیشرط مضارب کے لیے اس مال پر قضہ کرنے سے مانع ہوگی اور وہ تصرف نہیں کر سکے گا اور مقصود (نفع کا حصول) محقق نہیں ہوگا۔ خواہ ما لک عاقد ہو یا عاقد نہ ہو چسے صغیر بہر صورت تھم یہی ہے، کیوں کہ اس مال پر ما لک کا قبضہ ثابت ہوگا اور ما لک کے بقضہ کی بقاء مضارب کی طرف تناہم مال سے مانع ہوگی۔

ایسے ہی اگر عقد مفاوضہ کے شریکین میں سے ایک نے یا شرکت عنان کے ایک شریک نے مضاربت کے طور پر مال دے کر اپنے ساتھی کے لیے کام کرنے کی شرط لگادی تو بھی عقد فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ مال پرصاحب مال کی ملکیت باتی رہتی ہے اگر چہوہ عاقد نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر مضارب کے ساتھ عاقد کے کام کرنے کی شرط لگائی گئی اور وہ عاقد مالک (صاحب مال) نہ ہوتو بیشرط بھی عقد کو فاسد کرد ہے گی بشرطیکہ وہ عاقد اس مال پرمضاربت کا اہل نہ ہوجیسے عبد ما ذون۔ برخلاف باپ اور وصی کے ، کیوں کہ انھیں بیافتیارہے کہ اپنے لیشرط لگانا صحیح ہے۔

#### اللغات:

﴿ مسلّم ﴾ سونیا ہوا۔ ﴿ ید ﴾ قبضہ۔ ﴿ یخلص ﴾ علیحدہ ہو جائے۔ ﴿ متفاوضین ﴾ شرکت مفاوضہ کرنے والے۔ ﴿ مأذون ﴾ وہ غلام جس کوتجارت کی اجازت دی گئی ہو۔

#### مضاربت کی شرا نظمیت:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ جب دولوگ مل کرعقد مضاربت کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مالِ مضاربت کامل اور کممل طور پر مضارب کے قبضہ میں ہواور اس مال سے رب المال کا کوئی بھی حق وابستہ نہ ہو، تا کہ مضارب کے لیے کام کرنے اور مال کو گھما پھرا کرنفع کمانے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رہ بالمال مضارب کو مال دے کراس مال سے اپنا تعلق ختم

# ر آن البداية جلدال على المسلم المسلم

کرلے اور آزادی کے ساتھ مضارب کولین دین کردے، کیوں کہ عقد مضار بت کا یہی اصول ہے کہ ایک کی طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف سے کام، اس لیے تو مضار بت میں رب المال کے لیے کام کی شرط لگا نامفسدِ عقد ہے خواہ رب المال عاقد ہویا عاقد نہ ہو یعنی رب المال کوئی صغیر ہواور اس کے باپ یا وصی نے اس صغیر کے مال کومضار بت کے لیے دیا ہواور خود صغیر کے کام کی شرط لگا دی ہوتو یہ شرط مطل عقد ہوگی اور اس سے عقد مضار بت فاسد ہوجائے گا اس لیے کہ عاقد نہ ہونے کے باوجود اس مال پرکسی نہ کسی در ہے میں صغیر کا قبضہ باقی رہے گا اور قبضہ کی بقاء مضارب کی طرف تسلیم مال سے مانع ہے حالاں کہ صحب مضار بت کے لیے علی وجالکمال مضارب کی طرف مال کی تسلیم ضروری ہے۔

و کذا أحد المتفاوضین المنح فرماتے ہیں کہ اگر مفاوضہ یا شرکت عنان کے ایک شریک نے مضار بت کے لیے مال دیا اور پھراپنے ساتھی کے لیے کام کرنے کی شرط لگادی یعنی یہ کہدیا کہ مضار ب کے ساتھ شرکت مفاوضہ یا عنان کا میراساتھی کام کرے گا تو پیشرط بھی مفسد عقد ہوگی ، کیوں کہ اس مال میں اس ساتھی کی بھی ملکیت موجود ہوگی اور اس حوالے سے بیشرط خود رب المال کے لیے کام کرنے کی شرط کے مترادف ہوگی اور رب المال کے لیے کام کی شرط لگانے سے مضار بت فاسدہ ہوجاتی ہے، البذا فدکورہ شرط بھی مفسد عقد ہوگی خواہ من علیہ الشرط عاقد ہویا نہ ہو۔

والنسوط العمل المنح اس كا حاصل يہ ہے كەزىدرب المال ہے بكر مضارب ہے اور خالدرب المال كى طرف سے عاقد ہے۔
اب اگر خالد اور مضارب دونوں كے كام كرنے كى شرط كے ساتھ عقد كيا گيا تو بھى عقد فاسد ہوجائے گا جيسے اگر عبد ماذون كى شخص كو مضاربت كے ليے اپنا مال دے اور مضارب كے ساتھ خود بھى كام كرنے كى شرط لگا دے تو بيش طرمف معقد ہوگى، كيوں كه عبد ماذون اگر چه مضاربت ميں ديئے ہوئے مال كاحقيقى ما لك اس كاحولى ہے تا ہم اس مال پراس عبد ماذون كويدى تقرف حاصل ہے اور يہ چيز مضارب كى طرف سے جو تقرف حاصل ہے اور يہ چيز مضارب كى طرف سے ہوئے عالى اس مال پراسے يہ تقرف حاصل ہے اور يہ حصول مضارب كى طرف مال سے مائع ہے ،س ليے يہ تقرف حاصل ہے اور يہ حصول مضارب كى طرف مال سے مائع ہے ،س ليے يہ تقرف حاصل ہے اور يہ حصول مضارب كى طرف مال سے مائع ہے ۔ س مائع ہے ۔ س مائع ہے ۔ س مائع ہے ۔ سے مائع ہے ہے ۔ سے مائع ہے ۔ سے مائع ہے ۔ سے مائع ہے ۔ سے مائع ہے ۔ سے مائع

اس کے برخلاف اگر صغیر کا باپ یا اس کا وصی کسی کو صغیر کا مال مضار بت کرنے کے لیے دیں اورخود کا م کرنے کی شرط لگادیں تو اس سے صحت عقد پر آنچے نہیں آئے گی، کیوں کہ باپ اور وصی کو جب بیا اختیار ہے کہ خود مضار بت کرنے کے لیے صغیر کا مال لے لیس تو ظاہر ہے کہ اخیس میجھی اختیار ہوگا کہ وہ عمل صغیر کی طرف سے عمل میں شریک ہوں اور پھر نفع حاصل کریں۔

قَالَ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً جَازَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيُ وَيُوَّكِّلَ وَيُسَافِرَ وَيَضَعَ وَيُوَدِّعَ لِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْاِسْتِرْبَاحُ وَلَايَتَحَصَّلُ إِلَّا بِالتَّجَارَةِ فَيَنْتَظِمُ الْعَقْدُ صَنُوْفُ التَّجَارَةِ وَمَا هُوَ مِنْ صَنِيْعِ التُّجَارِ وَالتَّوْكِيْلِ مِنْ صَنِيْعِهِمُ كَذَا الْإِيْدَاعُ وَالْإِبْضَاعُ وَالْمُسَافِرَةُ، أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمُوْدَعِ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَالْمُضَارِبَ أَوْلَى كَيْفَ وَأَنَّ اللَّفُظَ دَلِيْلٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّيْرُ، وَعَنْ أَبِي

# ر آن البدايه جلدال ي المحالة المحاربة على المحالة المحاربة كبيان مين ي

يُوْسُفَ رَمَ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ أَنُ يُسَافِرَ بِهِ لِأَنَّهُ تَعْرِيْضٌ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ، وَإِنْ دَفَعَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَى بَلَدِهِ لِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهَالِكِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ، وَإِنْ دَفَعَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَى بَلَدِهِ لِلَّانَّةُ هُوَ الْمُرَادُ فِي الْعَالِبِ، وَالظَّاهِرُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ.

# اللغاث:

﴿ يَوْ كُلْ ﴾ وكِلْ بنائے۔ ﴿ يضبع ﴾ تجارت كے ليے پيے دے۔ ﴿ يو دع ﴾ امانت ركھوائے۔ ﴿ استر باح ﴾ منافع كمانا۔ ﴿ صنيع ﴾ كارروائياں۔ ﴿ سير ﴾ چلنا۔ ﴿ تعويض ﴾ پيش كرنا۔

قَالَ وَلاَيُضَارِبُ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ أَوْ يَقُولُ لَهُ اِعْمَلُ بِرَأْيِكَ، لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُوَّةِ فَلابُدَّ مِنَ التَّنْصِيْصِ عَلَيْهِ أَوِ التَّفُويْضِ الْمُطْلَقِ إِلَيْهِ وَكَانَ كَالتَّوْكِيْلِ فَإِنَّ الْوَكِيْلَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُؤْكِلَ غَيْرَةُ فِيْمَا وَكُلِّهُ بِهِ إِلاَّ إِذَا قِيلَ لَهُ اِعْمَلُ بِرَأْيِكَ بِخِلَافِ الْإِيْدَاعِ وَالْإِبْضَاعِ لِلَّانَّةُ دُونَة فَيَتَضَمَّنُهُ، وَبِخِلَافِ الْإِيْدَاعِ وَالْإِبْضَاعِ لِلَّانَّةُ دُونَة فَيَتَضَمَّنُهُ، وَبِخِلَافِ الْإِيْدَاعِ وَالْإِبْضَاعِ لِلَّانَّةُ دُونَة فَيَتَضَمَّنُهُ، وَبِخِلَافِ الْإِيْدَاعِ وَالْإِبْضَاعِ لِللَّهُ وَإِنْ قِيلَ لَهُ اعْمَلُ بِرَأْيِكَ، لِأَنَّ الْمُوادَ مِنْهُ التَّعْمِيْمُ فِيمَا هُو مِنْ صَنِيْعِ التُّجَارِ وَلَيْسَ الْإِقْرَاضِ حَيْثُ لَا يَمُولُ مَنْ صَنِيْعِ التُّجَارِ وَلَيْسَ الْإِقْرَاضِ حَيْثُ لَا يَمُولُ وَلَى لَهُ اعْمَلُ بِرَأْيِكَ، لِأَنَّ الْمُوادَ مِنْهُ التَّعْمِيْمُ فِيمَا هُو مِنْ صَنِيْعِ التُّجَارِ وَلَيْسَ الْإِقْرَاضِ حَيْثُ لَا يَمُولُ وَالْ قَوْلُ لَهُ الْعَمْلُ بِهِ الْعَرْضُ وَهُو الرِّبُحُ، لِلَّانَّةُ لَايَجُورُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ، أَمَّا اللَّيْمُ مَنَ مَنِيْعِ فَمَ عَلَيْهِ وَكَذَا الشِّرْكَةُ وَالْحَلُطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْحُلُ تَحْتَ هَذَا الْقُولِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ مضارب وہ مال کسی کومضار بت پرنہیں دے سکتا الاید کہ رب المال نے اسے اجازت دی ہویا یہ کہا ہوتم

ر آن البداية جلدال ي المالي المالي

ائی مرض ہے کام کرو، کیوں کہ کوئی بھی چیز اپنے ہم مثل کوشامل نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اور اس کی ہم مثل دونوں چیز ہی قوت میں برابر ہوتی ہیں، البذااس کی صراحت یا مضارب کی طرف مطلق ہردگی عمل ضروری ہے۔ اور بیتو کیل کی طرح ہے چنانچہ و کیل بھی اس چیز میں کسی کو و کیل نہیں بناسکتا جس میں اسے و کیل بنایا گیا ہوالا بیہ کہ اس سے کہا گیا ہو "اعمل ہو أیك" برخلاف ایداع اور ابضاع کے ، کیوں کہ بیہ مضارب ہے کم درجے کے ہیں اس لیے انھیں مضارب شامل ہوگی۔ اور برخلاف قرض دینے کے چنانچہ مضارب اس کا مالک نہیں ہے اگر چہ اسے اعمل ہو أیك کی اتھارٹی دی گئی ہو، کیوں کہ اعمل ہو آیك سے اس چیز میں عموم پیدا کرنا مقصود ہوتا جروں کے اواز مات میں سے نہیں ہے، بلکہ بیتو ہبداور صدقہ کی طرح تبرع ہے، لبذا اس سے مقصود (مضاربت) یعنی نفع حاصل نہیں ہوگا، کیوں کہ قرض دے کرزیادہ لینا جائز نہیں ہے، رام مضاربت کے لیے دینا تو بیتا جروں کے لواز مات میں کے دینا تو بیتا جروں کے لواز مات میں کے دینا تو بیتا جروں کے لواز مات میں میں ہوگا کی بیتا جروں کے لواز مات میں میں ہوگا کی ہوگا کی بیتا جروں کے لواز مات میں میں ہوگا کی ہوگا کی ہوگا کی ہوگا کہ کوئر یک کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا بھی جائز ہوگا کی ہوگر کی کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا بھی جائز ہوگا کی ہوگر یک کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا بھی جائز ہوگا کی ہوگر کی کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا بھی جائز ہوگا کوئر یک کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا ہی جائز ہوگا کے حت داخل ہے۔

# اللغات:

﴿لا يضارب ﴾ مضاربت كا معالمه نيس كرسكتا - ﴿تساوى ﴾ برابرى - ﴿تفويض ﴾ سپردكردينا - ﴿صنيع ﴾ كام كاخ - ﴿إقراض ﴾ قرض دينا - ﴿هبة ﴾ بدير -

# مال مفاربت من كون سے تعرفات نہيں كيے جاسكتے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مال مضاربت سے مضارب بذات خودتو خرید وفروخت کرسکتا ہے لیکن جب تک رب المال کی طرف سے اسے صراحة یا دلالۂ اجازت ندمل جائے اس وقت تک اسے وہ مال مضاربت پر دینے کاحتی نہیں ہے، کیوں کہ اسے جب خود مضاربت کا کام سونیا گیا ہے تو اگر وہ بھی اس مال کومضاربت پر دے گا تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا اور چونکہ ایک مضاربت تو ت اور اثر میں دوسرے کے مساوی ہوتی ہے اس لیے بھی مال مضاربت کومضاربت پر دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر رب المال نے اس کی اجازت دے رکھی ہوتو کوئی حرج نہیں ہوتو وہ وکیل بالبیع موکل کی اجازت کے بغیر دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا، ہاں جب موکل کی طرف سے اسے تو کیل کی اجازت دی گئی ہوتو وہ وکیل بنانے کامستحق ہوگا۔

اس کے برخلاف مطلق عقد مضاربت میں مضارب کو ابضاع اور ایداع دونوں کا حق ہوگا، کیوں کہ یہ چزیں مضاربت سے کم درجے کی ہیں اور جب مضارب کو مضاربت کرنے کا اختیار ہوگا، البتہ مضاربت کو بھی ہی ہی ہی کہ مشاربت کرنے کا اختیار ہوگا، البتہ مضاربت کو بھی بھی ہی ہی ہی ہی ہی کہ موگا کہ وہ مال مضاربت کو بطور قرض کی کو دیدے اگر چہ رب المال نے اعمل ہو أیك کہ کر اس کے اختیارات کو وسیح کردیا ہو، کیوں کہ اعمل ہو أیك سے تجارت اور لواز مات تجارت میں تعیم مقصود ہوتی ہے۔ اور قرض دیتا نہ تو تجارت ہوگا، البتہ مضاربت کا مقصد عاصل نہیں تجارت ہوگا، المکہ نفع بجائے نقصان ہی ہوگا جب کہ مضارب کو نفع کمانے کے لیے مال دیا جاتا ہے نہ کہ ڈ ہونے اور ہرباد کرنے کے لیے۔ اور چونکہ قرض دے کر نفع لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے بیفعل مضاربت کی روح کے منافی ہوگا اور نا جائز ہوگا ، اس کے برخلاف اگر دب کہ مال کی اجازت ہوتا مضارب مال مضاربت کو شرکت ہر دے سکتا ہے اور مضاربت میں دوسرے کو شریک بھی کرسکتا ہے کیوں کہ المال کی اجازت ہوتا مضارب مال مضاربت کو شرکت ہر دے سکتا ہے اور مضاربت میں دوسرے کو شریک بھی کرسکتا ہے کیوں کہ

# جسن البدابير جلدال كا خلط بهى بوتا ہے۔ اور يدافعال اعمل بر أيك كے تحت شامل اور داخل بول كے اور اس صورت ميں جا زبھى بول كے اور اس صورت ميں جا زبھى بول كے۔

قَالَ وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا، لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَفِي التَّخْصِيْصِ فَائِدَةٌ فَيَتَخَصَّصُ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِضَاعَةٍ إِلَى مَنْ يُخْرِجُهَا مِنْ تَلْكَ الْبَلَدَةِ، لِلْأَنَّهُ لَايَمُلِكُ الْإِخْرَاجَ بِنَفْسِهِ فَكَايَمُلِكُ تَفُوِيْضَةً إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ فَإِنْ خَرَجَ إِلَى غَيْرِ تِلْكَ الْبَلَدَةِ فَاشْتَرَاى ضَمِنَ وَكَانَ ذَٰلِكَ لَهُ وَلَهُ رِبْحُهُ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْكُوْفَةِ وَهِيَ الَّتِي عَيْنُهَا بَرِئُ مِنَ الضَّمَانِ كَالْمُوْدَعِ إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيْعَةِ ثُمَّ تَرَكَ، وَرَجَعَ الْمَالُ مُضَارَبَةً عَلَى حَالٍ لِبَقَائِهِ فِي يَدِهَا بِالْعَقْدِ السَّابِقِ، وَكَذَا إِذَا رَدَّ بَغْضَةً وَاشْتَرَاى بِبَغْضِهِ فِي الْمِصْرِ كَانَ الْمَرْدُودُ وَالْمُشْتَرَاى فِي الْمِصْرِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ شَرَطَ الشَّراى هَهُنَا وَهُو رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَفِي كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ ضَمِنَة بِنَفْسِ الْإِخْرَاجِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ بِالشِّرَاى يَتَقَرَّرُ الضَّمَانُ لِزَوَالِ اِحْتِمَالِ الرَّدِّ إِلَى الْمِصْرِ الَّذِي عَيَّنَهُ أَمَّا الضَّمَانُ فَوُجُوْبُهُ بِنَفْسِ الْإِخْرَاجِ، وَإِنَّمَا شَرْطُ الشِّراى لِلتَّقَرُّرِ لَا لِأَصْلِ الْوُجُوْبِ وَهَلَمَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيُ فِي سُوْقِ الْكُوْفَةِ حَيْثُ لَايَصِحُّ التَّقْييْدُ، لِأَنَّ الْمِصْرَ مَعَ تَبَايُّنِ أَطْرَافِه كَبُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَايُفِيْدُ التَّقْييْدُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالنَّهُي بِأَنْ قَالَ اِعْمَلُ فِي السُّوقِ وَلَاتَعْمَلُ فِي غَيْرِ السُّوقِ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالْحَجْرِ وَالْوِلَايَةِ إِلَيْهِ، وَمَعْنَى التَّخْصِيْصِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ كَذَا أَوْ فِي مَكَانٍ كَذَا، وَكَذَا إِذَا قَالَ خُذُ هٰذَا الْمَالَ تَعْمَلُ بِهِ فِي الْكُوْفَةِ، لِأَنَّهُ تَفْسِيْرٌ لَهُ أَوْ قَالَ فَاعْمَلْ بِهِ فِي الْكُوْفَةِ، لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْوَصْلِ أَوْ قَالَ خُذُهُ بِالنِّصْفِ بِالْكُوْفَةِ، لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْوَصْلِ أَوْ قَالَ خُذُهُ بِالنِّصْفِ بِالْكُوْفَةِ، لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ، أَمَّا إِذَا قَالَ خُذُ هٰذَا الْمَالَ وَاعْمَلُ بِهِ بِالْكُوْفَةِ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلُ فِيْهَا وَفِي غَيْرِهَا، لِأَنَّ الْوَاؤُ لِلْعَطْفِ فَيَصِيْرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْوَرَةِ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِي مِنْ فَلَانِ وَتَبِيْعُ مِنْهُ صَحَّ التَّقْيِدُ لِلَاَنَّهُ مُفِيدٌ كَزِيَادَةِ الشِّقَةِ بِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِي بِهَا مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ أَوْ دَفَعَ مَالًا فِي الصَّرُفِ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيْ بِهِ مِنَ الصَّارِفَةِ وَتَبِيْعُ مِنْهُمْ فَبَاعَ بِالْكُوْفَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ الصِّيَارَفَةِ جَازَ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الْأُوَّلِ التَّقْييْدُ بِالْمَكَانِ وَفَائِدَةَ الثَّانِي التَّقْييْدُ بِالنَّوْعِ، هٰذَا هُوَ الْمُرَادُ عُرُفًا لَافِيْمَا وَرَاءَ ذَلِكَ ِ

ترجمه: فرماتے ہیں کداگررب المال نے کسی متعین شہریا کسی متعین سامان میں تصرف کوخاص کردیا تو مضارب کے لیے اس کے

# ر من البداية جلدال ي المالي ال

خلاف کرنا جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ عقد مضاربت تو کیل ہے اور تخصیص میں فائدہ ہے، اس لیے اسے مخصوص رکھا جائے گانیز مضارب کے لیے سی ایسے تخص کو بضاعت پر بھی مال دینے کا اختیار نہیں ہوگا جواسے اس شہرسے باہر لیے جائے کیوں کہ جب خود مضارب مال مضاربت کو باہر لیجانے کا مالک نہیں ہے تو وہ دوسرے کی طرف تفویض اخراج کا بھی مالک نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگرمضارب اس شہر کے علاوہ دوسرے شہر مال لے کر چلا گیا اور وہاں اس نے کوئی چیز خریدی تو وہ ضامن ہوگا اور خریدی ہوئی چیز اور اس کا نفع سب مضارب کا ہوگا، کیوں کہ اس نے رب المال کے حکم کے بغیر بی تصرف کیا ہے اور اگر مضارب نے اس دوسرے شہر میں کوئی چیز نہیں خریدی اور مال مضاربت لے کر کوفہ بی چیز گیا اور رب المال نے کوفہ ہی کو متعین کیا تھا تو مضارب ضان سے بری ہوگا جیسے مودع نے ودیعت میں مودع کے حکم کی خلاف ورزی کی پھر مخالفت ترک کر دیا اور بیر مال عقد سابق کی وجہ سے مضارب نے بچھ مال واپس کیا اور پچھ مال کے عوض شہر میں اس مضارب کے پاس علی حالہ مال مضاربت باقی رہے گا ایسے ہی جب مضارب نے بچھ مال واپس کیا اور پچھ مال کے عوض شہر میں اس نے کوئی چیز خریدی تو واپس لایا ہوا مال اور شہر میں خریدی ہوئی چیز دونوں مضاربت کا مال ہوں گے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

پھر یہاں (ضان کے لیے ) مشتری کومشر وط کیا گیا ہے یہ جامع صغیر کی روایت ہے جب کہ مبسوط کی کتاب المضاربت میں ہے کہ نفس اخراج ہی سے مضارب ضامن ہوگالیکن صحیح یہ ہے کہ شراء کی وجہ سے ضان مشحکم ہوگا، اس لیے کہ شراء کی وجہ سے رب الممال کے متعین کردہ شہر کی طرف مال مضاربت کو واپس لیجانے کا احتمال ختم ہوجائے گا، رہا ضان تو اس کا وجوب نفس اخراج ہی سے ہوجا تا ہے اور شراء کو ضان کی پختگی کے لیے مشر وط کیا گیا ہے نہ کہ اصل وجوب کے لیے۔

اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے جب رب المال نے کہا میں نے اس شرط پر تہہیں مال دے رہا ہوں کہ تم کوفہ کے بازار میں اس سے خریداری کرنا تو تقیید صحیح نہیں ہوگی، کیوں کہ شہر تباین اطراف کے باوجودایک ہی جگہ کے شکم میں ہوتا ہے اس لیے تقیید صحیح نہیں ہوگی، الا بید کہ دب المال ممانعت کی صراحت کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ فلال بازار کے علاوہ میں خرید وفروخت نہ کرنا کیوں کہ دب المال نے صراحت کے ساتھ منع کردیا اور اس کواس کی ولایت حاصل ہے۔ اور تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ رب المال یوں کے اس شرط پر مال دے رہا ہوں کہ تم بیکام کرویا اس جگہ کام کرویا یہ کہا یہ مال لواور کوفہ میں کام کرواس لیے کہ دوسرا جملہ پہلے کی تفسیر ہے۔ یااس نے کہافاعل بد فی الکوفة اس لیے کہ فاء وصل کے لیے آتا ہے یا یہ کہا کہ آدھے نفع پر کوفہ میں کام کرواس لیے کہ باء الصاق کے لیے آتا ہے یا یہ کہا کہ آدھے نفع پر کوفہ میں کام کرواس لیے کہ باء الصاق کے لیے آتا ہے۔

اور اگررب المال نے بیکہا یہ مال لواور اس سے کوفہ میں کاروبار کروتو مضارب کوکوفہ اور غیر کوفہ ہر جگہ کا م کرنے کا اختیار ہوگا، اس لیے کہ واؤ عطف کے لیے آتا ہے، لہذا یہ مشورہ کے درج میں ہوگا۔ اور اگر کہا میں اس شرط پر مال دیتا ہوں کہ تم فلال شخص سے خرید وفروخت کروتو تقیید صحیح ہوگی اس لیے مقید ہے۔ کے ساتھ معاملہ کرنے میں زیادتی اعتاد کے حوالے سے بیتقیید مفید ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب اس نے بید کہا میں اس شرط پر تمہیں مال دے رہا ہوں کہتم اہل کوفہ سے خرید وفر وخت کرویا پھے صرافہ کا مال دیا اس شرط پر کہتم سناروں سے ہی کاروبار کروا درمضارب نے کوفہ میں اہل کوفہ کے علاوہ یا سناروں سے ہی کاروبار کرواور مذیارب نے کوفہ میں اہل کوفہ کے علاوہ یا سناروں کے علاوہ دوسروں سے بھے کا معاملہ کرلیا تو جائز ہے اس لیے کہ پہلے کا فائدہ تقیید

# ر آن البداية جلدال ي المحال ال

#### اللغات:

﴿ سلعة ﴾ سامان، جنس \_ ﴿ توكيل ﴾ وكيل بنانا \_ ﴿ إخواج ﴾ نكالنا ـ ﴿ ربح ﴾ منافع \_ ﴿ سوق ﴾ بازار ـ ﴿ تباين ﴾ على ده على ده بونا \_ ﴿ بقعة ﴾ قطعهُ زمين \_ ﴿ صيار فع ﴾ سنار ، واحد: صير في \_

#### مضاربت من تودوتضيمات لكانا:

عبارت میں کئی مسئلے ندکور ہیں (۱) اگر رب المال نے مضارب سے یہ کہدیا کتم مال مضاربت سے فلال شہر میں کام کر سکتے ہو یا سے صرف فلال سامان اور فلال مال کی تجارت کر سکتے ہوتو مضارب کے لیے اس کے خلاف کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ عقد مضاربت تو کیل ہے اور تو کیل میں وکیل موکل ہے کا پابند ہوتا ہے لہذا مضارب میں مضارب بھی جہت مضاربت کا پابند ہوگا کیوں کہ اس تخصیص میں فائدہ بھی ہے کہ رب المال کا مال ضائع ہونے سے نیج جائے گا اور مضارب کی طرف سے خیانت کا امکان معدوم ہوجائے گا لہذا مضارب کی طرف سے خیانت کا امکان معدوم ہوجائے گا لہذا مضارب کو اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ای طرح کسی ایس شخص کو بضاعت پر مال دینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی ہوجائے گا لہذا مضارب کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے تو دوسرے کو کیا خیر مجازت سے گی ، فقہ کا یہ شہور ضابطہ ہے من لا یملک شیا لا یمکہ کہ غیر ہ لیعنی جو تحض کسی چیز کا ما لک نہیں ہوتا وہ دوسرے کو اس چیز کا ما لک نہیں بنا سکتا۔ اور چونکہ یہاں مضارب اخراج کا ما لک نہیں ہوگا۔

اس چیز کا ما لک بھی نہیں بنا سکتا۔ اور چونکہ یہاں مضارب اخراج کا ما لک نہیں ہوگا۔

اوراگرربالمال کی شخصیص کے بعد مضارب وہ مال لے کراس شہر سے کسی دوسر بے شہر چلا گیا اور اس نے خرید وفر وخت کیا تو

اس کے نفع نقصان کا وہی ما لک ہوگا اور وہ رب المال کے لیے مال مضاربت کا ضامن ہوگا کیوں کہ اس نے مالک مرضی کے خلاف تصرف کیا ہے البتہ اگر وہ دوسر بے شہر گیا، کیکن اس نے وہاں مال مضاربت سے پچھ خرید وفر وخت نہیں کیا پھر رب المال کے متعین کر دہ شہر میں واپس آگیا تو اب اس پر ضان نہیں ہوگا اور یہ مال حسب سابق اس کے پاس مال مضاربت بن کر باتی رہ گا۔

اس کی مثال الیے ہوگی جیسے کسی نے کوئی چیز امانت رکھی تھی اور مود رائے کے مودع کی مرضی کے خلاف اس میں تقرف کر دیا تو مود رائے مال ودیعت کا ضامن ہوگا، لیکن اگر وہ مخالفت سے رک گیا تو ضان سے بری ہوجائے گا اسی طرح متعین کر دہ شہر میں وہ مال واپس لانے سے مضارب بھی ضان سے بری ہوجائے گا اسی طرح متعین کر دہ شہر میں وہ مال واپس لانے سے مضارب بھی ضان سے بری ہوجائے گا۔

و کذا المنح رب المال نے مضارب کوایک ہزار روپید دے کر کہا کہتم اس مال ہے دبلی میں تجارت کر ولیکن مضارب نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانچ سو کے عوض دیو بند میں خریداری کرلی اور باقی پانچ سو دبلی واپس لے گیا تو اب خریدی ہوئی چیز اور مال مضاربت کا بچا ہوا مال دونوں مضاربت ہوں گے ، کیوں کہ عقد سابق کی وجہ ہے ابھی بھی بید دونوں مال اس کے قبضے میں ہیں ، البتہ فقہائے کرام نے رب المال کے متعین کردہ شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں خریدے ہوئے مال کا اس پر ضاان واجب کیا ہے کیونکہ اس کام میں وہ رب المال کی مخالفت کرنے والا ہے۔

ثم منسوط النح اس کا حاصل یہ ہے کہ مضارب پر وجوب ضان کے لیے جمع صغیر میں اخراج کے ساتھ ساتھ شراء کو بھی مشروط کیا

# ر آن الہدایہ جلدال کے محالہ سے ۱۷۹ کی کی کی دیا کی مفاریت کے بیان میں کے

گیا ہے جب کہ مبسوط کی کتاب المضاربت میں نفسِ اخراج ہی سے ضان واجب کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ضان تو واقع تأنفس اخراج سے واجب ہوتا ہے کیکن اس کا استحکام اور تقر رشراء سے ہوتا ہے، اس لیے جامع صغیر اور مبسوط کی عبارتوں میں کوئی گہرا فرق نہیں ہے۔

و ھذا بخلاف النح مسئلہ یہ ہے کہ اگر رب المال نے مضارب سے کہا میں اس شرط پر تمہیں مال دے رہا ہوں کہ تم سوتی کوفہ میں خرید وفر وخت کر دتو یہ تقیید مفیر نہیں ہوگی اور مضارب کو پورے کوفہ میں کہیں بھی خرید وفر وخت کرنے کا اختیار ہوگا ہاں جب رب المال صراحت کے ساتھ یہ کہہ دے گا کہ تم فلاں بازار میں کاروبار کرواور اس کے لیے علاوہ کہیں کاروبار نہ کرنا تو اب مضارب اس تھم کا پابند ہوگا اور غیر متعین بازار میں اس کے لیے خرید وفر وخت کرنا جا نز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے صراحت کے ساتھ ممانعت کردی ہے اور صراحت دلالت سے فائق ہوتی ہے۔

و معنی التحصیص واضح ہے رب المال نے مضارب سے کہا میں اس شرط پرتمہیں مال دے رہا ہوں کہتم اہل کوفہ سے خرید وفروخت کرویا اس شرط پرتمہیں مال دے رہا ہوں کہتم سناروں سے صرافہ کا کاروبار کروتو بیشرط اور قید مفیز نہیں ہوگا یعنی مضارب کے لیے اس پڑمل کرنا ضروری نہیں ہوگا اوراگر اس نے کوفہ میں اہل کوفہ کے علاوہ سے خرید وفروخت کی یا صرافوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے صرافہ کا کاروبار کیا تو مضارب کا سے درست اور جا ترج ، کیول کہ اہل کوفہ سے مراد مقام کوفہ ہے اور صرافوں سے صرافہ کرنے سے مراد کیا تھ صرف اور تجارت صرافہ ہے اور عموماً اور عموم

قَالَ وَكَذَٰلِكَ إِنْ وَقَتَ لِلْمُضَارَبَةِ وَقُتًا بِعَيْنِهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمَضِيّهِ لِأَنَّهُ تَوْكِيْلٌ فَيَتَوَقَّتُ بِمَا وَقَتَهُ، وَالتَّوْقِينُ عَلَى مُفِيْدٌ فَإِنَّهُ تَقِيينُدٌ بِالزَّمَانِ فَصَارَ كَالتَّقْيِيْدِ بِالنَّوْعِ وَالْمَكَانِ. قَالَ وَلَيْسَ لِلْمُضَارَبِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقَ عَلَى مُفِيْدٌ فَإِنَّهُ تَقِيينُدٌ بِالزَّمَانِ فَصَارَ كَالتَّقْيِيدِ بِالنَّوْعِ وَالْمَكَانِ. قَالَ وَلَيْسَ لِلْمُضَارَبِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِقَرَابَةٍ أَوْ لِعَيْرِهَا، لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لِتَحْصِيْلِ الرِّبُحِ وَذَٰلِكَ بِالتَّصَوُّفِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ لِيَعْمِ الْمَعْدَلِ الْمَعْدَى فَلَا يَمُلِكُ بِالنَّامِ كَشَرَى الْمَحْمُو وَالشَّرَى بِالْمِيْتَةِ، بِخِلَافِ لِعِنْقِهُ، وَلِهِذَا لَا يَدُخُولُ فِي الْمَصَارَبَةِ شَرَى مَالَا يَمُلِكُ بِالْقَبْضِ كَشَرَى الْمَحْمُو وَالشَّرَى بِالْمِيْتَةِ، بِخِلَافِ الْمُنْسِدِ، لِأَنَّهُ يُعْمَى بَعْدَ قَبْضِهِ فَيَتَحَقَّقُ الْمُقْصُودُ .

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر رب المال نے مضار بت کے لیے کوئی وقت متعین کردیا تو وہ وقت گذرنے کے بعد عقد باطل ہوجائے گا،اس لیے کہ عقد مضار بت تو کیل ہے لہذارب المال کے موقت کرنے کے ساتھ بیہ موقت ہوگا اور توقیت مفید بھی ہے اس لیے کہ وہ زمانے کے ساتھ مقید کرنا ہے تو بینوع اور مقام کی تقیید کی طرح ہوگئ۔

فرماتے ہیں کہ مضارب کوالیا غلام خرید نے کاحق نہیں ہے جو قرابت وغیرہ کی وجہ سے رب المال پر آزاد ہوجائے ، کیوں کہ عقد مضار بت نفع حاصل کرنے کے لیے موضوع ہے اور نفع کی تخصیل ایک کے بعد دیگر سے کئی تصرف سے تحقق ہوگی اور صورت مسئلہ کے مشتر کی میں ایک کے بعد دوبارہ تصرف کرناممکن نہیں ہوگا ، اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ تصرف کرنے سے وہ آزاد ہوجائے گا اسی لیے

# ر آن الهداية جلدال ي مل المسلم ١٨٠ المسلم احكام مفاريت كيان مين

مضار بت میں اس چیز کی خریداری داخل نہیں ہوگی جو قبضہ کے ذریعے مملوک نہ ہوتی ہوجیسے خمراور مردار کی خریداری۔ برخلاف بچ فاسد کے۔ کیول کہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کوفروخت کرناممکن ہے اس لیے مقصود تحقق ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ وَقَتْ ﴾ وقت متعين كيا ـ ﴿ شوى ﴾ خريد - ﴿ فوابه ﴾ رشته دارى ـُـ

# مضاربت مین مقرره ونت کی قیدلگانا:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) رب المال نے مضاربت کے لیے ایک وقت متعین کر دیا اور بیے کہہ دیا کہتم ایک ماہ کے اندر اندر مضاربت کر سکتے ہوتو یہ توقیت مفید ہوگی اور مضارب وقت کا پابند ہوگا اور جس طرح نوع یعنی طعام اور ثوب اور مقام مثلا کوفیہ اور بھرہ کی تعیین اور تقبید مفید ہے اس طرح وقت اور زمان کی تقیید بھی مفید ہوگی۔

(۲) مضارب مالِ مضاربت سے کسی ایسے شخص کونہیں خرید سکتا جوخریدتے ہی رب المال پر آزاد ہوجائے مثلاً مشتریٰ رب المال کا باپ یا ذورجم محرم ہویا رب المال نے اسے آزاد کرنے کی قتم کھائی ہوتو ظاہر ہے کہ مضارب کے خریدتے ہی بی آزاد ہوجائے گا اور اس میں رب المال کا نقصان ہوگا، کیوں کہ عقد مضاربت کا مقصد نفع کی تخصیل ہے اور نفع کے لیے گئی مرتبہ تصرف کرنا پڑتا ہے جب کہ مذکورہ قتم کے لوگ ایک ہی مرتبہ خریدنے سے آزاد ہوج کیں گے اور ان میں دوبارہ تصرف نہیں ہوسکے گا۔

ولھاڈا لاید حل النے فرماتے ہیں کہ عقد مضاربت کا مقصد نفع کی تخصیل ہے اور تخصیل نفع کے لیے گئ مرتبہ تصرف کی ضرورت درکار ہے اور کئی مرتبہ تصرف کے لیے قبضہ اور ملکیت ضروری ہے، اس لیے فقہائے کرام نے ایسی چیز کی خریداری کو منع کر دیا ہے جو قبضہ کے بعد بھی مسلمان ان کا ما لک نہیں قبضہ کے بعد بھی مسلمان ان کا ما لک نہیں ہوتا، اس لیے ان کا شراء مضاربت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں تیج فاسد کا لین دین مضاربت میں داخل ہوسکتا ہے، کیوں کہ تیج فاسد میں خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کرنے کے بعد اسے فروخت کر کے نفع کمانا اور مضاربت کا مقصود حاصل کرناممکن ہے اس لیے مضاربت میں یہ صورت داخل ہوسکتی ہے۔

قَالَ وَلَوْ فَعَلَ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفُسِمِ دُوْنَ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ الشِّراى مَتَى وَجَدَ نَافِذًا عَلَى الْمُشْتَرِيُ نَفَذَ عَلَيْهِ كَالُوَكِيْل بالشِّرَاءِ إِذَا خَالَفَ.

تركیم نات بین که اگر مضارب نے ایبا غلام خرید لیا جورب المال پر آزاد ہوتا ہوتو مضارب اسے اپنے لیے خرید نے والا ہوگیا، اس لیے که اگر خریدی ہوئی چیز کومشتری کے حق میں نافذ کرناممکن ہوتو وہ اس پرنافذ کردی جاتی ہے جیسے وکیل بالشراء جب موکل کے مکم کی مخالفت کرتا ہے تو شراء کا نفاذ اس پر ہوتا ہے۔

# 

# اللّغاث:

وصار ﴾ موكيا ونفذ ﴾ نافذ موكا \_

# مضارب كاتصرف ايخت مي بون كى مثال:

مسکلہ یہ ہے کہ مضارب کے لیے ایسا غلام خرید نا جو رب المال پر آزاد ہوجاتا ہوممنوع ہے تاہم اگر مضارب خریدتا ہے تو یہ خریداری اس کے لیے ہوگی اور اس میں مضاربت نہیں ہوگی۔ جیسے وکیل بالشراء اگر موکل کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ خریداری اس کی اپنی ہوتی ہے اور اس میں موکل کی شرکت نہیں ہوتی۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمُ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِي مَنْ يَغْتِقُ عَلَيْهِ لِآنَّهُ يَغْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيْبَةٌ وَيُفْسِدُ نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ رَبْحٌ لَمُ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِي مَنْ يَغْتِقُ عَلَيْهِ لِآنَّهُ يَعِيْرُ مُشْتَرِيًا لِلْمَغُرُوفِ فَيَمْتَنعُ التَّصَرُّفُ فَلايَحْصُلُ الْمَقْصُودُ، وَإِنِ اشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ أَنْ الْمُضَارَبَةِ، لِآنَةٌ لَا مَانِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ، إِذْ لَا شِرْكَة لَهُ فِيهِ لِيَغْتِقَ عَلَيْه، فَإِنْ زَادَتُ قِيْمَتُهُمْ بَعْدَ الشَّرَى عُتِقَ يَشْتَرِيهُمْ، لِلْآنَّةُ لَا مَانِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ، إِذْ لَا شِرْكَة لَهُ فِيهِ لِيَعْتِقَ عَلَيْه، فَإِنْ زَادَتُ قِيْمَتُهُمْ بَعْدَ الشَّرَى عُتِقَ نَصِيْبُهُ مِنْهُمْ لِتَمَلُّكِهِ بَعْضَ قَرِيْبِهِ وَلَمْ يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْأً لِآنَةٌ لَاصَنْعَ مِنْ جِهَتِهِ فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي نَصِيْبُهُ مِنْهُمْ لِتَمَلَّكِهُ بَعْضَ قَرِيْبِهِ وَلَمْ يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْأً لِآنَةٌ لَاصَنْعَ مِنْ جَهَتِهِ فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي نَصِيْبُهُ مِنْهُمْ لِتَمَلُّكِهِ بَعْضَ قَرِيْبِهِ وَلَمْ يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْأً لِآنَةً لَاصَنْعَ مِنْ جِهَتِهِ فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي لَيَعْنَ الرِّيَادَةُ، لِأَنَّ هَذَا شَىءٌ عَنْهِ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ مَلْ عَلْمُ الْمَالِ شَيْالِكُ مَالِكُ مَنْ عَنْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا لَكُونُ الْمَالِ شَيْالِكُهُ إِلَا لَا مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا لِكُونَ الْمَالِ مَنْ عَلَى الْوَلَاثِقِيمَة مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا عَنْهُ وَلَى الْمَالِ شَيْالِكُهُ الْعَلَاقُ مِنْ عَنْهِ وَلَمَا لِلْمُعْلَقِي الْمَالِ مَنْهُ إِلْمَالِكُونَ الْمَالِ الْمَالِقُ مَا لَهُ مَا عَنْهُ وَلَى الْمُعَلِيْهُ وَلَا فَي الْمَالِ مُنَالِكُ الْمُولِ الْمَالِقُولُ الْمُنْهُ الْمُعَلِّي الْمَالِقُ مَلْهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِّيْهِ الْمَعْمَ لِلْمَالِقُ مِي الْمَالِقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِيْقُ الْمُعَلِي الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلَى الْمَالِقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرِي الْمُعَلِي الْمَعْمُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُول

ترجیل: فرماتے ہیں کداگر مال میں پھی تھے عاصل ہوا ہوتو مضارب کے لیے کسی ایسے خض کوخریدنا جائز نہیں ہے جواس پرآزاد ہوجائے اس لیے کہ (ابیا کرنے سے) مضارب پراس کا حصہ آزاد ہوجائے گا اور رب المال کا حصہ یا تو فاسد ہوگا یا وہ بھی آزاد ہوگا اس اختلاف کے مطابق جومشہور ہے لہذا تصرف ممتنع ہوگا اور مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

اورا گرمضارب نے (مال مضاربت سے) ایسے غلاموں کوخریدا تو وہ مال مضاربت کا ضامن ہوگا کیوں کہ وہ غلام (اپنے لیے) خرید نے والا ہوگا،لہذا وہ مال مضاربت کا ضامن ہوگا (یا وہ مال مضاربت سے ثمن ادا کرے گا دونوں ترجمہ ہوسکتا ہے) اوراگر مال مضاربت میں نفع نہ ہوتو مضارب کے لیے من یعتق علیه کوخرید ناجائز ہے، کیوں کہ اب تصرف سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، اس لیے کہ اب مال مضاربت میں شرکت نہیں ہے کہ مشتری غلام اس پر آزاد ہوجائے۔

پھرا گرخریدنے کے بعدان غلاموں کی قیت بڑھ جائے توان میں سے مضارب کا حصہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ وہ اپنے ذور حم محرم کے پچھ جھے کا مالک ہوچکا ہے اور مضارب رب المال کے لیے ضامن نہیں ہوگا اس لیے کہ قیمت بڑھنے میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ملکیت میں اضافہ ہوا ہے اس لیے کہ یہ چیز تو حکم عقد سے ثابت ہوئی ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے دوسرے کے ساتھ مضارب اپنے کسی قریبی کا وارث ہوا ہو۔

# ر آن البداية جلدال ي الماري ١٨٢ على الكارمفارية كبيان بن

اوریہ غلام رب المال کے نفع والے جھے میں کمائی کرے گا، کیوں کہ اس کی مالیت اس غلام کے پاس زُک گئی ہے لہٰذا اس کے لیے وہ کمائی کرے گا جیسے وراثت میں ہوتا ہے۔

# اللغات:

﴿ ربع ﴾ منافع \_ ﴿ نصيب ﴾ حصر ﴿ يمتنع ﴾ ناروا ہوگا \_ ﴿ احتسبت ﴾ رك كى ہے ـ ﴿ يسعلى ﴾ اس ميں كوشش كر كے كمائے گا۔

# مضارب كاليخ تق مي آزاد مون والاغلام خريدنا:

و إن لم يكن الغ اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر مال مضار بت ميں نفع نہ ہوا ہواور صرف مضار بت ہى كا مال ہوتو مضار ب ا پ قربى رہتے دارول كوثر يدسكتا ہے، كيوں كہ مال ميں اس كى شركت معدوم ہے اس ليے مشتر كى غلام اس پر آزاد بھى نہيں ہوگا اور يہ چيز مفار ب ك مانع تصرف بھى نہيں ہوگى، كيكن اگر خريد نے بعد اس غلام كى قيت بڑھ جائے اور مال مضار بت ميں نفع ہوجائے تو مضار ب ك حصے ميں جو نفع ہوگا اس جھے كے بفتر روہ غلام آزاد ہوگا كيوں كہ اب مضار ب كے پاس مال آچكا ہے اور وہ اپنی قربی شخص كے بچھ جھے كا مالك ہوگي ہے، ليكن چونكہ اسے يہ ملكيت نعمت غير مترقبہ كے طور پر حاصل ہوئى ہے اور اس ميں مضار ب كاكوئى عمل وضل نہيں ہے كا مالك ہوگيا ہے، ليكن چونكہ اسے يہ ملكيت نعمت غير مترقبہ كے طور پر حاصل ہوئى ہے اور اس ميں مضار ب كاكوئى عمل وضل نہيں ہوگا ہيں ہوگا ہيں کوئی علی اس ليے دور رہم كا دارث ہوا ہوليدى ايك عنور سرے كے ساتھ اپنے ذور تم كا دارث ہوا ہوليدى ايك عوش نيل آزاد ہوگا ، اس ليے دورت من من اور اس نے ورثاء ميں شو ہر اور ايك بھائى اب بي شو ہر اپنے شو ہر كوئر يوليا اور بيلاكا دوسرى ہوى ہے بھائى كا ضام نہيں ہوگا ، كيوں كہ دو اپنے اختيار ہے اس ليے كہ چھوڑ اتو يہ دونوں نصف نصف تر كہ كے وارث ہوں گے، اور شو ہر كے جھے ميں جو مال آيا ہے اس كوش مضار ب غيرا ختيار كوئر بير الك نہيں ہوا مالك نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كا حمد ہے اس جھ ميں مالك نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كا حمد ہے اس جھ ميں آزادى نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كا حمد ہے اس جھ ميں آزادى نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كا حمد ہے اس جھ ميں آزادى نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كے ليے ضام نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كا حمد ہے اس جھ ميں آزادى نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كا حمد ہے اس جھ ميں آزادى نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كے وہ بھى رب المال كے ليے ضام نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كا حمد ہے اس جھ ميں آزادى نہيں ہوگا ، البتہ جو رب المال كے گا۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً قِيْمَتُهَا أَلْفٌ فَوَطِيَهَا فَجَاءَتُ بِوَلَدٍ يُسَاوِي أَلْفًا فَادَّعَاهُ ثُمَّ بَلَغَتْ قِيْمَةُ الْغَلَامِ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ وَالْمُدَّعِي مُوْسِرٌ فَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْمَالِ اسْتَسْعَى الْغُلَامَ فِي أَلْفِ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَوَجُهُ ذَٰلِكَ أَنَّ الدَّعْوَةَ صَحِيْحَةٌ فِي الظَّاهِرِ حَمْلًا عَلَى فِرَاشِ النِّكَاحِ لْكِنَّهُ لَمْ يَنْفَذُ لِفُقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ لِعَدْمِ ظُهُوْرِ الرِّبْحِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْنِي الْأُمَّ وَالْوَلَدَ مُسْتَحِقٌّ بِرَأْسِ الْمَالِ كَمَالِ الْمُضَارَبَةِ إِذَا صَارَ أَعْيَانًا كُلُّ عَيْنِ مِنْهَا يُسَاوِيُ رَأْسَ الْمَالِ لَايَظْهَرُ الرِّبْحَ، كَذَا هذَا، فَإِذَا زَادَتُ قِيْمَةُ الْغُلَامِ الْأَنَ ظَهَرَ الرِّبُحَ فَنَفَذَتِ الدَّعْوَةُ السَّابِقَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَعْتَقَ الْوَلَدَ ثُمَّ ازُدَادَتِ الْقِيْمَةُ، لِأَنَّ ذَٰلِكَ إِنْشَاءُ الْعِتْقِ فَإِذَا بَطَلَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ كَمَا لَاتَنْفُذُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِحُدُونِ الْمِلْكِ، أَمَّا هٰذَا إِخْبَارٌ فَجَازَ أَنْ يَنْفَذَ عِنْدَ حُدُوْثِ الْمِلْكِ إِذَا أَقَرَّ بِحُرَّيَةِ عَبْدِهِ غَيْرَةُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِذَا صَحَتَّ الدَّعْوَةُ وَثَبَتَ النَّسَبُ عَتْقُ الْوَلَدِ لِقَيَامٍ مِلْكِهِ فِي بَعْضِهِ وَلَا يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْأً مِنْ قِيْمَةِ الْوَلَدِ، لِأَنَّ عِنْقَهُ ثَبَتَ بِالنَّسَبِ وَالْمِلْكِ، وَالْمِلْكُ اخَرُهُمَا فَيُضَافُ إِلَيْهِ وَلَاصَنْعَ لَهُ فِيْهِ، وَهلذَا ضَمَانُ إعْنَاقِ فَلَابُذَ مِنَ التَّعَدِي وَلَمْ يُوْجَدُ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعَى الْغُلَامُ لِلَّانَّةُ اِحْتُبِسَتْ مَالِيَّتَهُ عِنْدَهُ، وَلَهُ أَنْ يُغْتِقَ الْمُسْتَسْعَى كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَلْكَأَيْهُ، وَيَسْتَسْعِيْهٖ فِي أَلْفٍ وَمِانَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ لِأَنَّ الْأَلْفَ مُسْتَحِقٌّ بِرَأْسِ الْمَالِ وَالْخَمْسِيْنَ مِانَةٌ رِبْحٌ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا فَلِهَذَا يَسْعَى لَهُ فِي هَذَا الْمِقْدَارُ، ثُمَّ إِذَا قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ الْأَلْفَ لَهُ اَنْ يَضْمَنَ الْمُدَّعِي نِصْفَ قِيْمَةِ الْأُمِّ، لِأَنَّ الْأَلْفَ الْمَأْخُوْذَ لِمَا اسْتُحِقَّ بِرَأْسِ الْمَالِ لِكُوْنِهِ مُقَدَّمًا فِي الْإِسْتِيْفَاءِ ظَهَرَ أَنَّ الْجَارِيَةَ كُلُّهَا رِبْحٌ فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَتُ دَعُوَّةٌ صَحِيْحَةٌ لِإِخْتِمَالِ الْفَرْشِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ وَتَوَقَّفُ نَفَاذُهَا لِفَقْدِ الْمِلْكِ فَإِذَا ظَهَرَ الْمِلْكُ نَفَذَتُ تِلْكَ الدَّعْرَةُ وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهٌ وَيَضْمَنُ نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ، لِأَنَّ هٰذَا ضَمَانٌ تَمْلِكُ، وَضَمَانُ التَّمَلُّكِ لَايَسْتَدْعِيْ صَنْعًا كَمَا إِذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةً بالنِّكَاح ثُمَّ مَلَكَهَا هُوَ وَغَيْرُهُ وَرَاثُةٌ يَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيُكِهِ، كَذَا هٰذَا، بِخِلَافِ ضَمَان الْوَلَدِ عَلَى مَا مَرَّ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس آ دھے نفع کی شرط پر ایک ہزار دراہم ہوں اور اس نے ان ہزار دراہم کے عوض ایس باندی جسے دراہم ہوں اور اس نے ان ہزار دراہم ہواور اس نے اس باندی سے وطی کرلی چھر اس باندی نے ایک بچہ جناجس کی قیمت ایک ہزار ہوا ورمضارب نے اس کا دعویٰ کردیا پھر اس لاکے کی قیمت ڈیڑھ ہزار دراہم ہوگئی اور مضارب مدی مالدار ہوتو اگر دب

# ر آن البداية جلدال ي المال المالي المالي

المال چاہت قلام ہے ۱۵ دراہم میں کمائی کرائے اوراگر چاہئے تواہے آزاد کردے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ وطی کوفراش نکاح پرمحمول کرتے ہوئے ظاہر میں یہ دعوی صحیح ہے، لین عتق کے حق میں یہ دعوی ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ عتق کی شرط یعنی ملکیت معدوم ہے، کیوں کہ نفع ظاہر نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ مال اورام ولد میں سے ہرا یک راس المال سے مستحق ہوا ہے جیسے مضار بت کا مال جب عین ہوجائے اور ہرعین راس المال کے برابر ہوتو نفع ظاہر نہیں ہوگا ایسے ہی یہاں بھی نفع ظاہر نہیں ہوگا اور جب اس وقت غلام کی قیمت برقسی تو نفع ظاہر ہوگا اور سابقہ دعوہ نافذ ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب مضارب نے لڑکے کو آزاد کردیا پھر قیمت برقسی، اس لیے کہ بیعت کا انشاء ہے اور جب ملک سے عتق نافذ نہیں ہوگا۔

رہا یہ دعوی تو محض إخبار ہے، لہذا حدوث ملک کے وقت اس کا نافذ ہونا جائز ہے جیسے کسی نے دوسرے کے غلام کی آزادی کا اقرار کیا پھراسے خرید رہا پھر جب دعوی صحیح ہوگیا اور نسب ثابت ہوگیا تو وہ لڑکا آزاد ہوجائے گا اس لیے کہ بعض ولد میں مضارب کی ملکیت موجود ہے اور یہ مضارب رب المال کے لیے لڑکے کی قیمت میں سے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کاعتق نسب اور ملکیت ونوں سے ثابت ہوا ہے اور ملکیت آخر میں موجود ہوئی ہے، اس لیے تھم اس کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اس میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور میضان اعتاق ہے، اس لیے تعدی ضروری ہے اور اس میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور بیضان اعتاق ہے، اس کے تعدی ضروری ہے اور اس میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور بیضان اعتاق ہے، اس کے تعدی معدوم ہے۔

اوررب المال کو غلام ہے کمائی کرانے کا حق ہوگا، کیوں کہ اس کی مالیت ای غلام کے پاس محبوس ہے اور رب المال کو یہ بھی حق ہوگا کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے جیسے مکا تب میں ہوتا ہے ہے تھم اما م اعظم پر النظیل کے بہاں ہے۔ اور اگر وہ کمائی کرائے قاس لیے کہ ایک ہزار تو رائس الممال ہے مستحق ہوا ہے اور پانچ سو دراہم میں کمائی کرائے گا اس لیے کہ ایک ہزار تو رائس الممال ہے مستحق ہوا ہے اور پانچ سو دراہم کی مقدار میں وہ غلام رب الممال کے لیے کمائی کرے گا بھر جب رب الممال الف پر قبضہ الممال میں مشترک ہے اس لیے کہ وصول کر وہ ہزار دراہم میں مقدار میں وہ غلام رب الممال کے لیے کمائی کرے گا بھر جب رب الممال الف پر قبضہ کر لیے تو اس سے بیت ہوگا کہ مدگی (مضارب) کو ام کی نصف قیمت کا ضامن بنائے ۔ اس لیے کہ وصول کر وہ ہزار دراہم جب رائس الممال ہے مستحق نظے اور ان کی وصولیا بی مقدم ہوئی تو یہ بات عیاں ہوگئی کہ پوری باندی نفع تھی اس لیے وہ بھی ان کے مابین مشترک ہوگا ہے کیوں کہ ہوسکتا ہے نکاح کی وجہ سے نہ کورہ باندی میں اس کا فراش ثابت ہوگئی ہے تو وہ سابقہ دعوی نافذ ہوگا فراش ثابت ہوگئی ہے تو وہ سابقہ دعوی نافذ ہوگا اس جب ملکیت ظاہر ہوگئی ہے تو وہ سابقہ دعوی نافذ ہوگا اس لیے کہ یہ ما لک بوئے تو وہ سابقہ دعوی نافذ ہوگا مائن ہوگا اس لیے کہ یہ مالک ہوئے تو وہ سابقہ دعوی نافذ ہوگا مائن ہوگا اس لیے کہ یہ مالک ہوئے تو یہ سابقہ نام کی خوات میں اس باندی کے مسابل ندی کے مستولد اور ایک دوسر شخص کا ضامن ہوگا اس لیے کہ یہ مالک کے حصے کا ضامن ہوگا ایسے بی یہاں بھی مضارب رب المال کے حصے کا ضامن ہوگا ایسے بی یہاں بھی مضارب رب المال کے حصے کا ضامن ہوگا ہے۔ مطان ولد کے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

# مضارب كا مال مضاربت ميس سے بائدى كوام ولد بنانا:

صورت مسئلہ سے کہ اگر رب المال نے مضارب کو ایک ہزار دراہم دیئے ہوں اور نفع میں نصف نصف لینے کی شرط ہو

# 

اورمضارب نے اس ایک ہزار کے عوض ایک باندی خریدی اور اس سے ہم بستری بھی کرنی چناں چہاس باندی نے ایک اڑے کوجنم دیا اور پیلڑ کا ایک ہزار دراہم کی مالیت کا ہوا تھا کہ مضارب نے اس لڑ کے کے نسب کا دعوی کر دیا اور پیے کہد دیا کہ بیلڑ کا میرا ہے پھراس لڑ کے کی قیت بڑھ کر ڈیڑھ ہزار ہوگئ گویا اصل رأس المال میں پانچ سو کا نفع ہوگیا اور مضارب مالدار بھی ہے تو بھی وہ رب المال کے لیے اس کے حصے کے نفع یعنی ۲۵۰/ دراہم کا ضامن نہیں ہوگا بلکہ رب المال یا تو ۱۲۵۰/ کی وصولیابی تک اس لڑ کے سے کمائی كرائے گايا پھراسے آزاد كردے گااور مضارب ہر چند كه مالدار ہے ليكن رب المال كے ليے وہ ايك پيے كا ضان نہيں ادا كرے گا، کیوں کہ ظاہر میں اس اثرے کے نسب کے متعلق مضارب کا دعوی صحیح ہے بایں طور کہ بائع نے پہلے مضارب سے اس باندی کا نکاح کیا ہو پھرا سے مضارب کے ہاتھ فروخت کیا ہولیکن چونکہ بوقت دعوی نفع ظاہر نہیں ہوا تھا اور مضارب کی ملکیت معدوم تھی (بلکہ اس وقت تو ام ولد اور ولد دونوں مال مضاربت ہے خریدے گئے تھے ) اس لیے اس دعوے کے نفاذ کا راستہ بند تھا اب جب نفع کا پیۃ چلا ہے اورلا کے کی قیت 1500 دراہم ہوگئ ہےتو مضارب کی ملیت بھی موجود ہے اس لیے اب سابقہ دعویٰ نافذ ہوگا اور وہ بچہ مضارب ے ثابت النسب بوگا، كيوں كد ضابط ب "إذا زال المانع عاد الممنوع" جب مانع زائل موجاتا ب توممنوع عودكرآتا ب-ہاں اگر مضارب نے اس وفت بیچے کو آزاد کیا ہوتا پھر اس کی قیت بڑھتی تو بعد میں اعماق نافذ نہیں ہوگا، کیوں کہ اعماق دراصل انثائے عتق ہے، کین چونکہ بوقت اعماق ملکیت معدوم تھی اس لیے یہ انشاءاس وقت باطل ہوگیا تھا، لہذا بعد میں حدوثِ ملک سے بیہ بطلان صحت میں عودنہیں کرے گا جب کہ دعویؑ نسب حدوث ملک کے بعد صحت میں عود کر جائے گا اور مضارب کا نسب بھی ثابت ہوگا اوراس جھے میں وہ لڑکا آزاد جی ہوجائے گا، کیوں کہ مضارب اس کے پھر جسے کا ما لک ہو گیا ہے، لیکن اس ملکیت سے مضارب رب المال کے لیے کی چیز کا صاب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس لڑ کے کی آزادی نسب اور ملک دونوں سے ثابت ہوئی ہے اور ملکیت بعد میں ثابت ہوئی ہے، اس لیے عتق اسی ملکیت کی طرف مضاف ہوگا اور چونکداس ملکیت میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس لیے وہ ضامن نہیں ہوگا اور پھر بیضانِ اعماق ہے اور صان اعماق کے لیے تعدی خرد نی ہے عال س کہ یہاں مضارب کی طرف سے تعدی معدوم ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی وہ ضامن نہیں ہوگا۔ ہاں رب المال کو اس غلام سے کمائی کرانے کاحق ہوگا یعنی وہ ۱۲۵۰/ دراہم میں کمائی کرائے گا۔

ثم إذا قبض المنح فرماتے ہیں کہ جب مرئی اینی مضارب کا دعوی صحیح ہاور وہ لاکا اس سے ثابت النب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ماں مضارب ہی کی ام ولد ہوگی اور مضارب رب المال کے جھے یعنی نصف کا ضامن ہوگا، کیوں کہ ولد کے ساتھ ساتھ یہ باندی بھی نفع کی ہے اور اس میں دونوں یعنی مضارب اور رب المال کا اشتر اک ہے اس لیے مضارب رب المال کے جھے کا ضامن ہوگا، کیوں کہ بیضانِ ملک ہے اور صان ملک کسی عمل دخل کا تقاضہ نہیں کرتا جیسے اگر کسی نے کسی کی باندی سے نکاح کر کے اسے ام ولد بنالیا کھر یہ مستولد اور کوئی دو مرافعض وراشت میں اس باندی کے مالک ہوئے تو ام ولد بنانے کی وجہ سے یہ مستولد اپ شریک وارث کا ضامن ہوگا، کیوں کہ بیضان ملک اور ضانِ ملک تعدی اور عمل دخل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف صان اعماق میں تعدی کی ضرورت ہوتی ہے اور تعدی معوم ہے اس لیے اس صورت میں صان نہیں ہوگا جنانِ ملک اور ضانِ اعماق میں اس حوالے سے فرق ہے اس فرق کے وار تعدی معوم ہے اس لیے اس صورت میں صان نہیں ہوگا جنانِ ملک اور ضانِ اعماق میں اس حوالے سے فرق ہے اس فرق کو طور خاطر رکھنا ہوگا۔ فقط واللہ اعلم و علمه اتم

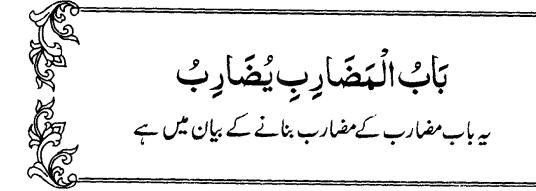

اس سے پہلے رب المال کے مضارب بنانے کا بیان تھا اور اب خودمضارب کے مضارب بنانے کا بیان ہے اور چونکہ رب المال کا مضارب بنانا اصل ہے اس لیے اسے مضارب کی مضاربت ہے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَلَمْ يَأْذَنُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ وَلَابِتَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ النَّانِيُ حَتَّى يَرْبَحُ فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْأَوَّلُ لِرَبِّ الْمَالِ، وَهَذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ الله عَيْدَ، وَقَالَا إِذَا عَمَلَ بِهِ ضَمِنَ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحُ وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَقَالَ زَفُرُ رَمَيْنَعْنَيَهُ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَالِكُمْ يَهُ، لِأَنَّ الْمَمْلُولَا لَهُ الدَّفْعُ عَلَى وَجُهِ الْإِيْدَاعِ وَهَذَا الدَّفْعُ عَلَى وَجُهِ الْمُضَارَبَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ الدَّفْعَ إِيْدَاعُ حَقِيْقَةٍ وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كُونُهٌ لِلْمُضَارَبَةِ بِالْعَمَلِ فَكَانَ الْحَالُ مَرَاعِيّ قَبْلَهُ، وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَمَنْ اللَّهُ أَنَّ الدَّفْعَ قَبْلَ الْعَمَلِ إِيْدَاعٌ وَبَعْدَهُ إِبْضَاعٌ، وَالْفِعْلَانُ يَمْلِكُهُمَا الْمُضَارِبُ فَلَايَضْمَنُ بِهِمَا إِلَّا أَنَّهُ إِذَا رَبِحَ فَقَدُ نَبَتَ لَهُ شِرْكَةٌ فِي الْمَالِ فَيَضْمَنُ كَمَا لَوْ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ، وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِيْحَةً فَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً لَايَضْمَنُهُ الْأُوَّلُ وَإِنْ عَمَلَ الثَّانِي، لِأَنَّهُ أَجِيرٌ فِيْهِ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فَلَايَثْبُتُ الشِّرْكَةُ بِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ يَضْمَنُ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَذْكُرُ النَّانِي وَقِيْلَ يَنْبَغِي أَنْ لَايَضْمَنَ النَّانِي عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانِكُمَانِيَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ بِنَاءً عَلَى اِخْتِلَافِهِمْ فِي مُوْدَعِ الْمُوْدَعِ، وَقِيْلَ رَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ النَّانِي بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ وَهَلَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ وَكَذَا عِنْدَهُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ بَيْنَ هَٰذِهِ وَبَيْنَ مُوْدَعِ الْمُوْدَعِ أَنَّ الْمُوْدَعَ النَّانِي يَقْبِضُهُ لِمَنْفَعَةِ الْأَوَّلِ فَلَايَكُوْنُ ضَامِنًا أَمَّا الْمُضَارِبُ النَّانِي يَعْمَلُ فِيْهِ لِنَفْعِ نَفْسِهٖ فَجَازَ أَنْ يَكُوْنَ ضَامِنًا، ثُمَّ إِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ

# ر من البداية جلدال ي المسال المساكن الما يهما المساكن الكام مفارت كريان ير

الْأُوَّلِ وَبَيْنَ النَّانِيُ وَكَانَ الرِّبُحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا، لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِيْنَ خَالَفَ بِاللَّهُ فِي اللَّوَّلِ وَبَيْنَ النَّانِي رَجَعَ عَلَى الْأُوَّلِ إِلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَضِيَ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَ مَالَ نَفْسِه، وَإِنْ ضَمَّنَ النَّانِي رَجَعَ عَلَى الْأُوَّلِ بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ كَمَا فِي الْمُودَعِ، وَلَأَنَّهُ مَغُرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ فِي ضَمْنِ الْعَقْدِ وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَالرِّبْحُ بِالْعَقْدِ لِأَنَّةُ عَامِلٌ لَهُ كَمَا فِي الْمُودَعِ، وَلَاَنَّةُ مَغُرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ فِي ضَمْنِ الْعَقْدِ وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَالرِّبْحُ بِالْعَلْدِ فَلَا لَهُ عَمَا فِي الْمُودَعِ، وَلَا نَهُ مَعْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ فِي ضَمْنِ الْعَقْدِ وَتَصِحُ الْمُضَارَبَةُ وَالرِّبْحُ بِالْعَلْدِ فَلَا اللَّهُ مَا مَنْ مَا شَرَطًا لِلْآنَ إِقْرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْأَوْلِ فَكَأَنَّةُ ضَمَّنَةً ابْتِدَاءً وَيَطِينُ الرِّبْحُ لِلنَّانِي وَلَا يَطِينُ بَاللَّافِي وَلَا يَطِينُ لِللْعُلْنِ وَلَا يَعْمَلِ وَالْأَعْلَى يَسْتَحِقَّةً بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ فَي الْعَمَلِ وَالْأَعْلَى يَسْتَحِقَّةً بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ فَلَا يَعْمَلِ وَالْأَعْلَى يَسْتَحِقَّةً بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ فَالْعُلَى يَسْتَحِقَّة بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ فَالْايَعْرِي عُنْ نَوْع خُبْهٍ.

ترمجمله: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب مال مضاربت کو مضاربت کرنے کے لیے دوسرے کو دے حالاں کہ دب المال نے اسے اجازت نہیں دی تھی تو محض دینے اور مضارب ٹانی کے تصرف کرنے شے مضارب اول رب المال کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا یہاں تک کہ مضارب ٹانی کو نفع حاصل ہو جائے جب نفع حاصل ہوگا تو مضارب اول رب المال کے لیے ضامن ہوگا یہا ما ماعظم چراپشیائی سے حضرت حسن بن زیاد کی روایت ہے۔ حضرات صاحبین عُراد الله فار ماتے ہیں کہ مضارب ٹانی کے ممل کرتے ہیں مضارب اول ضامن ہوگا خواہ ٹانی کو نفع ملے یا نہ ملے ، پی ظاہر الرواب ہے۔

امام زفر والتعلیٰ فرماتے ہیں کہ صرف دینے سے مضارب اول ضامن ہوگا خواہ ٹانی عمل کرے یا نہ کرے یہی اہم ابو بوسف والتعلیٰ سے ایک روایت ہے، کیوں کہ مضارب کوصرف امانت کے طور پر دینے کا اختیار ہے جب کہ یہ مضار بت کے طور پر دینا ہے (اس لیے دینے والا ضامن ہوگا) حضرات صاحبین مجھالتیا کی دلیل ہے ہے کہ دنیا در حقیقت دوسرے کے قبضے میں امانت رکھنا ہے اور کام شروع کرنے سے یہ دفع مضاربت کے لیے ہوگا لہٰذااس سے پہلے کی حالت حفاظت کی حالت ہوگی۔

# ر آن البدايي جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة الكامضاربة كيان مين

فرق ریہ ہے کہ مودع ثانی پہلے مودع کی منفعت کے لیے مال امانت پر قبضہ کرتا ہے اس لیے وہ ضامن نہیں ہوگالیکن مضارب ثانی اس میں اپنے لیے کام کرتا ہے، لہذا وہ ضامن ہوگا۔

پھراگررب المال ضارب اول کو ضامن بناتا ہے تو اول اور ثانی مضارب کے مابین مضاربت سیح ہوگی اور اس کا نفع ان کے مابین ان کی شرطوں کے مطابق مشترک ہوگا، کیوں کہ یہ واضح ہوگیا کہ جس وقت اس نے رب المال کی مخالفت کر کے دوسرے کو مال دیاتی وقت سے وہ مال مضاربت کا مالک ہوگیا (لیکن رب المال کی رضا مندی کے طور پردینے کی صورت میں مالک نہیں ہوگا) تو یہ ایسا ہوگیا جیسے اس نے اپنا مال مضاربت کے لیے دیا ہو۔

اوراگررب المال مضارب ٹانی کوضامن بنا تا ہے تو مضارب ٹانی عقد کی وجہ سے اول سے رجوع کرےگا، کیوں کہ مضارب ٹانی اول کے لیے کام کرتا ہے جیسے مودع میں ہے۔ اور اس لیے کہ دوسرا مضارب عقد میں اول کی طرف سے دھوکہ کھا گیا ہے (لبذا اس حوالے سے بھی وہ اول سے ضامن ہوگا) اور مضاربت صحیح ہوگی اور ان کی شرط کے مطابق ان میں نفع کی تقسیم ہوگی اس لیے کہ صفارب کے صفان کا اقرار در حقیقت پہلے مضارب پر ہے تو ایسا ہوگیا گویا رب المال نے ابتداء اس سے صفان لیا ہے۔ اور دوسرے مضارب کے لیے نفع ہوا ہے اور لیے نفع ہوا ہے اور لیے نفع ہوا ہے اور پہلا مضارب اپنی اس ملکیت کی وجہ سے نفع کا استحقاق رکھتا ہے جوادائے صفان کی صالت کی طرف مفسوب ہے اس لیے یہ تھوڑے بہت بہلا مضارب اپنی اس ملکیت کی وجہ سے نفع کا استحقاق رکھتا ہے جوادائے صفان کی صالت کی طرف مفسوب ہے اس لیے یہ تھوڑے بہت خوانی نہیں ہوگا۔

# مفارب كابلاا جازت آ محمفاربت كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر رب المال کی اجازت اور اس کی مرضی وخوثی کے بغیر مضارب مال مضاربت کسی دوسرے شخص کو مضارب کے لیے دیتا ہے تو مضارب اول پر صغان ہوگا لیکن یہ مطان کب ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرات فقباء کی مختلف آراء ہیں مضارب حضرت حسن بن زیاد سے امام اعظم والٹیلڈ کی روایت یہ ہے کہ صرف دوسرے کو مال دینے یا دوسرے کے کام شروع کرنے سے مضارب اول صامی نہیں ہوگا بلکہ جب دوسرا مضارب اس مال میں نفع کمائے گا تب وہ صامی ہوگا، کیوں کہ مضارب اول کو مال مضارب اول کو مال مصارب اول کو مال مصارب اول کو مال مصارب اول کو مال مصارب امانت کے طور پر بھی دینے کا اختیار ہے اور ابضاع یعنی اپنی اصل پونجی اور پورا نفع لے کر کام کرائے کا بھی اختیار ہے اور ابضاع مینی موتی (چہ جائے کہ اصل مال میں اس کا استحقاق ہو) اس لیے دینے اور کام کرانے کی صورت میں اول پر صان نہیں ہوگا ہاں جب دوسرا شخص نفع کمالے گا تب اس میں دوسرے کی شرکت محقق ہوگی اور اس

(۲) حضرات صاحبین عِینَاتِیْنافر ماتے ہیں کہ جب دوسراشخص کام شروع کردے گا تو مضارب اول ضامن ہوگا خواہ اس میں نفع ہو یا نہ ہو کیوں کہ کام شروع کرنے کی وجہ سے بیدینا مضاربت کے لیے محقق ہوجائے گااور نفع ملنا نہ ملنا تو بعد کی بات ہے اور اسے کوئی نہیں جانتا ہے اس لیے کام شروع کرنا مضاربت کرانے کی دلیل ہوگا اور اس پر صنان مرتب ہوگا۔ یہی ظاہر الروابیہ ہے۔

(٣) امام زفر طِیتُنگید فرماتے ہیں کے محض دوسرے کو دیتے ہے ہی اول ضامن ہوگا خواہ دوسرا کام شروع کرے یا نہ کرے و بھ

# ر آن الهدايم جلدال ي محال المحال المعال المحال المام صفاريت ك بيان يس

قالت الفلاثةر (بنايه: ۸۲/۹)

و هذا إذا كانت النع بيتم ليني مفارب اول پر وجوب ضان كاتكم ال صورت بين ہے جب مفار بت صحيح مواورا گرمفار بت فاسد موقو مفارب اول پر كى بھى صورت ميں ضان نہيں ہوگا كيول كدال وقت دوسراخف محف اجر اور مزدور ہوگا اور اسے الل كام كى اجرت شكى ہى ملے گی خواہ وہ نفع بھى كما لے۔ پھر قد ورى ميں صرف مفارب اول پر وجوب ضان كے حوالے سے صراحت ہوا مى كى اجرت شكى ہى ملے گی خواہ وہ نفع بھى كوئى وضاحت نہيں ہے، كيول كدمفارب فانى پر وجوب ضان كا تكم مختلف فيد ہے يعنى الم اعظم ويشيد كے يہاں اس پر ضان نہيں ہوگا جب كد حفرات صاحبين بين الله الله وہ ضامن ہوگا، كيول كدا گر مورَع مال امانت كو كى ہا ہوا دو مورے ہوا كا امانت كو كى ہا ہوا دو مورے اول سے ضان كو الله الله مورے فائى پر ضان نہيں مورے فائى پر ضان نہيں مورے واور دوسرے مورَع فائى ہوا ہے ہوگا اور حفرات صاحبين بي الله على الله على مورے والے ہو مورَع فائى ہوا كي ہوا ليے عمان لينے كا افتيار ديا گيا ہے۔ بہر حال مفان كے لين دين كے بعد مضارب اول اور مضارب فائى كے بابين عقد مضار بت صحيح ہوگا اور جونفع ملے گا وہ ان كی شرطوں كے مطابق ان ميں تقسيم ہوگا البتہ مضارب فائى كے ليے ينفع ہر طرح سے صلال ہوگا، كيول كہ بياس كی مخت اور اس كام كاثر اور نتیجہ ہوا ان میں تقسيم ہوگا البتہ مضارب فائى كے ليے ينفع ہر طرح سے صلال ہوگا، كيول كہ بياس كی مخت اور اس كام كاثر اور نتیجہ ہوا ان ميں تقسيم ہوگا البتہ مضارب فائى كے ليے ينفع ہر طرح سے صلال ہوگا، كيول كہ بياس كی مخت اور اس كے كام كاثر اور نتیجہ ہوا ان ميں تقسيم ہوگا البتہ مضارب فائى كے ليے بينو ہوگى ہوا ہوں كے ليے اسے صحة كی ہوآتی ہاس ليے اس كی طحت نہر و ن نہيں ہوگى۔ يہاں مالیہ ہوگا۔ ہول کے در يع فار بين ہوگا۔ ہول کے اللہ ہوگا۔ ہول

قَالَ وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ مُضَارِبَةً بِالنَّصْفِ وَأَذَّنَ لَهُ بِأَنَّ يَدُفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَدَفَعَهُ بِالنَّلُثِ وَقَدْ تَصَرَّفَ النَّانِي وَرَبِحَ فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَارَزَقَ اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا يَصْفَانِ فَلِرَبِّ الْمَالِ النَّصْفُ وَلِلْمُصَارِبِ النَّالِي وَرَبُّ الْمَالِ الْمَالِ السُّدُسُ، لِأَنَّ الدَّفْعَ إِلَى النَّانِي مُصَارَبَةً قَدْ صَحَّ لِوُجُودِ الْأَمْ وِلِلْمُصَارِبِ الْآولِ السُّدُسُ، لِأَنَّ الدَّفْعَ إِلَى النَّانِي مُصَارَبَةً قَدْ صَحَّ لِوُجُودِ الْآمُو بِهِ مِنْ جِهِةِ الْمَالِكِ وَرَبُّ الْمَالِ شَرَطَ لِنَفْسِهِ يَصْفَ جَمِيْعِ مَارَزَقَ فَلَمْ يَبُقَ لِلْأَوْلِ إِلَّا النَّمُ مَنَ وَيَطِيبُ لَهُمَا تَصَوَّفُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى مُنَ ذَلِكَ بِقَدْرِ ثُلُكِ الْجَمِيْعِ لِلنَّانِي فَيكُونُ لَةٌ فَلَمْ يَبْقِ إِلاَّ السُّدُسَ وَيَطِيبُ لَهُمَا وَلَكَ، لِثَنَ فَعَلَ النَّانِي وَقَدْ جَعَلَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ ثُلُكِ الْجَمِيْعِ لِلنَّانِي فَيكُونُ لَهُ فَلَمْ يَبْقِ إِلاَّ السُّدُسَ وَيَطِيبُ لَهُمَا وَلَكَ النَّانِي وَيَطِيبُ لَهُمَا وَلَكَ اللَّهُ وَعَلَى مُعَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُعْلَقُونُ وَيَعْ لِلْقَانِي وَلَيْ اللَّهُ وَعَلَى فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُصَارِبِ النَّانِي الثَّانِي الثَّلُولِ كَمَنِ الللَّهُ تَعَالَى فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانٍ فَلِلْمُصَارِبِ النَّانِي الثَّلُكُ وَالْبَاقِي بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مِعْلَى النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ

توجیک: فرماتے ہیں کداگررب المال نے آ دھے نفع پرمضارب کو مال مضاربت دیا اوراسے بیا جازت دے دی کہ وہ دوسرے کومضاربت کے لیے وہ مال دے سکتا ہے اوراس نے دوسرے کوتہائی نفع پر وہ مال مضاربت کے لیے دیدیا اور دوسرے نے تصرف ر آن البدایہ جلدال کے محالا کی کا کا مفارت کے بیان میں کے

کر کے اس میں نفع کمالیا تو اگر رب المال نے مضارب اول سے بیکہا ہو کہ اللہ پاک جو کچھ ہمیں دیں گے وہ ہمارے ماہین آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا تو رب المال کو نصف ملے گا، دوسرے مضارب کو ثلث ملے گا اور مضارب اول کوسدس ملے گا، کیوں کہ دوسرے مضارب کو شخصی ہوگا تو رب المال نے پور نفع میں سے اپنے لیے مضاربت کے لیے مال دینا سیح ہے، کیوں کہ ما لک کی طرف سے اس دفع موجود ہے اور رب المال نے پور نفع میں سے اپنے لیے نصف کی شرط لگائی ہے، لہذا مضارب اول کے لیے صرف نصف نفع ہاتی رہا اس لیے اول کا تصرف اس کے جھے کی طرف راجع ہوگا اور اول کے لیے اس کے نفع میں سے دوسرے مضارب کے لیے ہوگا اور اول کے لیے اس کے نفع میں سے دوسرے مضارب کے لیے تہائی حصہ مقرر کیا گیا ہے، اس لیے وہ ثلث دوسرے کے لیے ہوگا اور اول کے لیے صرف سدس باقی رہے گا اور یہ نفع دونوں مضاربوں کے لیے حلال ہوگا، اس لیے دوسرے مضارب کا نعل پہلے کے لیے واقع ہوگا جیسے کسی نے ایک درہم کے کوش کوئی کیڑ اسلنے کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کو نصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کو نصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس

اور اگر رب المال نے مضارب سے بہ کہا ہو کہ اللہ پاک جو پچھتہ ہیں روزی دیں گے وہ ہمارے مابین آ دھا آ دھا ہوگا تو مضارب ثانی کوثلث ملے گا اور باقی مضارب اول اور رب المال کے مابین نصف نصف ہوگا ،اس لیے کہ رب المال نے مضارب اول کوتصرف سونپ دیا ہے اور اسے ملنے والا نفع اپنے لیے آ دھا کرلیا ہے اور چونکہ اسے دوثلث نفع ملا ہے اس لیے وہ ان میں مشترک ہوگا۔ برخلاف پہلی صورت کے ، کیوں کہ اس صورت میں رب المال نے پورے نفع میں سے اپنے لیے نصف کی شرط لگائی ہے، اس لیے دونوں مسئلے الگ الگ ہوگئے۔

# اللغاث:

﴿أذن له ﴾ اسكواجازت دے وى وسدس ﴾ چھٹا حصر ﴿نصيب ﴾ حصر وفوض ﴾ سپر دكيا ہے۔

# مضارب كا آ مح مضاربت كرانا:

عبارت میں دومسکے بیان کے گئے ہیں: (۱) رب المال نے مضارب کومضار بت کے لیے مال دیا اور یہ کہد دیا کہ تم اس مال کو مصار بت پر دے سکتے ہومیری طرف سے کلی اختیار ہے البتہ جو پچھنفع ہوگا وہ میر سے اور تہار سے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔ مضار ب نے رب المال کے اختیار کو دیکھتے ہوئے مال مضار بت ایک شخص کو تہائی نفع پر مضار بت کرنے کے لیے دیدیا اور اس مضارب خانی نے اس مال میں مثلاً ۱۳۰۰ کا نفع کمایا تو اس میں سے نصف یعنی ۱۳۰۰ چھے سورب المال کا ہوگا اور ثلث مضارب خانی کو مضارب خانی کو مصارب خانی کو مضارب خانی کو مطارب خانی کا اور دونوں مضارب اول کو ملئے والا نفع حلال اور پاکیزہ ہوگا، اس لیے کہ اگر چہ مضارب اول کی طرف سے عمل نہیں پایا گیا لیکن مضارب خانی کاعمل مضارب اول کے عمل کے قائم مقام ہے اس لیے کہ مضارب اول مضارب اول کی طرف سے عمل نہیں پایا گیا لیکن مضارب خانی کاعمل مضارب اول کے عمل کے قائم مقام ہے اس لیے کہ مضارب اول معاملہ کیا اور پھر سلمان نے سلمان درہم کو نصف درہم کو کوئی مضاربوں کے لیے نفع لینا درست اور جائز ہے۔

(۲) دوسرا مئلہ بعینہ یہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں رب المال نے مضارب کے ساتھ نفع کا حیاب کتاب کرنے میں

# ر آن الهداية جلدال ي المحالة الما ي المحالة الما ي المحالة الما ي المحالة المح

کضمیر خطاب لگا کر علی أن مارزقك الله تعالی فهو بیننا نصفان کهددیا به تو اس صورت میں مضارب ثانی کوثلث دے کر ماقی آثی سوکورب المال اور مضارب اول میں نصف نصف یعنی چارچار سوکر کے تقییم کیا جائے گا، کیوں کداس صورت میں رب المال نے مضارب کو ملنے والے جھے میں سے نصف نفع لینے کی شرط لگائی ہے جب کہ پہلی صورت میں اس نے پورے نفع میں سے نصف لینے کی شرط لگائی ہے جب کہ پہلی صورت میں اس نے پورے نفع میں سے نصف لینے کی شرط لگائی ہے جب کہ پہلی صورت میں اس نے پورے نفع میں سے نصف لینے کی شرط لگائی ہے ویک کے شرط لگائی ہے جب کہ بہلی صورت میں اس نے پورے نفع میں سے نصف لینے کی شرط لگائی ہے دیا ہے دور کے نفع میں سے نصف لینے کی شرط لگائی ہے دور کے نفع میں سے نفع میں سے نصف لینے کی شرط لگائی ہے دور کے نفع میں سے نصف کے دور کے نفع میں سے نصف کے دور کے نفع میں سے نصف کے دور کے نفو کی شرط لگائی ہے دور کے نفو کی میں سے نفع کے دور کے نفو کی شرط لگائی ہے دور کے نفو کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی شرط لگائی ہے دور کے نفو کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی شرط لگائی ہے دور کے نفو کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی شرط کے دور کے نفو کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی شرط کر کھائی کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی کے دور کے نفو کی میں کہ کو کی کہ کی میں سے نفو کی میں سے نفو کی کے دور کے نفو کی کے دور کے نفو کی کو کی کو کی کے دور کے نفو کی کے دور کے نفو کی کو کی کو کے دور کے نفو کی کو کی کو کی کو کی کی کے دور کے نفو کی کو کی کو کی کے دور کے دو

وَالْبَاقِىٰ بَيْنَ الْآوَلِ وَرَبُّ الْمَالِ، لِأَنَّ الْآوَل شَرَط لِلثَّانِی نِصْفَ الرِّبْحِ وَذَٰلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ مِنْ جِهةِ رَبِّ وَالْبَاقِیٰ بَیْنَ الْآوَلِ وَرَبُّ الْمَالِ، لِأَنَّ الْآوَل شَرَط لِلثَّانِی نِصْفَ الرِّبْحِ وَذَٰلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ مِنْ جِهةِ رَبِّ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُّهُ وَقَدُ جَعَلَ رَبُّ الْمَالِ لِيَفْسِهِ نِصْفَ مَارَبِحَ الْآوَل وَلَمْ يَرْبَحْ إِلاَّ النِّصْفَ فَيكُونُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَارَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَلِي نِصْفَة أَوْ قَالَ لَهُ فَمَا كَانَ مِنْ فَصْلٍ فَيَنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَانِ وَقَدْ دَفَع كَانَ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَارَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَلِي نِصْفَ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي النِّصْفُ وَلَا شَيْءٍ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي النِّصْفُ وَلَا شَيْءٍ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي النِّصْفُ وَلَا شَيْءٍ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي النِّصْفُ وَلَا شَيْءٍ لِلْمُضَارَبِ الثَّانِي النِصْفُ وَلَا لَكَ مُصَلِق لَوْمُ لِللَّانِي النَّوْلِ النِصْفَ لِلثَّانِي إِلَى جَمِيْعِ نَصِيْمِ فَيكُونُ لِلثَّانِي إِللْمُ وَلَا لِيَصْفَى لِلثَّانِي إِللْهُ مَعْلُول لِللَّالِي الْمُعْفِى الْمُعْرَالِ فَيْنُ مُولُولُ النِيصُفَ لِلثَّانِي إِلَى جَمِيْعِ نَصِيْمِ فَيكُونُ لِلثَّانِي إِللْمُ اللَّهُ لِي اللَّهُ مِنْ الْمُولِ الْوَلْ الْوَلْمُ اللَّالِ الْمَالِ الْمُفْولِ الْوَلْ الْمُعْلِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ لَهُ مَا لللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمه : اوراگررب المال نے مضارب اول سے بیکہا ہوکہ تہہیں جو بھی نفع ملے گا وہ میر سے اور تہہار سے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا حالانکہ اس نے نصف نفع کی شرط پر دوسر سے کو وہ مال مضاربت کے لیے دیا ہوتو دوسر سے مضارب کو نصف ملے گا اور ماہتی نصف مضارب اول اور دب المال کی مضارب اول اور دب المال کی مضارب اول اور دب المال کی طرف سے اسے الیا کرنے کا اختیار بھی تھا اس لیے ٹانی نصف کا مستحق ہوگا ، اور مضارب اول کو ملنے والے نفع میں سے رب المال نے خود نصف کی شرط لگائی تھی اور اسے نصف ہی نفع حاصل ہوا ہے اس لیے وہ نصف ان کے مابین مشترک ہوگا۔

اوراگرربالمال نے اول سے بیکہا ہوکہ اللہ پاک جو کچھروزی دیں گےاس کا نصف میرا ہوگا یارب المال نے بیکہا ہوکہ جو
کچھ بڑھے گا وہ میر سے اور تمہار سے درمیان آ دھا آ دھا رہ گا اور مضارب اول نے نصف نفع پر وہ مال دوسر سے کومضار بت کے لیے
د سے رکھا ہوتو رب المال کو نصف ملے گا اور مضارب ثانی کو نصف ملے گا جب کہ مضارب اول کو پچھ نہیں ملے گا ، کیوں کہ رب المال
نے اپنے لیے مطلق نصف فضل مقرر کیا ہے ، لہٰذا مضارب اول کی طرف سے دوسرے کے لیے نصف رنے کی شرط اس کے پورے جھے
کی طرف راجع ہوگی ۔ لہٰذا شرط کی وجہ سے دوسرے کو نصف مل جائے گا اور مضارب اول نغیر پچھ لیے درمیان سے نکل جائے گا جیسے
کی طرف راجع ہوگی ۔ لہٰذا شرط کی وجہ سے دوسرے کو نصف مل جائے گا اور مضارب اول نغیر پچھ لیے درمیان سے نکل جائے گا جیسے
کوئی شخص ایک درہم کے عوض کوئی کپڑ اسلنے کے لیے اجم ت پر لیا گیا اور اس نے بھی ایک درہم کے عوض دوسرے کو وہ کپڑ اسلنے کے
لیے اجم ت پر رکھ لیا ( تو پہلے والے درزی کو پچھ نہیں ملے گا)۔

# ر آن الهدايم جندال ي تعالى المستري ١٩٢ على المان المان

#### اللغات:

عبارت میں دومئے فدکور میں: (۱) اگر رب المال نے مضارب اول سے یہ کہا ہوکہ جو کچھتم نفع کماؤگے وہ میر سے اور تمہار سے ما بین نصف نصف ہوگا اور اس کی اجازت سے مضارب نے نصف نفع پر دوسر سے کو وہ مال مضار بت کے لیے دے دیا تو نفع کا نصف مضارب ثانی کو ملے گا ؛ ور مابقی نصف میں بید دونی لیمنی ب المال اور مضارب شریک ہوں گے ، کیوں کہ یہی نصف مضارب اول کو نفع میں ملا ہے۔ (۲) اگر رب المال نے بیہ کہا ہو کہ اللہ پاک جوروزی دیں گے یا رائس المال سے جوزا کد ہوگا وہ میر سے اور تمہار سے در میان نصف نصف ہوگا اور مضارب اول نے دوسر سے مضارب کو بھی نصف نفع پر وہ مال دیدیا تو اس صورت میں پور نفع کا نصف رب المال کے گا اور جو نصف بچا ہے وہ مضارب ثانی کو ملے گا اور مضارب اول کو پچھ نبیں ملے گا جیسے زید نے بحر سے کہا ایک در ہم میں میری قبیص سل دو اور بحر نے معاملہ عمر کے حوالے کر دیا یعنی ایک در ہم میں عمر سے سلوالیا تو بحر کو پچر نبیس ملے گا اس طرح صورت میں ہی مضارب اول کو پچھ نبیں ملے گا۔

وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُضَارَبِ النَّانِيُ ثُلُفِي الرِّبُحِ فَلِرَبِ الْمَالِ النِّصْفُ وَلِلْمُضَارِبِ النَّانِي النِّصْفُ وَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلَ لِلنَّانِي سُدُسُ الرِّبُحِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ شَرَطَ لِلنَّانِي شَيْأً هُوَ مُسْتَحِقٌ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَمْ يَنْفُذُ فِي الْمُضَارِبُ الْأَوْلَ لِلنَّانِي سُدُسُ الرِّبُحِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ شَرَطَ لِلنَّانِي شَيْأً هُوَ مُسْتَحِقٌ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَمْ يَنْفُذُ فِي حَقْدِ لِمَالِ فَلَمْ يَنْفُدُ وَقَدْ حَقِّهِ لِمَا فِي عَقْدٍ يَمْلِكُهُ وَقَدْ ضَمِنَ لَهُ السَّلَامَةَ فَيَلُومًا فِي عَقْدٍ يَمْلِكُهُ وَقَدْ ضَمِنَ لَهُ السَّلَامَةَ فَيَلُومًا لِي لَكُونِ النَّسُمِيَّةُ فِي ضَمْنِ الْعَقْدِ وَهُو سَبَبُ الرَّجُوعِ فَلِهَذَا يَرُجِعُ عَلَيْهِ وَهُو ضَمْنِ الْعَقْدِ وَهُو سَبَبُ الرَّجُوعِ فَلِهَذَا يَرُجِعُ عَلَيْهِ وَهُو نَظِيْرُ مِنَ السَّلَامَةَ فَيلُومَ لِلْحَلْقَةِ وَلُو لِي مِنْ الْمُعَلِّمُ وَلَوْمَ وَلِمُنْ الْمُسَلِّقُ مَنْ يُخِيطُهُ لِيرُهُم وَنِصْفٍ.

ترجمہ : اورا گرمضارب اول نے مضارب ٹانی کے لیے دو تہائی نفع کی شرط لگائی تو رب المال کو نصف لیے گا اور دوسرے مضارب کو بھی نصف ملے گا اور مضارب اول ٹانی کے لیے اپنے مال سے سدس نفع کا ضامن ہوگا، کیوں کہ اس نے ٹانی کے لیے الیی شرط لگائی ہے جس کا رب المال مستح ہے لہٰذا رب المال کے حق میں بیشرط نافذ نہیں ہوگی، کیوں کہ اس میں اس کے حق کا ابطال ہے لیکن بیشرط نی نفسہ میج ہے، کیوں کہ اس کی مقدار ایک ایسے عقد میں معلوم اور متعین ہے، جس کا مضارب ما لک ہے اور چونکہ مضارب اول ٹانی کے لیے اس شرط کو پورا کرنے کا عہد کر چکا ہے لہٰذا اسے پورا کرنا اس پر لازم ہوگا نیز اول نے عقد کے متعلق ٹانی کو دھو کہ دیا ہے اور دھو کہ دینار جوع کا سبب ہے اس لیے ٹانی اول پر (سدس نفع کے لیے) رجوع کرے گا اس کی مثال ایس ہے جے کسی نے کسی کو ایک در ہم میں سلنے کے لیے ایس ہے جے کسی نے کسی کو ایک در ہم میں سلنے کے لیے کرا یے پر لیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے ایس وہ کیٹر او یدیا۔

# 

اللغات:

﴿ ثلثى ﴾ دوتهائى \_ ﴿ سدس ﴾ چٹا صر\_ ﴿ مستى ﴾ مقرره ، ندكور \_ ﴿ حياطة ﴾ سلائى - ﴿ استوجر ﴾ اجرت پرركھا گيا۔ مغمارب كا آ كے زياده نفع برمضاربت كرانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رب المال نے پور نفع سے اپنے کی نصف لینے کی شرط لگائی اور مضارب اول نے دو ثلث پر دوسرے کو عقد مضارب تانی کا حق دو ثلث ہے جو نفع کی مقدار سے کو عقد مضارب تانی کا حق دو ثلث ہے جو نفع کی مقدار سے زائد ہے اس لیے اسے نصف تو نفع سے نفتر ملے گا اور ماہتی سدس مضارب اول کے ذمے دین ہوگا تکھ لملة للنلین اور اسے رب المال کے حصہ نفع میں سے نہیں دیا جائے گا بلکہ مضارب اول پر اس کے مال میں اس سدس کی ادائیگی لازم ہوگی، کیوں کہ مضارب اول ہی نے اس کے حصہ نفع میں سے نہیں دیا جائے گا بلکہ مضارب اول پر اس کے مال میں اس سدس کی ادائیگی لازم ہوگی، کیوں کہ مضارب اول ہی نے اس کے لیے دو ثلث کی شرط لگائی تھی ، لہٰذا اس کو پورا کرنا بھی اسی کے ذمے ہوگا، جیسے زید نے عمر سے ایک در ہم کو عوض کپڑ اسلنے کا معاملہ کیا اور عمر نے وہی کپڑ ابکر سے ڈیڑھ در ہم میں سلوایا تو زید پر بکر کے لیے ایک در ہم واجب ہوگا اور ماہتی نصف در ہم عمر پرلازم ہوگا، کیوں کہ بیاضا فہ خود اس کی طرف سے ہے۔



# فَصْلُ أَیْ هٰنَها فَصْلُ فِیْ بَیّانِ إِدْ خَالِ الْغَایْرِ مَعَ الْمَضَارِبِ مضارب کے ساتھ دوسرے کوشائل کرنے کا بیان

قَالَ وَإِذَا شَرَطَ الْمُصَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ ثُلُثُ الرِّبْحِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ وَلِنَفْسِهِ ثُلُثُ الرِّبْحِ فَهُو جَائِزٌ، لِأَنَّ لِلْعَبْدِ يَدًا مُعْتَبِرَةً خُصُوصًا إِذَا كَانَ مَأْدُونًا لَهُ وَاشْتَرَاطُ الْعَمْلِ إِذْنَ لَهُ وَلِهِذَا لَايَكُونُ لِلْمَوْلَى وِلَايَةً أَخْدِ مَا أَوْدَعَهُ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَلِهِذَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَوْلَى مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنُ مَانِعًا مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّخْلِيّةِ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمُصَارِبِ، بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ الْعَمْلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، لِلْنَهُ مَانِعٌ مِنَ التَّسْلِيمِ عَلَى مَامَرٌ، وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبَةُ يَكُونُ الثَّلُثُ لِلْمُصَارِبِ الْمُصَارِبِ، بِخِلَافِ الشَيْرَاطِ الْعَمْلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، لِلْنَهُ مَانِعٌ مِنَ التَّسْلِيمِ عَلَى مَامَرٌ، وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبَةِ يَكُونُ الثَّلُثُ لِلْمُصَارِبِ الْمَصْلَابِ الشَيْرَاطِ وَالثَّلُثُونِ لِلْمَوْلَى، لِلْنَهُ مَانِعٌ مِنَ التَّسْلِيمِ عَلَى مَامَرٌ، وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبَةُ يَكُونُ الثَّلُثُ لِلْمُصَارِبِ الْمَوْلَى، لِلْمُولِي الْمُولِي عَلَى الْمَولِي إِذَا لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُو لِللّهُولِ وَالثَّلُونَ لِلْمُولَى، لِلْمُولَى، وَلَوْ عَقَدَ الْمُبْدُ الْمَالُونِ عَقْدَ الْمُصَارِبَةِ مَعَ أَجْسَى وَشَرَطُ الْعَمَلِ عَلَى الْمُولَى مَنْ عَلَى الْمَولَى عِمْدَا إِذَا كَانَ الْمَولِي مِمْنُ لِلَهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَمْلِ عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولَى عَلَى الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمَالِي الْمُؤْلِى الْمُولِي مِمْنُولِي الْمُؤْلِى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي وَالْمُولِي الْمُؤْلِى الْمُولِي الْمُؤْلِى الْمُولِي الْمُؤْلِى الْمُولِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِي

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب نے رب المال کے لیے تہائی نفع کی شرط لگائی اور رب المال کے غلام کے لیے تہائی نفع کی شرط لگائی اور رب المال کے غلام کے لیے تہائی نفع کی شرط لگائی اور رب المال کے غلام کا قبضہ معتبر ہوتا ہرط لگائی اس شرط پر کہ وہ مضارب کے ساتھ کام کر نے گی شرط الس کے مولی کی طرف سے اجازت ہے اس لیے مولی کو ہے بالحضوص اس صورت میں جب وہ ماذون ہوا وراس کے کام کرنے کی شرط اس کے مولی کی طرف سے اجازت ہے اس لیے مولی کو دخت جائز ہے وہ عد مجور ہوا تی لیے اپنے عبد ماذون سے مولی کی خرید وفروخت جائز ہے اور جب صورت حال ہے ہے تو غلام کا مضارب کے ساتھ کام کرنے کی شرط لگانا مال اور مضارب کے مابین تسلیم اور تخلیہ سے مانع نہیں ہوگا۔ برخلاف رب المال پر کام کرنے کی شرط کے اس لیے یہ مانع عن انتسلیم ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اور جب مضار بت صحیح ہوگئ تو تہائی نفع مضارب کا ہوگا اور دو تہائی مولیٰ کو ملے گا، کیوں کہا گرغلام پر دین نہ ہوتو اس کی کمائی

ر آن البداية جلدال على المسلم المسلم

مولی کی ہوتی ہے اور اگر اس پر دین ہوتو وہ کمائی غرماء کی ہوتی ہے۔ بیٹکم اس صورت میں ہے جب مولی ہی عاقد ہواور اگر عبد ماذون نے کسی اجنبی کے ساتھ عقد مضار بت کیا اور مولیٰ کے کام کرنے کی نثر طلاکا دی تو بیٹ کے نائر غلام پر دین نہ ہو کیوں کہ یہ مالک پر عمل کی شرط ہے اور اگر غلام پر دین ہوتو امام اعظم چراپیٹھا کے یہاں بیشر طصیح ہے، کیوں کہ امام اعظم چراپیٹھا کے یہاں عبد ماذون کا مولیٰ اجنبی کی طرح ہے جبیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

# اللغاث:

﴿يدَ ﴾ قبضر ﴿محجور ﴾ جس پر پابندي لگائي جائے - ﴿تسليم ﴾ سپردكرنا - ﴿تخلية ﴾ عليحده جھوڑ دينا - ﴿كسب ﴾ كمائي -

# مضارب کے ساتھ کی اور کوٹٹریک کرنا:

صورت مسئلہ واضح ہے اور آسان ہے اور جس طرح مضارب کے لیے مالی مضاربت کومضار بت پر دینا اور دوسرے مضارب کو اس میں سے نفع وینا درست ہے ایسے ہی مضارب یا رب المال کے غلام کوکام کرنے کی شرط پر عقد اور نفع میں شریک کرنا بھی درست اور جائز ہے، کیوں کہ غلام بھی مال پر قبضہ کرتا ہے اور اس کا قبضہ معتبر بھی ہوتا ہے خصوصاً جب کہ وہ ماذون ہواور مولی کی موجودگی میں جب اس کے غلام کوکام کی شرط پر شاملِ عقد کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ غلام کے حق میں مولی کی طرف سے اذن ہوگا اور جس طرح مولی کا اپنے عبد ماذون کے ساتھ خرید وفروخت کرنا درست ہے اسی طرح عبد ماذون کا مولی کے مال میں مضارب کرنا بھی درست اور جائز ہے اور شرط یعنی غلام کے کام کرنے کی وجہ سے رأس المال پر مضارب کے قابض ہونے کے حوالے سے کوئی مانع بھی نہیں ہوگا ، اس لیے بھی یہ شرط درست ہوگی۔ اور مضارب سے جوگی اور جو نفع ہوگا اس میں سے ایک شک مضارب کا ہوگا اور دو شک مولی کے مائی قرض خواہ اور غرماء لے لیتے ہیں لاند یکسب نہم لتخلیص المرقبة عن دیو نہم و ذمتھ م

ھذا النح فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم اس صورت میں ہے جب مولی عاقد ہواور اگرمولی کی جگہ خود عبد ماذون نے عقد مضاربت کیا اور اس نے اپنے مولی کے لیے عمل کی شرط لگالی تو اگروہ غلام مدیون اور مقروض نہ ہوتو بیشر طحیح نہیں ہے، کیوں کہ بید مالک پڑمل کی شرط ہے اور مالک پڑمل کی شرط مفسد عقد ہے اور اگروہ غلام مقروض ہوتو امام اعظم رہائتھیا کے یہاں بیشرط درست ہے، کیوں کہان کے یہاں عبد مدیون کا مولی اجنبی کے تھم میں ہے اور اجنبی پرکام کی شرط لگانا درست ہے۔ والله أعلم و علمه أتم





چونکہ عز ل تحقق اور وجود کے بعد معرض وجود میں آتا ہے اس طرح رئے کی تقسیم بھی مخصیل رئے کے بعد بی ہوتی ہے اس لیے عز ل اور تقسیم کا بیان مضاربت اور مخصیل نفع کے بیان سے مؤخر کیا گیا ہے۔ (بنایہ: ۹)

قَالَ وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارَبُ بَطْلَتِ الْمُضَارَبَةُ لِأَنَّهُ تَوْكِيْلُ عَلَى مَاتَقَدَّمَ وَمَوْتُ الْمُوَكِيلِ، وَلَاتُوْرِتُ الْوَكَالَةُ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ. وَإِنْ إِرْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ الْوِكَالَةُ وَكَذَا مَوْتُ الْوَكِيلِ، وَلَاتُوْرِتُ الْوَكَالَةُ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ. وَإِنْ إِرْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ اللَّهِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَ الْمُضَارَبَةُ، لِأَنَّ اللَّحُوْقَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُفْسِمُ مَالُهُ بَيْنَ وُرَثَتِهِ وَقَبْلُ لِحُوْقِهِ يَتَوَقَّفَ تَصَرَّفُ مُضَارَبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهُ، لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لَهُ فَصَارَ كَتَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ وَقَبْلُ لِحُوْقِهِ يَتَوَقَّفُ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ كَاللهُ وَلَاتَوَقَّفُ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فَيَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَاتَوَقَّفُ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فَيَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَاتَوَقَّفُ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فَيَقَالَ الْمُضَارِبُهُ عَلَى حَالِهَا، لِلَّنَ لَهُ عِبَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَاتَوَقَّفُ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فَيَقَالَ الْمُضَارِبُهُ مُ الْمُضَارِبُهُ عَلَى حَالِهَا، لِلَّنَ لَهُ عِبَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَاتَوَقَّفُ فِي مِلْكِ رَبِ الْمَالِ فَيَقَالَ الْمُضَارِبُهُ عَلَى عَالِهَا، لِلَانَ لَهُ عَبَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَاتَوَقَّفُ فِي مِلْكِ رَبِ الْمَالِ

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ اگر رب المال یا مضارب مرجائے تو مضار بت باطل ہوجائے گی، کیونکہ مضار بت تو کیل ہے جیسا کہ
گذر چکا ہے اور موکل کی موت وکالت کو باطل کردیت ہے نیز وکیل کی موت بھی مبطل وکالت ہے اور وکالت میراث نہیں بنتی اور ماقبل
میں یہ بھی گذر چکا ہے۔ اگر نعوذ باللہ رب المال اسلام ہے پھر جائے اور دار الحرب چلا جائے تو بھی مضار بت باطل ہوجائے گی کیوں
کہ دار الحرب جانا مرنے کے درج میں ہے، کیا دکھتا نہیں کہ لحوق کے بعد اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم کردیا جاتا ہے اور مرتد کے
دار الحرب جانے کے فیصلہ ہے پہلے امام اعظم کے یہاں اس کے مضارب کا تصرف موقوف رہے گا اس لیے کہ مضارب اس کے لیے
تصرف کرتا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ خود مرتد کا تصرف موقوف رہتا ہے، اور اگر مضارب مرتد ہوا ہوتو مضار بت علی حالہ باقی رہے گی،
کیونکہ مضارب کی بات صحیح ہے اور رب المال کی ملکیت میں کوئی تو قف نہیں ہے اس لیے مضار بت باقی رہے گی۔
کیونکہ مضارب کی بات صحیح ہے اور رب المال کی ملکیت میں کوئی تو قف نہیں ہے اس لیے مضار بت باقی رہے گی۔

اللّغات:

﴿لحق﴾ جاملا۔ ﴿يتوقف ﴾ موقوف موگا۔

#### 

### مضاربت كاابطال:

مسکہ یہ ہے کہ مضاربت تو کیل ہے اور جس طرح وکیل یا موکل کی موت سے وکالت باطل ہوجاتی ہے اس طرح مضارب یا رب الممال کی موت سے مضاربت بھی باطل ہوجاتی ہے اور چونکہ وکالت وراثت نہیں بنتی اس لیے مضاربت میں بھی وراثت نہیں جاری ہوگی نیز رب الممال کے مرتد ہوکر دار الحرب چلے جانے سے بھی مضاربت باطل ہوجائے گی کیوں کہ دار الحرب جانا موت کے درج میں ہے اور موت سے مضاربت باطل ہوجاتی ہے۔

تاہم اگررب المال صرف مرتد ہوا اور دار الحرب نہیں گیایا گیا لیکن امام نے اس کے جانے کا فیصلہ نہیں کیا تو اس کے مضارب کا تصرف امام اعظم میلٹیلئے کے یہاں موقوف رہے گا، کیوں کہ مضارب رب المال ہی کے لیے تصرف کرتا ہے تو یہ رب المال کے تصرف کرنے کی طرح ہوگیا اور اگر رب المال خود ہی عاقد ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس پوزیشن میں اس کا تصرف موقوف رہتا ہے، لہذا اس کے مضارب کا بھی تصرف موقوف رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر خود مضارب مرتد ہوا تو مضاربت باقی رہے گی اور اس نے جوخرید وفروخت کیا ہے اور نفع کمایا ہے وہ سب صبح ہوگا اور نفع ان کے مابین مشترک ہوگا علی حسب ماشر ط، کیوں کہ مرتد ہونے کے باوجوداس کی آدمیت باقی رہتی ہے اور اس کی بات چیت صبح ہوتی ہے۔

اوررب المال کی ملکیت میں کوئی خرابی یا کمی نہیں ہے اس لیے صحب مضاربت میں کوئی شک نہیں ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُصَارِبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَّى اِشْتَرَاى وَبَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ وَكِيْلٌ مِن جِهَةٍ وَعَزَلَ الْوَكِيْلُ قَصُدًا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِه، وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوْضَ فَلَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا وَلاَيَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِن لَاللَّهِ لِلَّا لَكَ لِلَّ تَعْمَلُ طَلُورُو قَلَهُ قَلْهُ أَنْ يَبِيْعَهَا وَلاَيَمْنَعُهُ الْعَزُلُ مِن الْمَالِ وَإِنَّمَا يَظُهُرُهُ بِالْقِسْمَةِ وَهِى تَبْتَنِي عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَنَصُّ بِالْبَيْعِ، قَالَ لَمْ يَكُورُ أَنَّ يَشْتَرِي بِعَمِيهَا شَيْلًا اخْرَ لِأَنَّ الْعَزْلُ إِنَّمَا لَمُ يَكُنُ إِنَّمَا لَمُ يَعْمَلُ ضَرُورَةً مَعْرِفَةً رَأْسُ الْمَالِ وَقِدِ انْدَفَعَتُ حَيْثُ صَارَ نَقُدًا فَيَعْمَلُ الْعَزْلُ، وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسَ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ فَقَدُ نَصَّتُ لَمُ يَكُولُ لَا أَنْ يَتَصَرَّفَ حَيْثُ صَارَ نَقُدًا فَيَعْمَلُ الْعَزْلُ، وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسَ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ فَقَدُ نَصَّتُ لَمُ يَكُولُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَوهُ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُ وَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا اللَّذِي ذَكَرَهُ إِذَا عَرَاهُمُ الْعَرْلُ عَرَاهُ مَوْلُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِذَا الَّذِي ذَكَوهُ إِذَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالًا اللَّهُ عَلَى الْقَلْفِ لَهُ أَنْ يَبِيعُهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَلْفِ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَالِ الْمُولُ وَلِي الْمَالِ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الرَّبُحُ لَا يَطُهُولُ إِلَّا بِهِ، وَصَارَ كَالْعُرُوضِ، وَعَلَى هذَا مَوْتُ رَبِّ الْمَالِ فِي الْمُولُ عَلَى الرِّبُحُ لَكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُ الْوَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ الْعَمْلُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمُ وَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

ترجیم : فرماتے ہیں کداگررب المال نے مضارب کومعزول کردیا اور مضارب کواس کے عزل کاعلم نہیں ہوسکا یہاں تک کداس نے خرید وفروخت کرلیا تو این کا تصرف جائز ہے، کیوں کہ مضارب رب المال کی طرف ہے اس کا وکیل ہے اور وکیل کو بالقصد معزول

ر آن البداير جلدال سي المحالية المحالية جلدال من المحالية المام مفارت كهان من ي

کرنااس کے علم پرموتو ف ہوتا ہے۔ اور اگررب المال کو اپنی معز ولی کاعلم ہوگیا اور مال سامان ہوتو اسے وہ سامان فروخت کرنے کا حق ہو اور عزل اس سے مانع نہیں ہوگا ، کیول کہ نفع میں مضارب کا حق ثابت ہو چکا ہے اور اس کا ظہور بڑارے سے ہوگا اور بڑارے کا دار و مدار داکس المال پر ہے اور راکس المال بجے ہے۔ حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ سامان فروخت کرنے کے بعد مضارب کے لیے اس کے خمن سے دوسری چیز خرید نا جائز نہیں ہے ، اس لیے کہ راکس المال حاصل کرنے کی ضرورت کی وجہسے عزل نے اپنا اثر نہیں دکھایا اور راکس المال کے نقد ہوجانے کی وجہسے بیضرورت پوری ہو چکی ہے ، اس لیے اب عزل اپنا کر شمہ دکھائے گا۔ اور اگر رب المال اور راکس المال کے نقد ہوتو مضارب کے معرفی ہوتو مضارب کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے ۔ اس حال میں مضارب کو معزول کیا کہ راکس المال درا ہم یا دنا نیر ہواور پر نقد ہوتو مضارب کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے ۔ کیول کہ رب المال نے عزل کا بیکا منہیں ہے کہ وہ مضارب کے حصہ نقع کوختم کردے ، لہذا اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ نقد مال راکس المال کی جنس سے حب موجودہ نقد مال راکس المال کی جنس سے وہ وہ وہ میں ہوتو اس مخال کو ایکس کے عض ہوتو استحسانا مضارب کو بیت ہو۔ اور اگر اس کی بغیر نقع کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور بیسامان کی طرح ہوگیا۔ سامان کی بخے وغیرہ میں رب المال کی موت کا بھی بہی تھی ہے۔

# اللغاث:

﴿عزل ﴾معزول كرديا\_ ﴿عووض ﴾ سازوسامان \_ ﴿ربع ﴾ منافع \_

# مضارب كومعزول كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر رب المال مضارب کو معز ول کرد ہے تو جب تک مضارب کواس معز ولی کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک عز ل صحیح نہیں ہوگا اور اس دوران مضارب جو بھی خرید وفر وخت کرے گا وہ سب صحیح ہوگا، کیوں کہ مضارب رب المال کا وکیل ہوتا ہے اور وکیل کو اگر قصداً معز ول کر دیا جائے تو اس کو باخبر کرنا ضروری ہے جب کہ یہاں مضارب کوعز ل کاعلم نہیں ہے اس لیے یہ عز ل صحیح نہیں ہوگا۔مضارب کوعز ل کاعلم تو ہوگیا،لیکن اس کے پاس جو مال مضاربت تھا وہ بشکل سامان ہے تو بھی مضاربت کے لیے اس سامان کو فروخت کرنا صحیح ہوگا اور نفع کا ظہور اور اس کی تقسیم کا دار و مدار راس المال کے نفتہ ہونے پر ہے اور سامان کے نفتہ ہونے کا واحد راستہ بھے ہوگا۔

لیکن میہ بات ذہن میں رہے کہ مضارب اس سامان کے شن سے کوئی دوسری چیز نہیں خرید سکتا، کیوں کہ ماقبل میں بر بنائے ضرورت عزل کوغیر مؤثر مانا گیا ہے، لیکن سامان کے نقد ہوجانے کے بعد بیضرورت پوری ہو چکی ہے اس لیے آئندہ کے تصرفات میں عزل مؤثر ہوگا اور مضارب کے وہ تصرفات نافذ اور جائز نہیں ہوں گے۔

و إن عزله النع اس كا حاصل بيہ كدرب المال نے مضارب كومعز ول كرديا اور رأس المال دراہم يا دنا نير كي شكل ميں موجود ہوا در جونفع ہووہ بھى نفذى ہوسامان نہ ہوتو اس صورت ميں بھى علم بالعزل كے بعد مضارب كے ليے نصرف كرنا جائز نہيں ہے،ليكن اگر موجودہ مال اور حاصل كردہ نفع رأس المال كى جنس سے نہ ہو بايں طور كہ موجودہ نفع كا مال دراہم ہوا ور رأس المال دنا نير ہويا موجودہ

# ر آن البداية جلدال ي المسلك المسلك المامضارت كيان من ي

مال دنا نیر ہواور رائس المال درہم ہوتو استحساناً مضارب کے لیے علم بالعزل کے بعد بھی اس مال کورائس المال کا ہم جنس بنانے کے لیے بھے کی اجازت ہے، کیوں کہ رائس المال اور نفع کے ہم جنس ہونے کی صورت میں تقسیم کرنا اور نفع لینا آسان ہوگا، اس لیے ایک اعتبار سے یہاں بھی بھے کی ضرورت متحقق ہے لہذا استحسانا اس کی اجازت ہوگی ، جیسا کہ مضارب کے پاس موجودہ مال کے سامان ہونے کی صورت میں اسے بیچ کی اجازت ہے اس طرح یہاں بھی اسے بیا جازت حاصل ہوگا۔

و علی ہذا موت دب المال النج اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اگر رب المال مرجائے اور مضارب کے پاس موجودہ مال سامان ہوتو رب المال کی موت سے مضاربت باطل نہیں ہوگی بلکہ نہ کورہ موجودہ سامان کوفروخت کر کے نقد اور راُس المال کے ہم جنس بنانے تک مضاربت باقی رہے گی ، کیوں کہ اس کے بغیر لین دین اور تقسیم تمکن نہیں ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دَيُونَ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيْهِ أَوْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى اِقْتِضَاءِ الدُّيُونِ، لِآنَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهْ رِبُحْ لَمْ يَلْزَمُهُ الْإِقْتِضَاءُ، لِآنَةُ وَكِيْلٌ مَحْضٌ، وَالْمُتَبَرِّعُ لِمَمْنُولِةِ الْآجِيْرِ، وَالرِّبُحُ كَالْآجُرِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهْ رِبُحْ لَمْ يَلُومُهُ الْإِقْتِضَاءُ لِآنَّ حُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ فَلَابُدَّ لَا يُخْرَبُو عَلَى إِيْفَاءِ مَاتَبَرَّعَ بِهِ يُقَالَ لَهُ وَكِل رَبِّ الْمَالِ فِي الْإِقْتِضَاءِ لِآنَّ حُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ فَلَابُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِ وَتَوَكَّلِهِ كَنْ لَايَضِيغَ حَقَّهُ، قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يُقَالُ أَحِلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكِلْ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَكَالَةِ، وَعَلَى هذَا سَائِرُ الْوَكَالَاتِ، وَالْبَيَّاعُ وَالسِّمْسَارُ يُجْبَرَانِ عَلَى التَّقَاضِي لِآنَّهُمَا يَعْمُلَانِ بِأَجْرَةِ الْوَكَالَةُ، وَعَلَى هذَا سَائِرُ الْوَكَالَاتِ، وَالْبَيَّاعُ وَالسِّمْسَارُ يُجْبَرَانِ عَلَى التَّقَاضِي لِآنَهُمَا يَعْمُلَانِ بِأَجْرَةٍ الْوَكَالَةُ، وَعَلَى هذَا سَائِرُ الْوَكَالَاتِ، وَالْبَيَّعُ وَالسِّمْسَارُ يُجْبَرَانِ عَلَى التَّقَاضِي لِآنَهُمَا يَعْمُلَانِ بِأَجْرَةِ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب اور رب المال (مضاربت ختم کر کے) الگ الگ ہوگئے اور مال مضاربت کے پھر قرضے ہوں اور مضارب نے اس مال میں نفع کمایا ہوتو حاکم مضارب کو قرضوں کی وصولیا فی پر مجبور کرے گا، کیوں کہ یہ مزدور کے درجے میں ہوا اور نفع اس کے لیے اجرت کی طرح ہے۔ اور اگر مضارب کو مال مضاربت میں نفع نہ ہوا ہوتو اس پر دین کا تقاضا کر نالا زم نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ صرف و کیل ہے اور ایفائے تبرع کے حوالے سے متبرع پر جر نہیں کیا جاتا البتہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ دیون کی کی وصولیا بی کے لیے رب المال کو وکیل بنا دے، کیوں کہ حقوق عقد عاقد کی طرف لوٹے ہیں لہٰذا اس کا وکیل بنا نا اور بننا ضروری ہے تا کہ رب المال کا حق ضائع نہ جائے۔ جامع صغیر میں امام محمد رایش نے فرمایا ہے کہ مضارب سے کہا جائے وہ موکل یعنی رب المال کے حوالے کردے اور حوالہ کرنے ہیں۔ وصولیا بی

#### اللغاث:

﴿ افتر قا﴾ دونوں جدا ہو گئے۔ ﴿ دیون ﴾ قرضے۔ ﴿ ایفاء ﴾ ادائیگی۔ ﴿ بیّاع ﴾ بکوانے والا۔ ﴿ سمسار ﴾ ثالث، ولال، بروکر۔

# ر آن البداية جلدال ي المالي المالية جلدال ي المالي المالية المالية على المالية المالية على المالية الم

# عقدمضاربت كختم مونے كے بعدقر ضے كون اداكر عكا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر مضارب اور رب المال عقد کرنے اور نقع کمانے اور تقتیم کرنے کے بعد عقد مضاربت کوختم کرلیں اور دنوں ایک دوسرے سے اس حوالے سے الگ الگ ہوجا کیں حالاں کہ عقد میں پچھ لوگوں پر دین ہوتو قاضی مضارب سے جراً وہ قرضے وصول کرائے گا،اس لیے کہ مضارب کی حیثیت مزدور کی ہے ہا وراسے ملنے والا نفع اجرت کے مشابہ ہے اس لیے جب اس نفع کی شکل میں نفع کے شکل میں نفع کے اور اسے نفع کی شکل میں اور حت نہ ملی ہوتو اب وہ وکیل محض اور متبرع ہوگا اور متبرع پر جبر وزیادتی کرنا درست نہیں ہے،البتہ اس سے اتنا ضرور کہد دیا جائے کہ اجرت نہ ملی ہوتو اب وہ وکیل مور قرار بنا دے اور ان دیون وہ رب المال سے یہ درخواست کرے کہ درب المال مذکورہ دیون کی وصولیا بی کے لیے کسی مخض کو وکیل اور ذمہ دار بنا دے اور ان دیون کی پوری تفصیلات واضح کردے تا کہ مالک کاحق ضائع نہ ہونے یائے۔

قال فی المجامع المنح فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں امام محمد رالتے کا کی جگہ أحل کا نعل استعال کیا گیا ہے حالاں کہ و تحل اور أحل و دنوں کی مرادایک ہی ہے اور تمام وکالت کا یہی تھم ہے کہ اگر وکیل کو اجرت ملی ہوتو دیون کی وصولیا بی کے لیے اس پر جبر کیا جائے گا اور اگر اسے اجرت نہ می ہوتو جبر نہیں کیا جائے گا۔ای لیے دلال اور ثالث کے لیے تھم یہ ہے کہ انھیں دیون کی وصولیا بی کے لیے مجبور کیا جائے گا ، کیوں کہ یہ دونوں عموماً اجرت لے کرکام کرتے ہیں۔

فائدہ: بیّاع سے مراد دلال ہے لیمنی وہ تخص جسے مالک مال اور سامان دے کر اجرت مقرر کر کے اس سے خرید وفر وخت کرائے۔ میسمُسکاد سے مراد ثالث اور بچُوَّ لیا ہے لیعنی مالک اسے سامان دیے بغیر اس کی قیمت بتا دے اور گا مک لاکر دینے پر اسے بچھ جرت دے۔

قَالَ وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنَ الرِّبُحِ دُوْنَ الرَّأْسِ الْمَالِ، لِأَنَّ الرِّبْحَ تَابِعٌ وَصَرْفُ الْهَلَاكُ إِلَى الْعَفُو فِي الزَّكُوةِ، فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَاصَمَانَ عَلَى هُوَ التَّبْعِ أَوْلَى كُمَا يُصَرُّفُ الْهَلَاكُ إِلَى الْعَفُو فِي الزَّكُوةِ، فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ فَلاصَمَانَ عَلَى الْمُصَارِبِ لِأَنَّةُ أَمِيْنٌ، وَإِنْ كَانَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ، وَالْمُصَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ بَعْضُهُ أَوْ كَلَّةُ تَرَادًا الرِّبْحَ حَتَّى يَسْتَوْفِي رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ، لِأَنَّ قِسْمَةَ الرِّبْحِ لَاتَصِحُ قَبْلَ السِّيفَاءِ رَأْسِ الْمَالِ، لِأَنَّةُ هُو النَّهُ هُو النَّهُ هُو الْأَصُلُ وَهَلَا بِنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعَ لَةً فَإِذَا هَلَكَ مَافِي يَدِ الْمُصَارِبِ أَمَانَةٌ تَبَيَّنَ أَنَّ مَاسَتُوفَاءٌ وَتَبَعَ لَةً فَإِذَا هَلَكَ مَافِي يَدِ الْمُصَارِبِ أَمَانَةٌ تَبَيَّنَ أَنَّ مَاسَتُوفَاءً وَأَسِ الْمَالِ الْمُصَارِبُ مَا السَتُوفَاء لَا لَهُ الْمَالِ الْمُصَارِبُ مَا الْمَتُوفِي وَتَبَعَ لَهُ فَإِذَا هَلَكَ مَافِي يَدِ الْمُصَارِبِ أَمَالُ مَحْسُوبٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِذَا السَتَوْفَى وَالْعَلَى الْمُعَارِبُ لِمَا الْمَالِ فَلِي الْمُعَلَى الْمُعَارِبُ لِمَالِ فَإِنْ فَصَلَ اللّهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِي ا

ر آن البداية جلدال ي المستركة الماسكان الماسكان الماسكان الماسكان من الماسكان

ترجی کہ اور سال کے تابع کی طرف پھیرنا زیادہ بہتر ہے جیے نصاب زکوۃ میں بلاک ہونے والے کو عفو کی طرف پھیرنا ویا تا ہے۔ پھراگر شدہ چیز کو تابع کی طرف پھیرنا زیادہ بہتر ہے جینے نصاب زکوۃ میں بلاک ہونے والے کو عفو کی طرف پھیرنا ویا تا ہے۔ پھراگر سندہ مقدار نفع سے زاکد ہوتو مضارب پر ضان نہیں ہوگا کیوں کہ وہ امین ہے۔ اور اگر رب المال اور مضارب نفع تشیم کرد ہے ہوں اور مضارب بناتی ہو پھر پچھے مال یا پورا مال ہلاک ہوجائے تو دونوں نفع واپس کردی، یبال تک کدرب المال راس المال وصول کرلے کیوں کہ پر اس المال ہی اصل ہے اور نفع ای پر بنی ہے کرلے کیوں کہ پورارا س المال وصول کرنے سے پہلے نفع کی تشیم سے جھے نہیں ہے، کیوں کہ راس المال ہی اصل ہے اور نفع ای پر بنی ہو اور اس کے تابع ہے اور اس کے تابع ہوگیا انھوں نے جو مال (بطور نفع) وصول کیا ہے وہ وصول کیا ہے اس مقدار کا وہ ضامن ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے لیے وہ مقدار رب المال کا مال ہے، الہذا مضارب نے جو وصول کیا ہے اس مقدار کا وہ ضامن ہوگا اس لیے کہ اس نے بعد مال لیا ہوجانے کے بعد مال لیا ہوگا اس دیا کہ میں ہوگا اس دیا کہ وہ بعد اگر پچھ بچتا ہے تو وہ ان کے مابین مشترک ہوگا ، اس لیے کہ وہ نفع ہے اور اگر پچھ کم پڑتا ہے تو مضارب پرضان نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہمیان کر سے جی سے۔

اوراً گر دونوں نے نفع تقتیم کر کے عقد مضاربت کو ضخ کر دیا پھر دوبارہ عقد کیا اور مال ہلاک ہو گیا تو پہلے نفع کو واپس نہیں کری گے،اس لیے کہ پہلی مضاربت پوری ہو چکی تھی اور دوسری مضاربت عقد جدید ہے لبذا دوسرے عقد میں مال کی ہلاکت پہلے عقد میں لیے دیے مال کوختم کرنے کا سبب نہیں ہوگی۔ جیسے اگر رب المال نے مضارب کو دوسرا مال دیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿ ربح ﴾ منافع ۔ ﴿ رأس المال ﴾ اصل سرمایہ۔ ﴿ صوف ﴾ پیمیرنا۔ ﴿ تو ادّا ﴾ واپس کریں گے۔ ﴿ يستوفى ﴾ وصول کر لے۔

# مال مضاربت مين سے بلاكت كوكمان سے تكالا جائے گا:

عبارت میں کی مسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر مال مضاربت میں ہے کچھ مال ہلاک ہوجائے تو یہ ہلاکت نفع ہے محسوب ہوگی، رأس المال ہے اس کی کنوتی نہیں ہوگی، کیوں کہ رأس المال اصل ہے اور نفع تابع ہوتا ہے اور عام طور پر ہلاکت وغیرہ تابع ہے متعلق کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ائیں ہوگی، کیوں کہ رأس المال اصل ہے اور نفع تابع ہوتا ہے تو اس ہلاکت کوعفو یعنی زائد از نصاب کی طرف پھیرا جاتا ہے اور رأس المال سے جیسے نصاب زکوۃ میں سے اگر پچھے نصاب ہلاکت زائد از رأس المال یعنی نفع ہے متعلق ہوگی اور اصل ہے اس کا تعلق نہیں ہوگا، المال سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، میں المال سے کئے گا اور اس میں جوڑا جائے گا اور مضارب پر اس کا ضمان نہیں ہوگا کیوں کہ مضارب امین ہے اور امین پر صفان نہیں ہوتا۔

(۲)وان کانا یقتسمان النج مسکدیہ ہے کہ مضارب اور رب المال نفع کوآپس میں تقسیم کررہے ہوں اور مضاربت باتی ہوئے نہوئی ہو کی جو کھ مال ہلاک ہوجائے یا پورا مال ہلاک ہوجائے تو اب دونوں نفع کو واپس کردیں، کیوں کہ کچھ یا پورا مال ہلاک ہونے ت

# ر آن البداية جلدال ي المحالة المحاربة كبيان من ي

وجہ سے راکس المال کی مکمل وصولیا بی نہیں ہو تکی حالاں کہ راکس المال کی وصولیا بی سے پہلے نفع کی تقسیم درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہی اصل ہے اوراس کی تنجیل ضروری ہے، اس لیے اگر نفع کا مال دونوں کے پاس موجود ہوتو اسے واپس کر دیں اورا گرخرچ ہوگیا ہو تو مضارب اس کا صان دے، کیوں کہ یہ مال اس نے اپنے لیے لیا ہے اور رب المال اگر دیتا ہے تو تھیک ہے ور نہ اس کے بقدر راکس المال سے کاٹ لیا جائے اور ماجی کو راکس المال بنا دیا جائے ۔ اور اگر نفع واپس کرنے کے بعد اس میں سے پچھے مال نچ جاتا ہے تو وہ مال حب سابق نفع کا مال ہوگا اور ان کی شرط کے مطابق ان کے مابین تقسیم ہوگا۔ اور اگر کم ہوتا ہے تو مضارب پر اس صورت میں بھی مان نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ امین ہے و لا صمان علی الأمین۔

(۳) مضارب اوررب المال نے نفع تقتیم کر کے عقد کوفنخ کردیا اور دوبارہ عقد کیا اور دوسرے عقد میں مال ہلاک ہوا تو اگر اس عقد میں نفع ہوا ہوت ہو وہ لوگ پہلے عقد میں سلے ہوئے نفع کو واپس خقد میں نفع ہوا ہوت ہوا ہوت وہ لوگ پہلے عقد میں سلے ہوئے نفع کو واپس نہیں کریں گے، کیوں کہ فنخ کردینے سے پہلے عقد مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا عقد عقدِ جدید ہے اس لیے دوسرے عقد کی کی کو پہلے والے عقد کے نفع سے مکمل نہیں کیا جائے گا جیسے اگر رب المال نے مضارب کو مال مضاربت کے علاوہ دوسرا مال دیا ہوا ورپھر مال مضاربت ضائع ہوا ہوتو اس ضیاع کو اس دوسرے مال سے مکمل نہیں کیا جائے گا ای طرح یہاں دوسرے عقد میں ہلاک شدہ مال کی تلاقی پہلے عقد کے حاصل شدہ نفع سے نہیں کی جائے گا۔



# فَصْلُ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْمُضَارِبُ فصل ان امور کے بیان میں ہے جنھیں مضارب انجام دے سکتا ہے



تنوجہا: فرماتے ہیں کہمضارب کے لیے نقد اورادھار ہرطرح خرید وفر وخت کرنا جائز ہے کیوں کہان میں سے ہرایک تاجروں کی عادت میں داخل ہےلہٰذامطلق عقد نقد اور ادھار دونوں کو شامل ہوگا الّا ہیہ کہ مضارب اتنی کمبی مدت تک ادھار چ وے کہ تا جرلوگ اتن مدت کا ادھا نددیتے ہوں ، اس لیے کہ تا جرکواسی بات کا اختیار ہوتا ہے جو عام ہوا درلوگوں میں مشہور ہواسی لیے اس کوسواری کے لیے دابخرید نے کاحق ہے، لیکن اس کام کے لیے کشتی خرید نے کاحق نہیں ہے تاہم تا جروں کی عادت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے لیے کرایہ پرکشتی لینے کا اختیار ہے نیزمضارب کو بی بھی حق ہے کہ مضار بت کے غلام کو تجارت کی اجازت دیدے بیمشہور روایت ہے، کیوں کہ رہیمی تاجروں کی عادت ہے۔

اگرمضارب نے نفذ کوئی چیز فروخت کی پھرتمن لینے کے لیے مہلت دیدی تو بالا تفاق یہ جائز ہے، حضرات طرفین بٹائٹٹٹا کے یہاں اس کا جواز تو اس وجہ سے ہے کہ وکیل تاخیر کا مالک ہے لہذا مضارب بدرجۂ اولیٰ اس کا مالک ہوگا،کیکن مضارب ضامن نہیں ہوتا، کیوں کہ مضارب کو بیون ہوتا ہے کہ وہ بیچ کوفنخ کر کے اسے ادھار بیچ دے جب کہ وکیل ایسانہیں کرسکتا اس لیے کہ وہ اس چیز کا ما لک نہیں ہوتا۔اوراما م ابویوسف ولیٹھائہ کے یہاں بیہ جواز اس وجہ سے ہے کہ مضارب اقالہ کا بھی مالک ہے چھراس کے بعداد ھار

# ر آن البدایہ جلدال کے محالات کے بیان میں کا کا مضاربت کے بیان میں کا ان کا کا مضاربت کے بیان میں کا ان کا کا ک

فروخت کرنے کا بھی مالک ہے۔ برخلاف وکیل کے کیوں کہ وہ اقالہ کا مالک نہیں ہے۔

#### اللغاث:

----﴿نسيئة﴾ ادهار\_ ﴿صنيع ﴾ كام كاح\_ ﴿ينتظمهُ ﴾ اس كوشامل موكا\_ ﴿دابّة ﴾ سوارى\_ ﴿سفينة ﴾ كشتى\_ ﴿إقالة ﴾ ردّ تبع\_

# مضارب كانفذوادهارخريد وفروخت كرنا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ مضارب کے لیے مال مضاربت سے نقد اور ادھار ہر طرح کی خرید وفر وخت درست اور جائز ہے، کیوں کہ تا جروں ہے یہاں نقد اور ادھار دونوں طرح لین دین ہوتا ہے اس لیے مطلق مضاربت میں نقد اور ادھار ہر طرح کا کاروبار شامل ہوگا البتہ بہت زیادہ لمبی مدت مثلاً ہیں سال تک کے لیے ادھار دینے کی اجازت نہیں ہوگی کیوں کہ لمبی مدت تک کے لیے تا جر حضرات کی کو ادھار نہیں دیتے۔

لأن له الأمر المعروف الخ واضح ہے۔

ولو باع بالنقد شم أتحر المنح اس كا عاصل يہ ہے كہ مضارب نے كوئى سامان نقد اور غير ميعادى فروخت كيا گھراس نے شن اور كے تقاضے اور اس كى وصوليا بى ميں مہلت ديدى تو اس كے ليے بيتا خير اور تا جيل درست اور جائز ہے اور يہ جواز حضرات طرفين أور امام ابو يوسف رياتين كے يہاں برابر ہے۔حضرات طرفين ٹوائن كے يہاں اس جواز كى وجہ يہ ہے كہ وكيل بالبع تا خير شمن كا ، لك ہوالال كہ وہ فقع ميں موكل كا شريك نہيں ہوتا تو مضارب بدرجه اولى اس كا ما لك ہوگا كيوں كہ مضارب كے اختيارات وكيل بالبيع كے اختيارات ويل بالبيع كے اختيارات ويل بالبيع كے اختيارات ويل بالبيع كے اختيارات مضارب نفع ميں شريك بھى نہيں ہوتا اور اگر مضارب شمن ميں اور مضارب نفع ميں شريك بھى نہيں ہوتا اور اگر مضارب شمن كولمي مدت تك كے ليے مؤخر كردے تو وہ ضامن نہيں ہوتا جب كہ وكيل ضامن ہوتا ہے نيز مضارب بيع كوفنح كر كے دوبارہ ادھار فروخت كرسكتا ہے جب كہ وكيل كو يہ اختيار نہيں ہوتا اس ليے ان حوالوں سے مضارب اور وكيل ميں فرق ہے اور جب وكيل جو مضارب سے كئ امور ميں كم رتبہ ہے وہ تا خير شمن كا ما لك ہوگا۔

كن امور ميں كم رتبہ ہے وہ تا خير شمن كا ما لك ہوتو مضارب جو سُر يا ور والا ہے وہ بدرجه ولى اور لامحاله اس كا ما لك ہوگا۔

و أمّا عند أبي يوسف رَحَمَّنَا عَلَيْهِ الْنِح فرمات بين كه ام ابويوسف وليُتَطِيْك يهال جوازتا خير كى وجه بيه كه مضارب بيع كوفنخ كركے دوبارہ اے ادھار بيج سكتا ہے اور جب ابتداءً ادھار بيج سكتا ہے تو ظاہر ہے كه بعد ميں يعنی نفتد كے بعد شن كى وصوليا بي ميں مہلت بھى دے سكتا ہے اوران كے يہال وكيل اقاله كا مالك نہيں ہے تو وہ تاجيل كا بھى مالك نہيں ہوگا۔

وَلَوِ احْتَالَ بِالنَّمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ أَوِ الْأَعْسَرِ جَازَ، لِأَنَّ الْحَوَالَةَ مِنْ عَادَةِ النَّجَارِ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ يَخْتَالُ بِمَالِ الْمَيْمِ حَيْثُ يُغْتَبَرُ فِيْهِ الْأَنْظَرُ، لِأَنَّ تَصَرُّفَةً مُقَيِّدٌ بِشَرْطِ النَّظُرِ، وَالْأَصُلُ أَنَّ مَايَفْعَلُهُ الْمُضَارِبُ ثَلَاثَةً أَنُواعٍ، الْمُتَاكُةُ بِمُطْلَقِ الْمُضَارَبَةِ وَهُو مَايَكُونُ مِنْ بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا وَهُو مَاذَكُونَا وَمِنْ جُمْلَتِهِ التَّوْكِيلُ بِنُمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْمُضَارَبَةِ وَالْإِرْتِهَانِ وَالرَّهُنِ لِلَّانَّةُ إِيْفَاءٌ وَالْمِينِيْفَاءٌ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِلْمِينِيْجَارُ وَالْإِيْدَاعُ وَالْإِرْتِهَانِ وَالرَّهُنِ لِلْآنَّ إِيْفَاءٌ وَالْمِينِيْفَاءٌ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِلْمِينِيْجَارُ وَالْإِيْدَاعُ وَالْإِرْتِهَانِ وَالرَّهُنِ لِلَّآنَّ إِيْفَاءٌ وَالْمِينِيْفَاءٌ وَالْإِلْمِينِيْجَارُ وَالْإِيْدَاعُ وَالْإِرْمُ مِنْ قَبْلُ. وَنَوْعٌ لَايَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ وَيَمْلِكُهُ إِذَا قِيْلَ لَهُ الْعُمَلُ وَالْمُسَافَرَةُ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ مِنْ قَبْلُ. وَنَوْعٌ لَايَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ وَيَمْلِكُهُ إِذَا قِيْلَ لَهُ الْعَمَلُ

# ر آن البداية جلدال ي المالية المالية جلدال على المالية المالية

تروجیل: اگر مضارب نے ثمن کو کسی مالدار یا غریب کے حوالے کرنے کو قبول کرلیا تو جائز ہے، کیوں کہ حوالہ کرنا تا جروں کی عادت ہے۔ اس کے برخلاف اگر وصی بیٹیم کے مال کا حوالہ کرتا ہے تو اس میں شفقت کا اعتبار ہوگا کیوں کہ وصی کا تصرف وصف سلامتی کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ مضارب کے افعال تین تم کے ہوتے ہیں (۱) پہلی قتم وہ ہے جس کا مطلق مضارب سے مضارب ما لک ہوتا ہے بیدوہ افعال ہیں جو مضارب کے باب اور اس کے توابع سے متعلق ہیں ان میں سے چھکوہم بیان کر چکے ہیں اور آخی میں سے خرید وفروخت کے لیے وکیل بنانا مجمی ہے، کیوں کہ اس کی ضرورت ہے۔ اور رہن لینا اور دینا ہے، کیوں کہ بیدادا کر نے اور وصول کرنا ہے اجارہ پر دینا اور اجارہ پر لینا ہے، ودیعت رکھنا تجارت کے لیے مال لینا اور مال لے کرسفر کرنا ہے جسیا کہ ماتبل میں ہم السے بیان کر چکے ہیں۔

(۲) دوسری قتم وہ ہے جس کا مطلق عقد ہے مضارب ما لک نہیں ہوتا، بلکہ جب اس ہے اعمل ہو أیك کہا جاتا ہے جب وہ مالک ہوتا ہے ہوہ افعال ہیں جوشم اول کے ساتھ لائق کردیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہوتا ہیں جوشم اول کے ساتھ لائق کردیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو مضارب پریا شرکت پر مال دینا اور مالی مضارب کو اپنے یا دوسرے کے مال کے ساتھ ملانا، کیوں کہ رب المال مضارب ہی کی شرکت کو پند کرتا ہے اور اس کے علاوہ کی شرکت پر راضی نہیں ہوتا اور بیا کی عارضی امر ہوا اور اس پر تجارت موقوف نہیں ہوگ، الہذا بیا مور مطلق عقد مضاربت کے تحت داخل نہیں ہوں گے، لیکن بی جسی مال بر حانے کا ایک طریقہ ہے اس لیے اس حوالے سے بی کام بھی عقد مضاربت سے ہم آ ہنگ ہوگا اور کسی دلالت کے موجود ہونے کے وقت بیکام مضاربت میں داخل ہوجائے گا اور رب المال کا اعمل ہو أیك کہنا اس کی دلیل ہے۔

تیسری قسم ان افعال کی ہے جن کا نہ تو مضارب مطلق عقدے مالک ہوتا ہے اور نہ ہی رب المال کے اعمل ہو أيك كہنے ہے

ر آن البدایہ جلدال کے میں کسی کسی کی کا کہ ان البدایہ جلدال کے بیان میں کے

ما لک ہوتا ہے الا یہ کدرب المال وضاحت کے ساتھ اس کام کی صراحت کردے اور وہ قرض لینا ہے جس کی صورت ہے ہے کہ مضارب
را سرا لمال سے سامان خرید نے کے بعد دراہم ودنا نیر کے عوض کچھا دھار خریدے، کیوں کہ بیخریداری اس مال سے زائد ہے جس پر
مضار بت منعقد ہوئی ہے، اس لیے رب المال اس پر راضی نہیں ہوگا نیز اپنے ذھے کو دین کے ساتھ مشغول کرنے پر بھی راضی نہیں
ہوگا۔ اور اگر رب المال نے مضارب کو قرض لینے کی اجازت دے رکھی ہوتو زائد خریدی ہوئی چیز شرکت وجوہ کے اعتبار سے ان کے
مابین مشترک ہوگی اور اسی میں سے ہنڈی لینا بھی ہے، کیوں کہ یہ بھی قرض لینے کی ایک صورت ہے نیز اسے دینا بھی اس میں شامل
ہے کیوں کہ بیقرض دینا ہے۔ مال کے عوض یا بدون مال غلام کو آزاد کرنا ہے اور مکا تب بنانا بھی اس میں داخل ہے کیوں کہ یہ امور
تجارت نہیں کہلاتے ۔ قرض دینا، بہدکرنا اور صدقہ کرنا بیا فعال بھی مضارب رب المال کی صراحت کے بغیر نہیں کرسکتا، کیوں کہ بیا
مورصرف تبرع ہیں اور تجارت نہیں ہیں۔

# اللغات:

﴿ احتال ﴾ حوالہ قبول کیا۔ ﴿ أیسو ﴾ مالدار، فراخ دست۔ ﴿ أعسو ﴾ غریب، تنگ دست۔ ﴿ ایفاء ﴾ ادائیگی۔ ﴿ استیفاء ﴾ وصولی۔ ﴿ إجارة ﴾ كرائے پر دینا۔ ﴿ ایداع ﴾ امانت دینا۔ ﴿ تشمیر ﴾ سرمایکاری۔ ﴿ سلعة ﴾ ساز وسامان۔

#### مضارب كاحواله قيول كرنا:

عبارت میں کئی مسائل بیان کئے گئے ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مضارب نے کسی کے ہاتھ مال بیچا اور مشتری نے ثمن کی ادائیگی کوکسی کے حوالے کر دیا اور مضارب مان گیا یعنی اس نے اس حوالگی کوقبول کرلیا تو بید درست اور جائز ہے خواہ مخال علیہ مالدار ہو یاغریب ہو، کیوں کہ حوالہ قبول کرنا بھی تا جروں کے کاموں میں داخل ہے ہاں اگر کوئی وصی بیٹیم کے مال کا حوالہ قبول کرتا ہے تو اس میں شفقت اور رحمت کو پیشِ نظر رکھا جائے گا اور بیرحوالہ اگر مبنی برشفقت ہوگا تو مقبول ہوگا ور نہیں۔

والأصل أن مایفعله النح صاحب ہدایہ راتینیا یہاں سے مضارب کے اختیارات پرایک تجزیاتی رپورٹ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مضارب کوجن افعال کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیاراور پاور ہوتا ہے وہ تین قسم پر ہیں (۱) پہلی قسم ان افعال کی ہے جن کی ادائیگی اور انجام وہی کا وہ نفس عقد ہی سے مالک ہوجاتا ہے۔ مثلاً نقد اور ادھار فروخت کرنا، ثمن کے تقاضے اور وصولیا بی میں مہلت دینا وغیرہ وغیرہ ، بیساری چیزیں تجارت اور اقسام تجارت سے متعلق ہیں ، اور کسی نہ کسی درجے میں مضاربت میں ان کی ضرورت رہتی ہے اس لینفس عقد ہی سے مضارب ان کا مالک ہوگا۔

(۲) دوسری قتم ان افعال اوراختیارات کی ہے جن کانفسِ عقد سے مضارب ما لک نہیں ہوتا، بلکہ اگر رب المال اس سے اعمل بو ایک کہدکرا سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا پاور دے دیتا ہے تو مضارب دوسرے کومضار بت پر مال دینے اوراپنے مال یا دوسرے مال کے ساتھ مال مضاربت کو ملانے کامستحق ہوجاتا ہے اور چونکہ خلط ملط کرنے سے مال میں اضافہ ممکن ہے اس لیے رب المال کی طرف سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد مضارب کو ان افعال کی انجام دہی کاحق حاصل ہوجائے گا۔

(۳) تیسری قتم ان افعال کی ہے جنمیں مضارب نہ تو مطلق عقد کی وجہ سے انجام دے سکتا ہے اور نہ بی رب المال کے اعمل بو أيك كہنے کی وجہ سے انجام دے سكتا ہے، ہاں جب رب المال کی طرف سے صراحت کے ساتھ اسے اجازت مل جائے تب وہ

# 

مندرجہ ذیل امور کی انجام وہی کا مالک ہوگا۔ (۱) قرض لینے کا جس کی صورت یہ ہے کہ مضارب پورے راُس المال سے سامان خرید لے پھر دراہم ودنا نیریا کسی اور چیز کے ہوض ادھار کوئی سامان خرید لے۔ اب ظاہر ہے کہ بیخریداری راُس المال سے زائد ہے اور ہوسکتا ہے کہ رب المال اس پر اور اس کے ہوض اسپے ذمہ قرض رکھنے پر راضی نہ ہواس لیے اس طرح کے افعال کی اس کی طرف سے صراحثا اجازت کے بعد ہی انجام دہی ہوگی ور نہ نہیں۔ (۲) ہنڈی کا لین دین کرنا (۳) قرض دینا (۲) مال لے کریا بدون مال غلام آزاد کرنا (۵) مکا تب بنانا (۲) ہبہ کرنا (۷) صدقہ کرنا بیامور ایسے ہیں کہ جب تک رب المال صراحت کے ساتھ مضارب کو ان کی انجام دہی کا حق اور اختیار نہیں دیدیتا اس وقت تک مضارب کے لیے آخیس کرنا تو در کنار ان کے متعلق سوچنا ہمی صحیح نہیں ہے۔

تروجی کے: فرماتے ہیں کہ مضارب مال مضاربت ہے کی غلام اور باندی کا نکاح نہیں کرسکتا۔ امام ابو یوسف رائے ہیں ہے مردی ہے کہ وہ باندی کا نکاح نہیں کرسکتا۔ امام ابو یوسف رائے ہیں کہ موار ہونے کہ وہ باندی کا نکاح کرسکتا ہے، کیونکہ یہ کمائی کا طریقہ ہے کیاد کھا نہیں کہ اس ہے مضار ب میر حاصل کرے گا اور نفقہ کے ساقط ہونے کا فاکدہ اٹھا کے گا۔ حضرات طرفین مخافی کی دلیل ہے ہے کہ نکاح تجارت نہیں ہے حالال کہ عقد مضار بت صرف تو کیل بالتجارت کو مضمن ہوتا ہے اور یہ مکابت بنانے اور مال لے کر آزاد کرنے کی طرح ہوگیا، کیوں کہ یہ بھی ایک طرح کی کمائی ہے لیکن چونکہ یہ طریقے تجارت میں مشہور نہیں ہیں اس لیے مضار بت کے تحت داخل نہیں کیے گئے ہیں اس طرح تزوج امد کا بھی یہی حال ہے۔ سے جو سے معارت میں مشہور نہیں ہیں اس لیے مضار بت کے تحت داخل نہیں کیے گئے ہیں اس طرح تزوج امد کا بھی یہی حال ہے۔ سے جو سے معارف کا معارف کا معارف کا معارف کا معارف کا معارف کی معارف کے داخل نہیں کیے گئے ہیں اس طرح میں مشہور نہیں ہیں اس کے مصارف کی کھی کے داخل نہیں کیے گئے ہیں اس مطرب کی کمائی ہے کہ مضارب کے کہ کہ کی مطرف کے کہ میں میں میں مصارف کی کھی کہ کے کہ کا کہ کی کہ کی کھی کی حال ہے۔ سے جو میں مصارف کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کہ کی کھی کی مطرف کی کھی کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کہ کی کھی کے کہ کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کہ کہ کہ کہ کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کہ کی کھی کے کہ کہ کی کھی کھی کے کہ کہ کو کھی کے کہ کھی کے کہ کہ کہ کی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کہ کو کہ کو کہ کہ کی کھی کھی کے کہ کہ کھی کے کہ کو کہ کی کھی کھی کے کہ کو کہ کو کھی کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کر کے کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کہ کی کھی کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کی کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کھی کھیں کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کھی کے کہ کہ کو کہ کے کہ کو کو کو کہ ک

# اللغاث:

﴿لا يزوج ﴾ نكاح نبيس كراسكتا - ﴿أمة ﴾ باندى - ﴿ اكتساب ﴾ كمانى كرنا - ﴿ يستفيد ﴾ فائده لے گا۔

# مال مضاربت سے غلام و باندی کا تکاح کرانا:

مسکہ یہ ہے کہ اگر راس المال یا مال مضار بت میں غلام یا باندی ہوں تو مضارب اس مال مضار بت ہے کسی غلام یا باندی کا مسکہ یہ ہے کہ اگر راس المال یا مال مضار بت میں غلام یا باندی اصح اور یہی اصح اور معتمد ہے البتہ امام ابو یوسف ہو ہو ہو ایک روایت یہ ہے کہ مضارب اس مال ہے باندی کا نکاح کرسکتا ہے، کیوں کہ نکاح کے بعد مضارب کو مہر ملے گا اور وہ ذکورہ باندی کے نفقہ اور خرچہ ہے کہ مضارب اس مال ہے باندی کا نکاح کرسکتا ہے، کیوں کہ نکاح کے بعد مضارب کو مہر ملے گا اور وہ ذکورہ باندی کے نفقہ اور خرچہ ہے نہ کہ عادر نہیں میں مضارب صرف و کیل بالتجارة ہے جب کہ نکاح کرنا تجارت نہیں ہے اس لیے بی عقد اس کام یعنی نکاح کوشا مل نہیں ہوگا جیسا کہ مکا تب بنانا اور مال لے کرغلام آزاد کرنا اس عقد میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر چہ ان سے بھی مضارب کو مال حاصل ہوتا ہے، لیکن چونکہ پیطر یقہ تجارت کا نہیں ہوگا۔
اس عقد مضاربت شامل نہیں ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ دَفَعَ شَيْأً مِنُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إِلَى رَبِّ الْمَالِ بِضَاعَةٍ فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ وَبَاعَ فَهُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَقَالَ ذُفَرُ وَ الْمُأْتُونِ وَالْمُعْارَبَة مُن لِآنَ رَبُّ الْمَالِ مُنَصَرِّفٌ فِي مَالِ نَفْسِه فَلاَيَصْلِحُ وَكِيْلًا فِيه فَيَصِيْرُ مُسْتَوِدًا وَلِهِذَا لاَيَصِحُ إِذَا شَوَطَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ الْبِتِدَاء، وَلَنَا أَنَّ التَّخْلِيَّةَ فِيهِ قَدْ تَمَّتُ وَصَارَ التَّصَرُّفُ حَقًّا للْمُضَارِبِ فَيَصْلِحُ رَبُّ الْمَالِ وَكِيْلًا عَنهُ فِي التَّصَرُّفِ وَالْإِبْصَاعُ تَوْكِيْلٌ مِنهُ فَلاَيكُونُ السِيْرُدَادًا، بِخِلَافِ لَلْمُضَارِبِ فَيَصْلِحُ رَبُّ الْمَالِ وَكِيْلًا عَنهُ فِي التَّصَرُّفِ وَالْإِبْصَاعُ تَوْكِيلٌ مِنهُ فَلاَيكُونُ السِيْرُدَادًا، بِخِلَافِ شَرْطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي الْإِبْتِدَاءِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ التَّخْلِيَّة، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ الْمَالَ إِلَى رَبِّ الْمَالِ مُصَارَبَةً حَيْثُ لَيْمُ التَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَمَلِ الْمُصَارِبِ وَلَامَالَ هَهُنَا لِلْمُصَارِبِ فَلَامَالُ وَعَمَلِ الْمُصَارِبِ وَلَامَالَ هَهُنَا لِلْمُصَارِبِ فَلَايمُولُ الْمُضَارِبِ فَلَايمُطُلُ بِهِ لَلْمُونَ وَإِذَا لَمْ يَصِحَ بَقِي عَمْلُ رَبِّ الْمَالِ بِأَمْرِ الْمُضَارِبِ فَلَايمُطُلُ لِهِ فَلَا لِمُعْمَارِ فِ فَلَالِ الْمُعَالِ فِي عَمْلُ رَبِّ الْمَالِ بِأَمْوِ الْمُصَارِبِ فَلَايمُطُلُ لِهِ الْمُوسَارِ فِ فَلَا الْمُوسَارِ فِ فَلَا لَهُ الْمُوضُوعُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَ بَقِي عَمْلُ رَبِّ الْمَالِ بِأَمْرِ الْمُصَارِ فِ فَلَايمُطُلُ لِي اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُوسَارِ فِي أَلْمُ اللّهُ الْمُوالِ الْمُعَارِبِ فَلَا لَمُعْمَالِ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولِ الْمَوْسُونِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَ بَقِي عَمْلُ رَبِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعَالِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللْ اللللللْ اللللللْ الللل

' تنزجمله: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب نے مال مضاربت میں سے پچھ مال رب المال کو کاروبار کے لیے دیا پھر رب المال نے خرید وفروخت کیا تو وہ بھی مضاربت پر ہوگا۔امام زفر چراپیٹیڈ فرماتے ہیں کہ مضاربت فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ رب المال اپنے مال میں تصرف کر رہا ہے اس لیے اس مال میں وہ وکیل نہیں ہوگا بلکہ رب المال واپس لینے والا ہوگا اس لیے اگر ابتداء رب المال پر کام کی شرط لگادی جائے تو مضار بت صحیح نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل ہیہ کہ مضارب اور مال کے مابین تخلیم کمل ہو چکی ہے اور تصرف کرنا مضارب کا حق بن چکا ہے لہذا رب الممال نفسِ تقرف میں اس کا وکیل بن سکتا ہے اور تجارت کے لیے مال دینا مضارب کی طرف ہے تو کیل ہے لہذا یہ والیس لینا نہیں ہوگا۔ برخلاف نصاب پر ابتداء کام کرنے کی شرط لگانے کے، کیوں کہ بی خلیہ سے مانع ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب مضارب نے رب الممال کو مضاربت کے طور پر مال دیا ہوتو دو سرا عقد صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ رب الممال کے مال اور مضارب کے ممل کو ملا کر مشتر کہ طور پر مضاربت منعقد ہوتی ہے، اور یہاں مضارب کا مال معدوم ہے اب اگر ہم اسے جائز قرار دیدیں تو اس سے قلب موضوع لازم آئے گا اور جب عقد نانی صحیح نہیں ہوا تو مضارب کے تھم سے رب الممال کا عمل باقی رہ جائے گا، لہذا اس سے مضاربتِ اولی باطل نہیں ہوگ۔ اللہ کا حق اللہ کا حقلہ کے اللہ کا حقلہ کی مضاربتِ اولی باطل نہیں ہوگ۔ اللہ کا حقلہ کی دو جائے گا، لہذا اس سے مضاربتِ اولی باطل نہیں ہوگ۔ اللہ کا حقلہ کے اللہ کا حقلہ کی دو جائے گا، لہذا اس سے مضاربتِ اولی باطل نہیں ہوگ۔ اللہ کا حقلہ کے دو سے مشاربتِ اولی باطل نہیں ہوگ۔ اللہ کا حقلہ کے دو سے مشاربتِ اولی باطل نہیں ہوگا۔ اللہ کا حقلہ کی دو جائے گا، لہذا اس سے مضاربتِ اولی باطل نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکل باللہ کا حقلہ کی دو سے کے دو سے دیا کہ کی دو سے دو سے کھی کی دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے کا دو سے دو سے کھی دو سے دو س

﴿ بضاعة ﴾ جمع بوخي ، تجارت كا مال \_ ﴿ مسترد ﴾ وايس لينے والا \_ ﴿ تخلية ﴾ عليحده جمور وينا \_

# رب المال كامضارب بننا:

مسئلہ یہ ہے کہ زید بکر کامضارب ہے اور بکر رب المال ہے اب اگر اس مضار بت کو باقی رکھتے ہوئے مضارب یعنی زید بکر کو پچھ مال تجارت کے لیے دے اور بکر کاروبار کرے تو ہمارے یہاں یہ لین دین صحح ہے اور بکر جونفع کمائے گا وہ سب مضاربت میں شامل ہوگا۔ لیکن امام زفر رکٹٹیلڈ کے یہاں یہ لین دین صحیح نہیں ہے اور اس سے مضاربت فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ رب المال اپنے ہی مال میں تصرف کررہا ہے اس لیے کہ مضارب نے اسے جو مال دیا ہے وہ اس کا اپنا ہے اور انسان جب اپ مال میں تصرف کرتا ہے تو وہ اصل ہوتا ہے، وکیل نہیں ہوتا، اس لیے مضارب کا رب المال کو دینا در حقیقت اس کے مال مضاربت کو واپس کرنا ہے اور رب المال کا واپس لینا ہے اور مال مضاربت واپس لینے سے مضاربت فاسد ہوجاتی ہے، اس لیے یہاں بھی مضاربت فاسد ہوجاتی گی جیسے رب المال پر ابتداء کام کرنے کی شرط سے مضاربت فاسد ہوجاتی ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں رب المال مضارب کو مال دے کر الگ ہوگیا ہے اور مضاربت تام اور مکمال ہو چکی ہے اور اب اس مال میں مضارب کو تجارت سے متعلق ہر طرح کا تصرف اور اختیار حاصل ہو چکا ہے، اور چونکہ مضارب نے تجارت ہی کے لیے رب المال کو یہ مال دیا ہے، اس لیے رب المال مضارب کا وکیل ہوگا اور اب چونکہ رب المال مضارب کے حق میں اجنبی ہو چکا ہے، لہذا رب المال کا مضارب کی طرف سے وکیل بنتا درست ہواور اس سے مضاربت کی صحت پر کوئی آئے نہ نبیس آئے گیا۔ اس کے برخلاف اگر شروع ہی سے رب المال پر کام کی شرط لگا دی جائے تو یہ شرط تخلیہ سے مانع ہوگی اس لیے اس صورت میں عقد فاسد ہوگا۔ الحاصل رب المال پر ابتداءً اور انتہاء کام کی شرط لگانے میں فرق ہے لبندا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نبیس ہے۔

و بخلاف ما إذا دفع النع اس كا حاصل بد ہے كه اگر صورت مسكه ميں مضارب نے رب المال كو تجارت كے ليے مال نه ديا ہو، بلكه مضاربت كے ليے ديا ہو تو مضاربت صحيح نہيں ہوگی يعنی دوسری مضاربت فاسد ہوگی، كيوں كه رب المال كی طرف سے مال نہيں ہے بلكہ جو مال ہے وہ رب المال ہى كا ہے۔ اب اگر ہم دوسری مضاربت كو جائز قرار دديں تواس قلب موضوع لازم آئے گاكه جو مال والا تھا وہ مزدور ہوگيا اور جو مزدور تھا وہ ما لك بن گيا ہے، اس ليے بي مضاربت فاسد ہوگى ليكن بي فساد مضاربت اولى كى طرف متعدى نہيں ہوگا اور مضاربت اولى درست اور جائز ہوگى۔

قَالَ وَإِذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ فِي الْمِصْرِ فَلَيْسِتُ نَفَقَتُهُ فِي الْمَالِ، وَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسُوتُهُ وَرَكُوبُهُ وَمَعْنَاهُ شِرَاءٌ وَكِرَاءٌ فِي الْمَالِ، وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ النَّفَقَة تَجِبُ بِإِزَاءِ الْإِحْتِبَاسِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِي وَنَفَقَةِ الْمَوْأَةِ، وَالْمُضَارِبُ فِي الْمُصْرِ سَاكِنُ بِالسُّكُنِ الْأَصْلِيِّ وَإِذَا سَافَرَ صَارَ مَحْبُوسًا بِالْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَحِقُّ النَّفَقَة فِيْهِ، وَالْمُضَارِبُ فِي الْمُصَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا وَطَذَا بِخِلَافِ الْأَجِيْرِ لِلَّانَّةُ فَيَسْتَحِقُّ الْبَدَلَ لَامُحَالَةَ فَلَا يَتَضَرَّرُ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ، أَمَّا الْمُضَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا وَطَذَا بِخِلَافِ الْمُضَارِبُ الْمُضَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الرَّمُحَالَةَ وَلَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَبِخِلَافِ الْمُضَارِبُ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَهُ أَجِيْرُ وَبِخِلَافِ الْمُضَارِبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَهُ أَجِيْرٌ وَبِخِلَافِ الْمُضَاعِةِ لِأَنَّةُ مُتَبَرٌ عَى

ترجیک: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب نے اپنے شہر میں کام کیا تو مال مضاربت میں اس کا نفقہ نہیں ہوگا۔ اور اگر مضارب سفر کرتا ہے تو اس کا کھانا، بینا، کپڑا اور سواری لینی خرید نا اور کرایہ دینا سب مال مضاربت میں ہوگا۔ ان دونوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ نفقہ روکنے کے مقابلے واجب ہوتا ہے جیسے قاضی اور عورت کا نفقہ۔ اور مضارب شہر میں سکونت اصلی کے طور پر رہتا ہے اور جب وہ سفر کرتا ہے تو مضاربت کی وجہ سے وہ محبوس ہوجاتا ہے، اس لیے جس کے وقت مالِ مضاربت سے مستحقِ نفقہ ہوگا۔ اور یہ تھم اجیر کے خلاف

4

ر آن البدایہ جلد ال مصرف کا مصارت کے بیان میں کا مضاربت کے بیان میں کا مضاربت کے بیان میں کا مضاربت کے بیان میں

ہے کیوں کہا جیر ہرحال میں بدل کامستق ہوتا ہے لہٰذا اپنا مال خرج کرنے سے وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ رہا مضارب تو اسے صرف نفع ملتا ہے اور نفع کا ملنا مشکوک رہتا ہے اب اگر مضارب اپنا مال خرج کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ ادر برخلاف مضارب بو فاسدہ کے، اس لیے کہ وہ اجیر ہے اور برخلاف بعناعت کے اس لیے کہ وہ متبرع ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿المصارب مضارب پکام کرنے والا آ دی۔ ﴿سافر ﴾ سفر کرنا ،کوچ کرنا۔ ﴿طعام ﴾ کھانا۔ ﴿شراب ﴾ پینا۔ ﴿کسوة ﴾ کپڑے۔ ﴿رکوب ﴾ سواری۔ ﴿کراء ﴾ کرایہ۔ ﴿ازاء ﴾ بمقابلہ۔ ﴿الاحتباس ﴾ روکنا۔ ﴿پنضرر ﴾ نقصان اٹھانا۔ ﴿الزع ﴾ نفع ، فاکدہ ،سود۔ ﴿البضاعة ﴾ پوتی ،سرمایکاری کے علاوہ ویا ہوا مال۔

# مضارب کے خریے:

مسئلہ تو آسان ہے کہ اگر مضارب اپنے علاقے اور اپنے شہر میں تجارت کرتا ہے تو اس کا نان ونفقہ اور خرچہ اس کے اپنے مال میں ہوگا، اور اگر وہ تجارت کے لیے شہر سے باہر جاتا ہے تب اس کا خرچہ مال مضاربت میں ہوگا، کیوں کہ نفقہ کے متعلق ضابطہ اور قانون ہیں ہوگا، اور افتخال یعنی دوسرے کے کا م میں لگنے کے عوض اور بدلے میں واجب ہوتا ہے اور اپنے شہر میں چونکہ اصبا سی محقق نہیں ہوتا اس لیے اپنے شہر میں کا م کرنے سے نفقہ بھی نہیں ملے گا اور شہر سے باہر جانے میں چونکہ احتبا سی حقق ہوجاتا ہو اس لیے اس صورت میں مضارب مال مضارب مال مضارب سے مستحق نفقہ بھی ہوگا۔ جیسے عورت اور قاضی کے نفقے کا حال ہے کہ قاضی مسلمانوں کے کام میں مجوس رہتا ہے اس لیے اس دوران بیت المال سے نفقہ ملے گا ای طرح عورت بھی جب تک شوہر کے گھر میں رہے گی اس وقت تک اے شوہر کے مال سے نفقہ دیا جائے گا۔ اس طرح مضارب بھی جب تک مضارب سے مال مشغول رہے گا اس وقت تک اے شوہر کے مال سے نفقہ دیا جائے گا اور وہ اپنا مال نہیں خرچ کرے گا، کیوں کہ اس کا حق صرف نفع ہے اور نفع کا مان نہ ملنا مشکوک رہتا ہے اس لیے اگر اس کا خرچہ اس کے ذاتی مال میں واجب کریں گے تو اے ضرر ہوگا۔ اس کے برخلاف مزدور کا معاملہ ہو تو اس کا نفقہ اس کے اپنے مال میں واجب ہوگا، کیوں کہ اسے تو ہر حال میں اجرت ملنی ہے اس لیے وہ اب جو پھی خرچ کرے گا بعد میں اس اپنے کھاتے میں جوڑ لے گا۔

بخلاف المضاربة الفاسدة النع فرماتے ہیں كه مذكورہ بالا احكام مضاربت صححه كے ہیں اور مضاربت فاسدہ میں مضارب كو مال مضاربت سے نفقہ نہیں دیا جائے گا، كيوں كه يہاں مضارب صرف مزدور ہوتا ہے اور مزدور مستحق نفقہ نہیں ہوتا اس طرح بضاعت كے طور پركام كرنے والا بھى مستحق نفقہ نہیں ہے، كيوں كه وہ محسن اور متبرع ہوتا ہے اور نفقہ لينا تبرع كى شان كے خلاف ہے۔

قَالَ وَلَوْ بَقِيَ شَىٰءٌ فِيْ يَدِهٖ بَعْدَ مَاقَدِمَ مِصْرَهُ رَدَّهُ فِي الْمُضَارَبَةِ لِانْتِهَاءِ الْاِسْتِحْقَاقِ، وَلَوْ كَانَ خُرُوْجُهُ دُوْنَ السَّفَرِ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَغُدُو ثُمَّ يَرُوْحُ فَيَبِيْتُ بِأَهْلِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السُّوْقِيِّ فِي الْمِصْرِ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَايَبِيْتُ بِأَهْلِهِ فَنَفَقَةٌ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، لِأَنَّ خُرُوْجَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ، وَالنَّفَقَةُ هِيَ مَا يُصْرَفُ إِلَى الْحَاجَةِ الرَّاتِبَةِ وَهُوَ مَاذَكُوْنَا، رَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ غَسْلُ ثِيَابَهِ وَأَجْرَةُ أَجِيْرٍ يَخْدَمُهُ وَعَلَفُ دَابَّةٍ يَوْكُبُهَا وَالدُّهْنُ فِيْ مَوْضِعٍ يَحْتَاجُ

# ر آن البدایه جلدال کے محالہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا مضاربت کے بیان میں کے

إِلَيْهِ عَادَةً كَالْحِجَازِ، وَإِنَّمَا يُطْلَقُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ بِالْمَعُرُوفِ حَتَّى يَضْمَنَ الْفَضُلُ إِنْ جَاوَزَةً اِعْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ فِيْمَا بَيْنَ التَّجَّارِ، وَأَمَّا الدَّوَاءُ فَفِيْ مَالِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا أَلَّا يَدُخُلُ فِي اللَّمُتَعَارَفِ فِي خَلْهِ اللَّهُ لِلْمُتَعَارَفِ إِلَّا بِهِ فَصَارَ كَالنَّفَقَةِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى النَّفَقَةِ مَعُلُومَةً الْوُقُوعَ وَإِلَى الدَّوَاءِ بِعَارِضِ الْمَرَضِ وَلِهِذَا كَانَتُ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَدَوَاؤُهَا فِي مَالِهِ اللَّهُ الْمَرْاقِ عَلَى الزَّوْجِ وَدَوَاؤُهَا فِي مَالِهِ اللَّهُ الْمَرْاقِ عَلَى النَّفَقَةِ الْمَرْاقِ عَلَى النَّوْمَ عَلَى اللَّهُ الْمَرْاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْاقِ عَلَى اللَّهُ الْمَرْاقِ عَلَى اللَّهُ الْمَرْاقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمُةُ الْوَاقُوعُ وَإِلَى اللَّهُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمُةُ وَلَا لَكُولُومَ الْوَلِهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمُونُ عَلَيْنِ اللَّهُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّالَةُ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُونُ مُؤْمِنَا لَا لَا لَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِقِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوا وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگراپے شہر واپس آنے کے بعد مضارب کے پاس پھے سامان نی جائے تو وہ اسے مضار بت میں واپس کردے، اس لیے کہ اب اس کا حق ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر وہ مسافت سفر سے کم مسافت کے لیے نکلا اگر اس طور پر نکلا ہو کہ صبح کو جاکر شام کو واپس آ جائے اور اپنے گھر میں رات گزار لے تو وہ اپنے شہر کے بازار میں رہنے والا ہو گا اور اگر اتی دور جاتا ہو کہ اپنے گھر رات نہ گزار سکتا ہوتو اس کا نفقہ مال مضار بت میں ہوگا، کیوں کہ اب وہ مضار بت کے لیے نکلا ہے۔ اور نفقہ وہ ہے جوروز مرہ کی ضروریات میں صرف کیا جاتا ہے یہ وہ ضروریات ہیں جنھیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اضی میں سے مضار ب کے پیڑوں کی دھلائی ہے، اس کے خادم کی مزدوری ہے، اس کی سواری کا چارہ ہے اور ان تمام چیزوں میں قاعدے کے مطابق کی سواری کا چارہ ہے اور ان تمام چیزوں میں قاعدے کے مطابق مضار ب کوا جازت دی جائے گی ہی وجہ ہے کہ اگر تا جروں میں شہور صرفہ سے تجاوز کرے گا تو زیادتی کا وہ ضامن ہوگا۔

اور ظاہر الروابیہ میں سے مضارب کی دوااس کے مال میں ہوگی۔ امام اعظم روائٹھائے سے ایک روایت یہ ہے کہ دوا بھی نفقہ میں داخل ہوگی ، کیوں کہ دواسے بدن کی اصلاح ہوتی ہے اور بدن کی درتا گی کے بغیر مضارب تجارت نہیں کرسکے گا۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ نفقہ کی ضرورت تو بھینی طور پر معلوم ہے جب کہ دواء کی ضرورت مرض پیش آنے پر ہوتی ہے اس لیے بیوی کا نفقہ شوہر پر ہوتا ہے اور اس کی دوااس کے اپنے مال سے ہوتی ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ قَدَم ﴾ آنا۔ ﴿ رقب ﴾ واپس كرنا۔ ﴿ بغدو ﴾ منح كو پنجنا۔ ﴿ يروح ﴾ شام كو جانا۔ ﴿ يبت ﴾ رات گزارنا۔ ﴿ اسوقى ﴾ بازار والا۔ ﴿ علف دابة ﴾ جانوركا كرايہ۔ ﴿ الدهن ﴾ تيل۔ ﴿ انتجار ﴾ تاجركى جمع ، سوداگر۔ ﴿ يتمكن ﴾ كرسكنا ، اختيار ركھنا۔ ﴿ عارض ﴾ پيش آمده۔

# خرچوں میں عرف كولموظ ركما جائے گا:

عبارت میں جتنے مسائل بیان کئے گئے ہیں وہ سب واضح ہیں البتہ خلاصۂ کلام کے طور پر آپ اتنا یا در کھیں کہ عرف میں اور تا جروں کے معاملات اور ان کی معاشرت کے اعتبار سے جہاں جہاں اور جن جن مواقع پر نفقہ کی ضرورت پڑتی ہے مضارب بھی دستورشر کی اور ضرروت کے مطابق ان مواقع پر نفقات کا مستق ہوگالیکن ہر حال میں اسے اسرف اور فضول خرجی سے بچنا ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا رَبِحَ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَا أَنْفَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَاعَ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً حَسُبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ مِنَ الْحَمَلَاتِ وَنَحُوهِ وَلَايَحْتَسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّ الْعُرُفَ جَارٍ بِإِلْحَاقِ الْأَوَّلِ دُوْنَ الثَّانِي، وَلَأَنَّ

# ر آن البداية جلدال ١١٦ كالم مضاربت ك بيان يمي

الْأُوَّلَ يُوْجِبُ زِيَادَةً فِي الْمَالِيَّةِ بِزِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَالثَّانِي لَا يُوْجِبُهَا.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب مضارب نفع کمالے تو مضارب نے رائس المال ہے جو مال خرج کیا ہوا ہے رب المال لے لے، اور اگر مضارب نے بچے مرابحہ کے طور پر سامان فروخت کیا ہوتو اس سامان کی بار برداری وغیرہ کا جوصر فہ ہوا ہوا ہے اصل رقم میں شامل کرلے لیکن اپنے اوپر جو کچھ خرج کیا ہوا ہے شامل نہ کر ہے، کیوں کہ سامان کے صرف کو شامل کرنے کا عرف ہے اور اپنی ذات پر خرج کے ہوئے مال کو شامل کرنے کا عرف نہیں ہے اور اس لیے کہ پہلا الحاق قیمت کی زیادتی کے دیا جا گے ہوئے مال کو شامل کرنے کا عرف نہیں ہور با ہے۔
حب کہ دوسرے سے بیا ضافہ حاصل نہیں ہور با ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ربح ﴾ نفع اشانا، فائده حاصل كرنا ـ ﴿ انفق ﴾ خرج كرنا ـ ﴿ رأس الممال ﴾ سرمايه، بنيادى مال جوكاروبار مين لكايا جائ ـ ﴿ المتباع ﴾ خريدار ـ ﴿ موابحة ﴾ نيح كى ايك قتم جس مين اصل رقم پر بتاكر پجه منافع ليتے مين ـ ﴿ المحاق ﴾ ملانا، لاحق كرنا ـ ﴿ الممالية ﴾ قيت، حيثيت، ماليت ـ

# خریے شار کرنے کی ایک صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ جب مضارب مال مضاربت سے نفع کمالے تو مالک یعنی رب المال کو چاہئے کہ مضارب کے حاصل کردہ نفع میں سے سب سے پہلے اس کے نان ونفقہ اور اخراجاتِ سفر کوالگ کر کے اپنے رأس المال میں شامل کرد ہے اور رأس المال کو کممل کرد ہے اس کے بعد جو بچے اسے تقسیم کر ہے، کیوں کہ رأس المال کی بحکیل کے بعد بی نفع کی تقسیم درست ہے۔ پھر اگر مضارب مرا بحد کے طور پر مال فروخت کرنا چاہتو مال اور سامان کی نقل و حرکت میں جو صرف ہوا ہوا سے اصل مال کے ساتھ جوڑ لے، کیوں کہ اس سے اس سامان کی مالیت بڑھے گو اور اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس طرح کے ادخال اور الحاق کا عرب جاری و ساری ہے۔ البت اپنے اور پر جو پچھ مضارب نے خرچ کیا ہوا ہے اصل سامان میں نہ شامل کرے، اس لیے کہ نہ تو اس سے مالیت میں پچھ اضافہ ہوگا اور نہ بی اس طرح کے الحاق کا عرف اور رواج ہے۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا فَقَصَّرَهَا أَوْ حَمَلَهَا بِمِائَةٍ مِنْ عِنْدِه وَقَدْ قِيْلَ لَهُ اِعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، لِلَّآنَة اِسْتِدَانَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَلَايَنْتَظِمُهُ هَذَا الْمَقَالُ عَلَى مَامَرٌ، وَإِنْ صَبَغَهَا أَحْمَرَ فَهُو شَرِيْكُ بِمَا وَالصِّبُعُ فِيْهَا وَلَايَضُمَنُ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِهِ حَتّى إِذَا بِيْعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الْصَبْغِ وَحِصَّةُ الْتَوْبَ الْأَبْيُضِ وَلَا يَضْمَنُ لِلَّآنَةُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِهِ حَتّى إِذَا بِيْعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الْصَبْغِ وَحِصَّةُ الْتَوْبَ الْأَبْيَضِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، بِخِلَافِ الْقَصَارَةِ وَالْحَمُلِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْنِ مَالِ قَائِمٍ بِه وَلِهِذَا إِذَا فَعَلَهُ الْعَاصِبُ ضَاعَ عَمَلُهُ وَلَا يَضْمَنُ مَنْ الْمَعْصُوبَ وَإِذَا صَارَ شَرِيْكًا بِالصَّبْعِ انْتَظَمَهُ قَوْلُهُ اِعْمَلْ بِرَأْيِكَ انْتِظَامُهُ الْخَلْطُ فَلَا يَضْمَنُهُ.

۔ ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس ایک ہزار دراہم ہوں اور اس نے ان دراہم کے عوض کیڑے کا تھان خریدا اور ا پنے پاس سے سودرہم خرچ کرکے اس پر کڑھائی کرالیا یا اے اٹھوا کر کہیں رکھالیا اورمضارب نے اس سے یہ کہددیا تھا کہتم اپنی مرضی سے کام کروتو اس سورو پئے کے خرچ میں وہ متبرع ہوگا ، کیوں کہ بیرب المال پر قرض لینا ہے، لبندااعمل ہو أیك اس فعل کو شامل نہیں ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اوراگرمضارب نے سرخ رنگ ہے اسے رنگ دیا تو رنگائی ہے جتنی قیمت کا اضافہ ہوا ہوگا اس مقدار میں مضارب رب المال کا شریک ہوگا اور ضامن نہیں ہوگا ، اس لیے کہ رنگ ایسا مال میں ہے جو کپڑے کے ساتھ موجود ہے جتی کہ اگر اسے فروخت کیا جائے تو اسے رنگ کا حصہ ملے گا اور سفید کپڑے کے حصے کا دام مضاربت پر ہوگا۔ برخلاف کڑھائی اور نقل وحمل کے۔ اس لیے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کپڑے کے ساتھ موجود ہوای لیے اگر غاصب نے ایسا کام کیا تو اس کاعمل برباد ہوجائے گالیکن توب مفصوب کور نگنے سے ضائع نہیں ہوگا۔ اور جب رنگنے کی وجہ سے مضارب رب المال کا شریک ہوگیا تو رب المال کا قول اعمل ہو أیك انتظام خلط کے طور یہ اس کوشامل ہوگا اس لیے ملانے کی وجہ سے رب المال ضامن نہیں ہوگا۔

# اللغاث:

﴿قصر ﴾ كيڑے كى وهلائى كروانا۔ ﴿حمل ﴾ كيڑا الله اكر لے جانا۔ ﴿استدان ﴾ قرض لينا، دين وار بنتا۔ ﴿صبغ ﴾ رنگ كرنا۔ ﴿الصبغ ﴾ رنگ رنگ ﴿ وَالله ﴿ الله عَلَى الله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴾ الله الله الله الله الله ﴿ وَالله وَ الله وَ الله وَالله ﴾ الله الله كس كرنا۔ ﴿ مَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

# مال مضاربت يراضا في اخراجات:

عبارت میں دومسکے ذکور میں (۱) اگر مضارب کے پاس مضاربت کا مال موجود ہواوراس نے اس مال سے کپڑے کا تھان خرید کراس میں کڑھائی کا کام کرالیا یا اے ایک جگہ ہے دوسری جگہ منتقل کرایا اور اس کام میں اس کے سوروپیے خرج ہوئے اورب المال نے مضارب سے ریہ کہ دیا تھاا عمل ہو أیك تم اپنی مرضی ہے کام کروتو اس سوروپئے کے خرج کرنے میں وہ متبرع اور محسن ہوگا اس لیے کہ ریسوروپیدرا س المال سے زائد ہے اور رب المال پر ایک طرح کا قرض ہے حالاں کہ اعمل ہو أیك میں قرض لینا واخل نہیں ہے، اس لیے ریکام مضارب کی طرف سے تبرع ہوگا اور مضارب اے رب المال سے واپس لینے کاحق دار نہیں ہوگا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مضارب نے ایک ہزار دراہم میں کپڑے کا تھان خرید کراسے لال رنگ ہے رنگ ویا تو اس رنگائی کی وجہ سے قیمت میں جواضافہ ہوگا وہ اضافہ ہوگا وہ اضافہ ہوگا وہ اضافہ ہوگا وہ اضافہ ہوگا ہوں ہے مضارب ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو کپڑے کے ساتھ موجود ہاوراس صورتِ حال میں رب المال کا عمل ہو أیك کہنا اس فعل کو بھی شامل ہوگا اور بیشمولیت خلط ملط کے طور پر ہوگی اس لیے مضارب ضان سے بری ہوگا۔ کیوں کہ یہ ایسا ہے کہ گویا مضارب نے رب المال کے حکم سے ہام ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ موجبِ ضان نہیں ہوگا۔ یہ موگا و ظاہر ہے کہ وہ موجبِ ضان نہیں ہوگا۔ یہ المال کے حکم سے کام ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ موجبِ ضان نہیں ہوگا۔ یہ المال کے حکم میں کڑھائی اور نقل وحمل کا حکم اس کے برخلاف ہے کیوں کہ ان میں سے کوئی بھی موجود رہنے والی چیز نہیں ہوگا۔ یہ اس کے برخلاف ہے کیوں کہ ان میں سے کوئی بھی موجود رہنے والی چیز نہیں ہوگا تر نا نہیں الازم ہوتی ، بلکہ وہ کپڑ ااسے مفت میں ملتا ہے ، لیکن اگر میں موجود ہوتی ، بلکہ وہ کپڑ ااسے مفت میں ملتا ہے ، لیکن اگر عاصب فصب کردہ کپڑ ااسے مفت میں ملتا ہے ، لیکن اگر عاصب فی ہوگا و تا ہم توگا تو اسے رنگائی کی قیمت ملے گی۔

# 

قَالَ قِإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ بِالبِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا بَرُّا فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ وَاشْتَرَى بِالْآلْفَيْنِ عَبْدًا فَلَمْ يَانَةُ وَالْمُصَارِبُ خَمْسَ مِانَةٍ وَيَكُونُ رَبُعُ الْعَبْدِ وَثَلَاتَةُ أَرْبَاعِهِ عَلَى الْمُصَارِبِ إِذْ هُو الْعَاقِدُ إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُصَارِبِ إِذْ هُو الْعَاقِدُ إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَ الْمُصَارِبِ إِذْ هُو الْعَاقِدُ إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَ الْمُصَارِبِ إِذْ هُو الْعَاقِدُ إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَ الرُّجُوعِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِانَةٍ عَلَى مَانُيْنُ فَيكُونُ عَلَيْهِ فِي الْاحِرَةِ، وَوَجُهُهُ أَنَّهُ لَمَا اللَّهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِانَةٍ على مَانُيْنُ فَيكُونُ عَلَيْهِ فِي الْاحِرَةِ، وَوَجُهُهُ أَنَّهُ لَمَا اللَّهُ اللَّهُ الرَّبُحُ وَهُو حَمْسُ مِانَةٍ فَإِذَا اشْتَرَى بِالْالْفَيْنِ عَبْدًا صَارَ مُشْتَوَيًا رُبُعُهُ لِنَفْسِهِ وَنَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْمُصَارِبِ وَهُو الرَّبُعُ أَنْ المُصَارِبِ وَهُو الرَّبُعُ مِنَ الْمُصَارِبَةِ الشَّمَنُ لِمَا بَيَّنَاهُ، وَلَهُ الرَّبُعُ مِنَ الْمُصَارِبَةِ وَلَا لُمُ عَلَى رَبِ الْمَالُ الْمُصَارِبِ وَهُو الرُّبُعُ مِنَ الْمُصَارِبَةِ، لِأَنَّةُ وَكِيلًا مِنْ جَهَتِهِ فِيهِ وَيَخُرُجُ نَصِيبُ الْمُصَارِبِ وَهُو الرُّبُعُ مِنَ الْمُصَارِبَةِ، لِأَنَّةُ وَكِيلًا مِنْ جَهَتِهِ فِيهِ وَيَخُرُجُ نَصِيبُ الْمُصَارِبِ وَهُو الرَّبُعُ مِنَ الْمُصَارِبَةِ، لَانَعُ مِنَ الْمُصَارِبِ وَهُو الرَّبُعُ وَمَالُ الْمُصَارِبَةِ وَلَايَنِهُمَ مُوابَعَهُ مَلَاقًا وَمَرَّةً أَلْفًا وَحَمْسَ مِانَةٍ، وَلَايَتُهُمَا مُنَافَّةٌ وَيَهُى ثَلَالُهُ أَنْهُ الْمُعَارِبِ وَمُو الرَّبُعِ وَمَالُ الْمُصَارِبَةِ وَلَاكُ فِيمَا إِذَا بِيعَ مَلَى الْمُصَارِبَةِ وَلَاكُ فِيمًا إِذَا بِيعَ مَا الْمُعَلَى وَيَالُمُ وَيَنْقَى خَمْسُ مِانَةٍ وَمُعَالُونَ وَيَطُهُمُ الْمُعَارِبُ وَيَشَعَى الْمُصَارِبُو وَيَعْهُو اللّهُ فَي مَا إِلْالُهُ وَيَعْمُ مَلَ الْمُشَارِ وَيَعْهُو وَمَالُ الْمُصَارِبَةِ فَلَائَةً الإَنْ فِي مُنْ اللّهُ وَيَعْمُ الْمَالِ وَيَنْقَلَى وَمُلَامًا وَمَرَابَعُ الْمُعَالِولُولُولُ وَلَالًا وَيَسَاعُوا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُوالِلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُوالِ وَيَنْقُولُونُ وَال

تر جمل : فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس آ دھے نفع کی شرط پر ایک ہزار دراہم تھے اور اس نے ان کے عوض کا ٹن کے کپڑوں کا تھان خرید کراسے دو ہزار دراہم میں فروخت کیا اور دو ہزار دراہم کے بوض ایک غلام خرید الیکن اس کا نقد شمن ادا کرنے سے کپڑوں کا تھان خرید کراسے دو ہزار دراہم میں فروخت کیا اور دو ہزار دراہم کا ضامن ہوگا اور مضارب پانچ سوکا ضامن ہوگا اور غلام چوتھائی او تین چوتھائی کے حساب سے مضارب پر ہوگا۔ صاحب ہدایہ والتی ایک کہ مام محمد والتی این کیا ہے وہ خلاصة جواب ہے، کیوں کہ (در حقیقت) پورا شمن مضارب ہی پر لازم ہے، اس لیے کہ وہی عاقد ہے لیکن اسے رب المال سے ڈیڑھ ہزار دراہم لین کا حق ہے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے اور اخیر میں بیر قم (1500) رب المال ہی پر واجب ہوگی۔

ر جن البداية جلدال ي المحالة ا

اس کی دلیل ہے ہے کہ جب مال نقتہ ہوگیا تو نقع ظاہر ہوا اور وہ پانچ سوریال ہے پھر جب مضارب نے دو ہزار میں ایک غلام خریدا تو وہ اس کا رائع اپنے لیے خرید نے والا ہوگیا اور تین چوتھائی مضار بت کے لیے خریدا دو ہزار درا ہم کی تقسیم کے مطابق ، لیکن جب دونوں ہزار ضائع ہوگئے تو اس پرشمن واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اسے تین چوتھائی جھے کے شمن کے متعلق رب المال پر رجوع کرنے کا حق ہے ، کیوں کہ اس جھے میں وہ رب المال کا وکیل ہے اور مضارب کا چوتھائی حصہ مضار بت سے خارج ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ مال اس پرمضمون ہے جب کہ مال مضار بت امان کا وکیل ہے اور مال مضمون اور مال امانت میں منافات ہے۔ اور غلام کے تین چوتھائی جھے مضار بت پر ہوں گے ، کیوں کہ اس میں کوئی الی چیز نہیں ہے جو مضار بت کے منافی ہو۔ اور اب راس المال ڈھائی ہزار درا ہم ہوگا ، کیوں کہ ایک مرتبہ مضار ب نے اسے ایک ہزار دیا اور ایک مرتبہ ڈیڑھ ہزار دیا اور مضار ب دو ہزار ہیں اسے خریدا ہے ، اور اس کافا کہ واس وقت ظاہر ہوگا جب میں میں اسے خریدا ہے ، اور اس کافا کہ واس وقت ظاہر ہوگا جب یہ میں اسے مرابحہ کے طور پر فروخت کرسکتا ہے ، کیوں کہ اس نے دو ہزار میں اسے خریدا ہے ، اور اس کافا کہ واس وقت ظاہر ہوگا جب یہ علام چار ہزار میں فروخت کیا جائے تو مضار بت کے جھے میں تین ہزار ہوں گے جن میں سے راس المال کے ڈھائی ہزار تکار سے مرابحہ کے بین مشترک ہوگا۔

# اللغات:

﴿ بن ﴾ كِيرُ ا، كائن \_ ﴿ ينقد ﴾ نفتراداكرنا ، اداكرنا \_ ﴿ يغوم ﴾ ضامن بننا ، ذمددارهُم رنا \_ ﴿ ضاع ﴾ ضائع ہونا ، رائيگال جانا \_ ﴿ ارباع ﴾ جمع ہے ربع كى ، چوتھائى \_ ﴿ منافاة ﴾ تضاو ، اختلاف \_

# مغمار بت میں نقصان کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رب المال نے مضارب کونصف نفع کی شرط پر ایک ہزار دراہم دیے اور مضارب نے اس رقم ہے سوتی کپڑے کا تھان خرید کراہے دو ہزار میں فروخت کیا تو ایک ہزار نفع ہوا جس میں سے پانچ سومضارب کے ہوئے اور پانچ سورب المال کے، کیکن تقسیم سے پہلے ہی مضارب نے ان دونوں ہزار کے حوض ایک غلام خرید لیا اور اس کا تمن دینے سے پہلے ہی وہ دونوں ہزار رو پیخ ضائع ہوگئے تو اب مالکِ غلام کے لیے رب المال ڈیڑھ ہزار کا اور مضارب پانچ سو کا ضامین ہوگا، اس لیے کہ خرید سے ہوئے غلام میں سے ایک چوتھائی مضارب نے اپنے لیے لیا ہے اور ماقتی تین چوتھائی مضارب کے لیے لیا ہے اور پوتکہ اس کا اپنا حصہ اس پر مضمون ہے، کیوں کہ نفع اس کی ملکیت میں آچکا ہے اس لیے یہ حصہ اس میں ضانت کے طور پر ہوگا جب کہ مضارب واللہ حصہ امانت کے طور پر ہوگا اور مضارب کا حصہ یعنی حصہ امانت کے طور پر رہتا ہے اور امانت اور ضاانت میں منافات ہے، اس لیے دونوں کا اجتماع نہیں ہوگا اور مضارب کا حصہ یعنی ہزار دیا ہوگا مضارب کا حصہ یعنی ہزار کے اور جو رائس المال ہوگا اس کی مقدار ڈھائی ہزار دیا ہے اور بعد میں ڈیڑھ ہزار بطور ضان ضی ع دیا ہے ہی مضارب کو ایک ہزار دیا ہے اور بعد میں ڈیڑھ ہزار بطور ضان ضی ع دیا ہے تاہم مضارب کے لیے دو ہزار ہی میں مار بحد کے طور پر اس غلام کوفروخت کرنا شیخ نہیں ہوگا اور ماقی میں ہاں اگر یہ غلام چار ہزار میں فروخت کیا گیا تو اس میں سے ایک ہزار مضارب کا ہوگا اور ماقبی تین ہزار مضارب کے ہوں گے جوں گے جس سے ڈھائی ہزار رائس المال کے نکل جا نمیں گیا تو اس میں سے ایک ہزار مضارب کا ہوگا اور ماقبی تین ہزار مضارب کے ہوں گے۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَةُ أَلْفٌ فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ عَبْدًا بِخَمْسِ مِائَةٍ وَبَاعَةٌ إِيَّاهُ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يَبِيُعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ، لِأَنَّ هَلَا الْبَيْعَ مَقْضِيٌّ بِجَوَازِهِ لِتَغَايُرِ الْمَقَاصِدِ دَفْعاً لِلْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَ بَيْعُ مِلْكِهِ بِمِلْكِهِ إِلَّا أَنَّ فِيُهِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ وَمَبْنَى الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْأَمَانَةِ وَالْإِحْتِرَازِ عَنْ شُبْهَةِ الْخِيَانَةِ فَاغْتُبِرَ أَقُلُّ الثَّمَنَيْنِ، وَلَوِ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَمِئَتَيْنِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِئَةٍ لِأَنَّهُ اعْتُبِرَ عَدَمًا فِي حَقِّ نِصْفِ الرِّبُح وَهُوَ نَصِيْبُ رَبِّ الْمَالِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُّوْعِ، قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَةُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَراى بِهَا عَبْدًا قِيْمَتُهُ أَلْفَانِ فَقَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا خَطَأً فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْفِدَاءِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَرُبْعُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ لِأَنَّ الْفِدَاءَ مَوْنَةُ الْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَقَدْ كَانَ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا، لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ الْمَالُ عَيْنًا وَاحِدًا قِيْمَتُهُ أَلْفَانِ ظَهَرَ الرِّبْحُ وَهُوَ أَلْفٌ بَيْنَهُمَا وَأَلْفٌ لِرَبِّ الْمَالِ بِرَأْسِ مَالِهِ، لِأَنَّ قِيْمَتَهُ أَلْفَانِ وَإِذَا فَدَيَا خَرَجَ الْعَبْدُ عَنِ الْمَضَارَبَةِ أَمَّا نَصِينُ الْمُضَارِبِ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ وَأَمَّا نَصِينُ رَبِّ الْمَالِ لِقَضَاءِ الْقَاضِي بِانْقِسَامِ الْفِدَاءِ عَلَيْهِمَا لِمَا أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قِسْمَةَ الْعَبُدِ بَيْنَهُمَا وَالْمُضَارَبَةُ تُنْتَهِي بِالْقِسْمَةِ، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ لِأَنَّ جَمِيْعَ النَّمَنِ فِيهُ عَلَى الْمُضَارِبِ وَإِنْ كَانَ حَقُّ الرُّجُوْعِ فَلَاحَاجَةَ إِلَى الْقِسْمَةِ، وَلَأَنَّ الْعُبَدَ كَالزَّائِلِ عَنْ مِلْكِهِمَا بِالْجِنَايَةِ، وَدَفْعُ الْفِدَاءِ كَابْتِدَاءِ الشِّرَاءِ فَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا لَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ يَخْدَمُ الْمُضَارِبَ يَوْمًا وَرَبَّ الْمَالِ ثَلَاثَةَ أَيَّام بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس ایک ہزار دراہم ہوں اور رب المال کسی اجبنی سے پانچ سومیں ایک غلام خرید کر
اے مضارب کے ہاتھ ایک ہزار میں نیچ وے اور مضارب اے مرابحہ بیخیا چاہے تواسے پانچ سومیں بیچے گا، کیوں کہ دفع حاجت کے
پیشر مقصد مختلف ہونے کی وجہ سے اس نیچ کو جائز قرار دیا جائے گا اگر چہ بیالی نیچ ہے جس کا رب المال اپنے مال سے مالک ہوا

ہ بیکن اس میں عدم جواز کا شبہہ ہے جب کہ مرابحہ کا مقصد امانت ہے اور شبہہ خیانت سے تفاظت ہے لہٰ امرا بحد میں اقل الشمنین
کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر مضارب نے ایک ہزار کے کوش کوئی غلام خرید کر اسے رب المال کے ہاتھ بارہ سومیں بیچا اور رب المال نے
اسے گیارہ سومیں مرابحہ نیچ دیا اس لیے کہ نصف رن کے کے حق میں اس نیچ کومعدوم مان لیا گیا ہے اور وہ رب المال کا حصہ ہے اور کتا ب

فر ماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس نصف نفع کی شرط پر ایک ہزار درہم ہواور اس نے اس ایک ہزار کے عوض ایسا غلام خریدا جس کی قیمت دو ہزار ہواور اس غلام نے خطأ کسی کو آل کردیا تو فدیہ کے تین چوتھائی رقم رب المال پر ہوگی اور اس کی چوتھائی رقم مضارب پر ہوگی ، اس لیے کہ فدیہ ملکیت کا صرف ہے، لہذا یہ ملکیت کے بقدر مقدر ہوگا اور چوں کہ یہ ملکیت مضارب اور رب المال

### ر جن الهداية جلدال على المسلم الماس المسلم الماس المسلم الماس المسلم الم

کے مامین چار چوتھائی کے حساب سے ہے اس لیے اس کا ضمان بھی ارباعاً ہوگا ،اس لیے کہ جب مال ایک ایساعین ہوگیا جس کی قیمت دو ہزار ہے تو نفع ظاہر ہوگا اور وہ ایک ہزار بطور نفع دونوں میں مشترک ہوگا اور ایک ہزار رب المال کے لیے اس کے راس المال کے بدلے ہوگا ، کیوں کہ مال مضاربت سے خریدے ہوئے غلام کی قیمت دو ہزار ہے۔

اور جب دونوں نے فدید دیا تو غلام مضاربت سے نکل جائے گارہا مضارب کا حصہ تو اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور رب المال کا حصہ اس وجہ سے خارج ہوگا، کیوں کہ قاضی نے ان پرفدیہ کی تقسیم کا فیصلہ کردیا ہے، س لیے کہ یہ فیصلہ ان دونوں کے مابین غلام کی تقسیم کو شامل ہے، اور تقسیم سے مضاربت ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے برخلاف اس صورت کے جوگذر پکی ہے، کیوں کہ اس میں پوراشمن مضارب پرلازم ہوتا ہے آگر چہ اسے جن رجوع حاصل ہے لہذا تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ جنایت کرنے کی وجہ سے بیغلام ان کی ملیت سے زائل ہو چکا ہے اور فدید دینا ابتداء خزید نے کی طرح ہے لہذا وہ غلام ان کے مابین ارباعاً مشترک ہوگالیکن مضارب سے کے طور پرنہیں ہوگا، لہذا اب وہ غلام ایک دن مضارب کی خدمت کرے گا اور تین دن رب المال کی خدمت کرے گا۔ ورفد سے کے جواس سے پہلے گذر چکی ہے۔

#### اللغات:

﴿ رَب المال ﴾ سرماييكار، مال فراجم كرنے والا۔ ﴿ مقضى ﴾ طے شدہ، فيصله كيا جو۔ ﴿ تغاير ﴾ مختلف جونا، متفاد جونا۔ ﴿ الاحتراز ﴾ بچنا، احتياط كرنا، اجتناب كرنا۔ ﴿ الفداء ﴾ جان چھڑانا۔ ﴿ يتقدر ﴾ مقدار طے جونا۔ ﴿ تنتهى ﴾ پايي يحيل كو پنچنا۔ ﴿ الذائل ﴾ ختم جونا۔ ﴿ تنتهى ﴾ پايي يحيل كو پنچنا۔ ﴿ الذائل ﴾ ختم جونے والا۔

### مغاربت مي مرابحه كي ايك شكل:

عبارت میں تین مسلے بیان کے گئے ہیں (۱) مضارب کورب المال نے ایک ہزار دراہم مضاربت کے لیے دیا پھر مضارب کے علاوہ کی تیسر ہے خص سے رب المال نے پانچ سومیں ایک غلام خرید کر مضارب ہی کے ہاتھ اسے ایک ہزار میں فروخت کر دیا تو یہ بج ورست ہے اگر چداس میں عدم جواز کا شہر موجود ہے اس طور پر کہ مضارب رب المال کا وکیل ہے اور یہ بجج در حقیقت اپنے مال سے لینا بھی ہے کیوں کہ مضارب جو شمن دے گاوہ بھی رب المال کا ہوا در رب المال جو غلام دے رہا ہوہ بھی اس کا اپنا ہے اس لیے اس حوالے سے اسے درست نہیں ہونا چاہئے ، لین چونکہ یہاں ہم نے مضارب کو رب المال کے حق میں امنی مانا ہے اور پھر رب المال کا مقصد مال یعنی الف کی حصول یا بی ہے اور مضارب کا مقصد اس غلام پر قبضہ کرنا ہے ، لہذا اختلاف مقاصد اور دفتح حاجت کے پیش نظر ہم نے اس بچ کو ہری جینڈی دکھا کر سے قرار دیا ہے اور اب اگر مضارب اس غلام کو مرا بحد کے طور پر بیخنا چاہتے ہو یا نچ سو در ہم میں فروخت کر ہے گا ، کیوں کہ یہ مقدار الف سے کم ہے اور عدم جواز کے شہر سے خالی ہے اور یہ مرا بحد کا مقصد بھی ہے کہ اس میں امانت واری کا پورا خیال رکھا جائے اور خیانت اور شہر کیانت سے احتراز کیا جائے۔

(۲) مضارب نے مال مضاربت کے ایک ہزار کے عوض ایک غلام خرید کراہے بارہ سومیں رب المال سے نیج دیا اب اگر رب المال اس غلام کومرا بحد کے طور پر بیچنا چاہے تو گیارہ سومیں بیچ گا کیوں کہ جو دوسونفع کے ہیں اس میں سے نصف نفع ۱۰۰/ روپیدرب

### ر آن البدایہ جلدال کے محالات کے بیان میں کے ان البدایہ جلدال کے محال ہے کہ بیان میں کے دور انکام مفاریت کے بیان میں کے

المال کا ہے اور مرابحہ میں نفع لیا نہیں جاتا اس لیے بارہ سومیں سے سورو پئے کٹ جائیں گے اور گیارہ سورو پییمول قیمت پر بیج مرابحہ ہوگی۔

(٣) مضاربت کے پاس نصف نفع کی شرط پرایک ہزاررہ پیدتھا اور اس نے ایک ہزار رہ پید کے عوض ایسا غلام خریدا جس کی قیمت دو ہزارتھی اور اس غلام نے خطأ کسی مخص کوئل کر دیا تو اس کے فدید میں جورقم خرج ہوگی اس کا تین چوتھائی رب المال دے گا اور ۲۵۰ مضارب دے گا کی چوتھائی مضارب دے گا اور ۲۵۰ مضارب دے گا کے چوتھائی مضارب دے گا اور ۲۵۰ مضارب دے گا کے کوئل کے فدید ہمی اس سے اور اس غلام میں اس حساب سے ان کی ملکیت ہے، اس لیے اس کا فدید ہمی اس حساب سے واجب ہوگا چنا نچرب المال کا کل مال بشمول رائس المال اور نفع 20 1 ہے اور مضارب جصے میں صرف پانچ سونفع ہی نفع ہے، اس لیے اس پر مصمون ہوتا ہے اور فدید دینے کے بعد مذکورہ غلام مضارب سے ضارح ہوجائے گا، مضارب کا حصد اس وجہ سے خارج ہوگا کہ وہ اس پر مضمون ہوتا ہے اور رب المال کا حصد اس لیے خارج ہوگا کہ قاضی نے اس پر فدید کی تقسیم کردی ہے اور فدید کی سے مضاربت ختم ہوجاتی ہے اس لیے ان وجو ہات کی بنا پر تقسیم تعبد کے متر ادف ہے اور ماقبل میں بیآ ہی پڑھآئے ہیں کہ قسیم سے مضاربت ختم ہوجاتی ہے اس لیے ان وجو ہات کی بنا پر تقسیم تقسیم عبد کے متر ادف ہے اور ماقبل میں بیآ ہی پڑھآئے ہیں کہ تقسیم سے مضاربت ختم ہوجاتی ہے اس لیے ان وجو ہات کی بنا پر مضاور بت ساقط ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف پہلی صورت میں یعنی جب مال ضائع ہوجاتا ہے تو رب المال اور مضارب دونوں پر غلام کا ضان ہوتا ہے تو وہاں مضار بت ساقط نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے، کیوں کہ وہ ضانِ تجارت ہے اور بیرضان جنایت ہے اور ضان تجارت اور ضان جنایت ہے اور ضان تجارت اور ضان جنایت میں فرق ہے، نیز ماقبل والے مسئلے میں پوراضان مضارب پر واجب ہوتا ہے اگر چہ بعد میں وہ رب المال سے اس کے جھے کی رقم واپس لے لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس لین دین سے قسیم اور بٹوارہ لازم نہیں آتا جب کہ صورتِ مسئلہ میں تقسیم لازم آتی ہے اس لیے بھی دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔

و لأن العبد كالزائل عن المنح دونوں مسكوں ميں فرق كى دوسرى وجہ يہ ہے كہ جنايت كى وجہ سے غلام ان كى ملكيت سے زائل ہوگيا اور جب انھوں نے (مضارب اور رب المال نے) اس كا فديه ديا تو گويا اسے از سرنوخريدليا، اس ليے بيخريدنا مضار بتنہيں ہوگا بلكہ بيغلام ان كے مابين ارباعاً ہوگا ليننى چار چوتھائى كے اعتبار سے مشترك ہوگا اور اس اشتراك كى وجہ سے ايك دن وہ مضارب كى خدمت كرے گا اور تين دن رب المال كى خدمت كرے گا۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْتَرَاى بِهَا عَبْدًا فَلَمْ يَنْقُدُهَا حَتَّى هَلَكَتِ الْآلْفُ يَدُفَعُ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ النَّمَنَ ثُمَّ وَرَأْسُ الْمَالِ جَمِيْعُ مَا يَدُفَعُ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ، لِأَنَّ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَالْإِسْتِيْفَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ وَحُكُمُ الْآمَانَةِ يُنَافِيْهِ فَيَرْجِعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخُرَى، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا كَانَ الشَّمَنُ مَدُفُوعًا إِلَيْهِ مَثَّةً بَعْدَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ حَيْثُ لَايَرْجِعُ إِلَّا مَرَّةً، لِأَنَّةً أَمْكَنَ جَعْلُهُ مُسْتَوْفِيًا، لِلَّنَ الْوَكَالَةَ تُجَامِعُ الضَّرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ حَيْثُ لَايَرْجِعُ إِلَّا مَرَّةً، لِأَنَّةً فَمُكُونِ جَعْلُهُ مُسْتَوْفِيًا، لِلَانَّ الْوَكَالَة تُجَامِعُ الضَّوْرَةِ يَرْجِعُ مَرَّةً وَفِيْمَا إِذَا اشْتَرَاى

### ر ان البدایة جلدال بر محال ۱۹ بال ۱۹ بال من ارت كريان يس

ثُمَّ دَفَعَ الْمُوَكِّلُ إِلَيْهِ الْمَالَ فَهَلَكَ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوْعِ بِنَفْسِ الشَّرِٰى فَجَعَلَ مُسْتَوْفِيًا بِالْقَبْضِ بَعْدَهُ، أَمَّا الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَهُو قَائِمٌ عَلَى الْأَمَانَةِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَصِرُ مُسْتَوْفِيًا فَإِذَا هَلَكَ رَجَعَ عَلَيْهِ مَرَّةً ثُمَّ لَا يَرْجِعُ لِوُقُوع الْإِسْتِيْفَاءِ عَلَى مَامَرٌ.

ترجہ کہا: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس ایک ہزار درہم ہوں اور اس نے ان دراہم کے عوض ایک غلام فرید لیا لیکن ان دراہم کی اوا یک ہے بہلے ہی وہ ہلاک ہوگاتو رب المال وہ شمن اوا کرے گا اور جتنی مرتبہ الف بلاک ہوگا ای مرتبہ رب المال اوا کرے گا اور رب المال مضارب کو جتنا مال دے گا وہ سب را س المال ہوگا، کیوں کہ مضارب کے پاس یہ مال امانت ہوتا ہو اور ضان اس صورت میں لیا جاتا ہے جب قبضہ ضانت ہوا ور امانت کا حکم ضانت کے خلاف ہے، لہذا ایک مرتبہ کے بعد ہو ہم مضارب رب المال سے شمن کا مال واپس لے گا۔ برخلاف وکیل بالشراء کے کہ اگر شراء سے پہلے اسے شمن دے دیا گیا اور شراء کے بعد وہ شمن بلاک ہوا تو وہ صرف ایک ہی مرتبہ موکل ہے شمن واپس لینے کا حق دار ہے، اس لیے کہ وکیل سے ضان لینا ممکن ہے کیوں کہ وکالت منان کے ساتھ جمع ہو عمق ہے جیسے غاصب مال مخصوب کوفر وخت کرنے کا وکیل بن جائے۔ پھر وکالت کی اس صورت میں وکیل ایک مرتبہ موکل سے شمن لیسان ہو گیا تو وکیل دو بارہ موکل مرتبہ موکل ہے میں کہ دو بارہ موکل مرتبہ موکل ہے جسے مارو کی وجہ ہے اس نے کہ وکیل ہونے کی وجہ ہے اس نے بعد رقم پر قابض ہونے کی وجہ ہے اس نے اس خاص کی اور مول کی ایک جو اور کر ای کے بعد رقم پر قابض ہونے کی وجہ ہے اس نے ایک وصول کر لیا ہے۔

رہی وہ رقم جوشراء سے پہلے وکیل کودیدی جائے تو وہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے اور شراء کے بعد بھی وہ امانت پر قائم رہتا ہے لہٰذااس صورت میں وہ اپناخت وصول کرنے والانہیں ہوا اور جب ایک مرتبہ تمن ہلاک ہوجائے تو وکیل موکل سے ایک مرتبہ واپس لینے کاحق دار ہوگا لیکن دوبارہ نہیں واپس لےسکتا، کیوں کہ اس کے حق کی وصولیا بی تام ہو چکی ہے۔

#### اللغات:

﴿نقد﴾ اداكرنا۔ ﴿ رأس المال ﴾ يونى، سرمايه، اصل مال۔ ﴿ الاستيفاء ﴾ يورا يورا وصول يا نا۔ ﴿ موة بعد اخرى ﴾ يكے بعد ويكر يه بعد ويكر يه بعد ويكر يه بعد ويكر يه بار بار۔ ﴿ المدفوع اليه ﴾ جيكوئى چيز دى جائے۔

### مال مضاربت بلاك مون كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رب المال نے مضار بت کرنے کے لیے مضارب کوایک ہزار روپید دیا اور مضارب نے اس رقم ہے ایک غلام خرید لیا، کیکن اس کا خمن اوا کرنے سے پہلے ہی وہ ایک ہزار روپیٹے مضارب کے پاس سے ضائع ہوگئے تو اب مضارب دوبارہ رب المال سے اتنی رقم لے گا اور اگر شمن کی اوا کیگی سے پہلے دوبارہ بیرقم ضائع ہوجائے تو مضارب سہ بارہ اور چہار بارہ بھی شمن کی رقم اس سے لے گا اور رب المال جتنی رقم اسے دے گا وہ سب راس المال بن جائے گا، کیوں کہ مضارب کے پاس جومضار بت کا مال ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے اور امین سے صفان نہیں لیا جاتا۔ لہذا ہر مرتبہ لی ہوئی رقم میں مضارب امین ہی شار ہوگا اور اس پر صفان نہیں

### 

ہوگا، کیوں کہ اس کا پہلے مرتبہ کی رقم پر جو قبضہ تھا وہ قبضہ کا مانت تھا اب اگر بعد والی رقم ہیں ہم اس پر ضان واجب کریں تو امانت اور ضانت کا اجتماع لازم آئے گا حالال کہ امانت وضانت ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بالشرا، بنائے اور اسے شراء ہے پہلے بچھ رقم دید ہے اور پھر شراء کے بعد ہمن کی اوائیگی سے پہلے وہ رقم ضائع ہوجائے تو وکیل صرف ایک مرتبہ موکل سے شن کی رقم لے سکتا ہے، کیوں کہ وہ اس رقم کا اصل حق دار شراء کے بعد ہوگا لہٰذا شراء کے بعد اسے ایک مرتبہ موکل سے شن کی رقم لے سکتا ہے، کیوں کہ وہ اس رقم کا اصل حق دار شراء کے بعد ہوگا لہٰذا شراء کے بعد اسے ایک مرتبہ مثل ایک حق مرحب کی سائیل چوری کر لی یا غصب کر لی تو اس پڑی مفصوب کا صان واجب ہے، اب اگر ما لک یعنی مفصوب منہ اس خاصب کوشی مفصوب کی فروختگی کا وکیل بنا دے تو اس کے لیے وکیل بن کر اسے بیچنا بھی جائز ہے اس طرح صورت مسئلہ میں وکیل خاصب کوشی مفصوب کی فروختگی کا وکیل بنا دے تو اس کے لیے وکیل بن کر اسے بیچنا بھی جائز ہے اس طرح صورت مسئلہ میں وکیل بلاکت کے بعد اپنا باشرا ، کو دوبارہ لی ہوئی رقم کا ضامن بنانا ممکن ہونے سے بچالے۔

ثم فی الو کالة فی هذه الصورة المنع فرماتے ہیں کہ ماقبل والی صورت میں ایک مرتبرتو وکیل موکل سے ثمن لے بھی سکتا ہے لیکن اگر موکل نے اسے صرف وکیل بالشراء بنایا ہواور ثمن نہ دیا ہو بلکہ شراء کے بعد مال دیا ہواور پھر بائع کو دینے سے پہلے وہ بلاک ہوجائے تو اس صورت میں وکیل رجوع کے متعلق زبان بھی نہیں کھول سکتا کیوں کہ نفس شراء سے وہ رقم لینے کا مستحق تھا اور شراء کے بعد موکل نے اسے رقم دیدیا، اس لیے اب وہ جانے اس کا کام جانے ۔ اس لیے کہ قبل الشراء رقم دینے کی صورت میں وہ رقم اس کے پاس مول نے اسے رقم وہ ہوجا تا ہے اور وہ امانت بے اس صورت میں اسے ایک مرتبری رجوع حاصل رہتا ہے، لیکن بعد الشراء لینے کی صورت میں اس کاحق ختم ہوجا تا ہے اور وہ امانت سے نکل جاتا ہے۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتم



# 

ترفیجیان: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس دو ہزار دراہم ہوں اور وہ یہ کہدرہا ہو کہ تم نے مجھے ایک ہزار دیا تھا اورا یک ہزار میں میں میں نے نفع کمایا ہے۔ رب المال کہتا ہے کنہیں بلکہ میں نے تہہیں دو ہزار دیا تھا تو مضارب کا قول معتبر ہوگا۔امام اعظم جائیٹی پہلے اس بات کے قائل تھے کہ رب المال کا قول معتبر ہوگا یہی امام زفر کا بھی قول ہے، کیوں کہ مضارب نفع میں رب المال پر شرکت کا مدی ہے حالاں کہ رب المال اس کا منکر ہے اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے پھرامام اعظم جائیٹینے نے اس علم کی طرف رجوع فر مالیا جوقد وری میں نہوں کہ یہ اختلاف در حقیقت مضارب کے قبضہ کر دہ مقدار میں ہے اور اس جیسی صورت میں قابض کا قول معتبر ہوتا ہے خواہ وہ ضامن ہویا ایمن ہواں لیے کہ قبضہ کر دہ مقدار میں ہوتا ہے۔

اوراگرراً سالمال میں اختلاف کے ساتھ ساتھ ساتھ کی مقدار میں بھی دونوں نے اختلاف کیا تو نفع کے متعلق رب المال کی بات معتبر ہوگی، کیوں کدرنج کا استحقاق شرط کی وجہ ہے ہوتا ہے اور شرط رب المال کی طرف سے مشروط ہوتی ہے اور ان میں ہے جو بھی زیادتی کے متعلق بینہ پیش کرے گااس کا بینہ مقبول ہوگا ،اس لیے کہ بینات کس چیز کوثا بت کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔

## ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحاربة على ال

#### اللّغات:

﴿الفان ﴾ وو بزار ـ ﴿دفعت ﴾ وينا، فراجم كرنا ـ ﴿ وبحت ﴾ فائده حاصل كرنا، مناقع بونا ـ ﴿ ضمين ﴾ ضامن، ذمه دار ـ ﴿الامين ﴾ امانت وار، جس سے بغيركوتا بى كے چيز ملاك موتو ضامن نه مو۔ ﴿يستفاد ﴾ حاصل موتى ہے۔ ﴿جهته ﴾ طرف، رخ، كناره - ﴿البينات ﴾ ولأكل ـ

#### رب المال اورمضارب كورميان اختلاف:

مسکدیہ ہے کداگر مال مضاربت لیعنی رأس المال کے متعلق مضارب اور رب المال اختلاف کریں رب المال کھے کہ میں نے مضارب کو دو ہزار دیے تھے اورمضارب کیے کہ مجھے رب المال نے ایک ہزار دیا تھا اور ایک ہزار میں نے نفع کمایا ہے تو اُس صورت میں مضارب کا قول معتبر ہوگا یہی مشہور اورمعتمد مذہب ہے۔ امام اعظم طِیشْظید کا قول اول اور امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ رب المال کا قول معتبر ہوگا، کیوں کدمضارب دو ہزار کا دعوی کر کے نفع میں شرکت کا دعوی کرر ہاہے حالاں کدرب المال اس کا منکر ہے اور ضابطہ بیہ ہے کہ محر کا قول معتبر ہوتا ہے لہذا یہاں بھی جو محر ہے یعنی رب المال ای کا قول معتبر ہوگا۔

قول مشہور کی دلیل میہ ہے کہ بیاختلاف درحقیقت اس مقدار میں ہے جومضارب کے قبضے میں ہے اور مقدار مقبوض کے اختلاف میں ہمیشہ قابض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اس مقدار سے غیر قابض کے بالمقابل زیادہ واقف ہوتا ہے۔اوراگراس اختلا ن کے ساتھ ساتھ نفع کی مقدار میں بھی دونوں اختلاف کریں مضارب کہے کہ نصف یا ثلث کے حساب سے نفع طے ہوا تھا اور رب المال کہے کہ اس ہے کم حساب سے طے ہوا تھا تو نفع کے متعلق رب المال کی بات معتبر ہوگی ، اس لیے کہ رب المال ہی کی طرف سے نفع کی مقدار طے ہوتی ہےاوراس سلسلے میں اس کی معلومات ویاد داشت مضارب کے علم سے زیادہ ہوتی ہے،للبذا اس کی بات راجح ہوگی۔ و أيهما أقام المنح اس كا حاصل بير ہے كەرب المال اگر رأس المال كى زيادتى پر بينه پيش كردے يا مضارب نفع كى مقدار اور زیادتی کے دعوے پر بینہ پیش کردے تو اس کا بینہ معتمر ہوگا اس لیے کہ بینات زیادتی کے اثبات کے لیے ہی پیش کئے جاتے ہیں۔

قَالَ وَمَنْ كَانَ مَعَةُ أَلْفُ دِرُهَمٍ فَقَالَ هِيَ مُضَارِبَةٌ لِفُلَانٍ بِالنِّصْفِ وَقَدُ رَبِحَ أَلْفًا وَقَالَ فُلَانٌ هِيَ بِضَاعَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ، لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ تَقُوِيْمَ عَمَلِهِ أَوْ شَرْطًا مِنْ جِهَتِهِ أَوْ يَذَعِي الشِّرْكَةَ وَهُوَ يَنْكِرُ، وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ أَقْرَضْتَنِي وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ هِيَ بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيْعَةٌ أَوْمُضَارَبَةٌ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ، لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ التَّمَلُّكَ وَهُوَ يُنْكِرُ، وَلَوِ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَةَ فِي نَوْعِ وَقَالَ الْاخَرُ مَاسَمَّيْتَ لِي تَجَارَةً بِعَيْنِهَا فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْعُمُوْمُ، وَالْإِطْلَاقُ وَالتَّخْصِيْصُ بِعَارِضِ الشَّرُطِ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيْهِ الْخُصُوْصُ. وَلَوِاذَعْى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعًا فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى التَّخْصِيْصِ، وَالْإِذْنُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهٖ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَةً، وَلَوْ أَقَامَا الْبَيَّنَةَ فَالْبِيّنَةُ

### ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة المحا

بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ لِحَاجَتِهِ إِلَى نَفِي الضَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجِةِ الْاخَرِ إِلَى الْبَيِّنَةِ، وَلَوْ وُقِّتَتِ الْبَيِّنَتَانِ وَقُتًا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَحِيْرِ أَوْلَى، لِأَنَّ احِرَ الشَّرْطَيْنِ يَنْقُضُ الْأَوَّلَ.

ترجمان: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ہزار درہم ہوں اور وہ یہ کہہ رہا ہویہ مال آ دھے نفع کی شرط پر فلاں کے لیے مضاربت پر ہے اور اس نے ایک ہزار نفع کمایا اور فلال کہتا ہے کہ وہ کاروبار کے لیے ہوتو رب المال کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ مضارب رب المال کے خلاف اپنے کام کی قبتی ہونے کا دعوی کررہا ہے یا اس کی طرف سے شرط کا دعوی کر رہا ہے یا شرکت فی الزئ کا مدی ہے حالانکہ رب المال منکر ہے اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے۔

اگررب المال کی خاص قتم کی تجارت کا دعوی کرے اور مضارب کیے کہتم نے کسی متعین تجارت کا نام نہیں لیا تھا تو مضارب کی بات معتبر ہوگی ،اس لیے کہ مضاربت میں عموم اور اطلاق اصل ہے اور تخصیص عارضی شرط کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ برخلاف و کالت کے۔ کیوں کہ اس میں خصوص اصل ہے۔

اوراگرمضارب اوررب المال میں سے دونوں نے ایک ایک تم کی تجارت کی تو رب المال کا قول معتبر ہوگا کیوں کہ دونوں تخصیص پر متفق ہوگئے ہیں اور اجازت رب المال ہی کی طرف سے لمتی ہاس لیے تخصیص کے متعلق ای کی بات معتبر ہوگی۔اوراگر دونوں نے بینہ پیش کردیا تو مضارب کا بینہ مقبول ہوگا، کیوں کہ ای کواپنی ذات سے صان ختم کرنے کی ضرورت ہے اور رب المال کو بینہ کی چندال ضرورت نہیں ہے۔اوراگر دونوں بینوں کی تاریخ بیان کردی گئی تو بعد والی تاریخ کا بینہ اوٹی ہوگا کیوں کہ بعد والی شرط اول کے لیے ناقض ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مضاربه بالنصف ﴾ آ دھے منافع پرمضاربت کے لیے مال فراہم کرنا۔ ﴿ تقویم ﴾ قیمت لگانا۔ ﴿ بضاعة ﴾ پونجی، بغیر منافع مال فراہم کرنا۔ ﴿ و دیعة ﴾ امانت، ودیعت۔ ﴿ التملك ﴾ مالك بنتا۔ ﴿ عارض ﴾ خارجی طور سے پیش آ مدہ كوئی صورتحال۔ ﴿ يستفاد ﴾ حاصل ہونا۔ ﴿ سمی ﴾ طے كرنا، تعین كرنا۔

#### اختلاف كى ايك دومرى صورت:

اس عبارت میں پانچ مسئلے مذکور ہیں (۱) زید کے پاس ایک ہزار روپنے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ برکا مال ہے اور نصف نفع کی شرظ پر مضار بت کے لیے میرے پاس ہے اور اس نے اس میں ایک ہزار نفع بھی کمالیا ہے لیکن بکر یعنی رب المال میہ کہتا ہے کہ میں نے زید کو صرف تجارت میں معاونت کے لیے بطور بضاعت وہ مال دیا ہے اور مضار بت کے لیے نہیں دیا تھا تو رب المال کی بات معتبر ہوگی اور وہ دونوں ہزار روپئے بکر کوملیں گے ، کیوں کہ مضارب اپنے کا م کے قیمتی ہونے یعنی اس کاعوش لینے کا مدعی ہے یا رب المال کی طرف سے نفع مشروط کرنے کا مدعی ہے یا ترکت فی انفع کا دعویٰ کر رہا ہے ، حالاں کہ رب المال ہر طرح سے اس کے دعوے کا انکار کر رہا ہے اور منکر کا قول معتبر ہوگا۔

(۲) زید کہتا ہے کہ بکرنے بیر مال مجھے قرض دیا ہے بکر کہتا ہے کہ میں نے بیر مال بضاعت کے لیے دیا ہے یاود بعت کے لیے دیا

### ر آن البداية جلدال ي المسلم ٢٢٠ ١٥٠٠ من البداية جلدال ي المام مفاريت كيان من

ہے یا مضار بت کے لیے دیا ہے تو رب المال کی بات معتر ہوگی ، اس لیے وہی مال کا ما لک ہے اور جہت عطاء ہے اچھی طرح واقف بھی ہے۔ ہاں اگر دونوں اپنے اپنے دعوے پر بینہ پیش کردیتے ہیں تو مضارب کا بینہ مقبول اور راجح ہوگا اس لیے کہ مضارب رب المال کے خلاف نفع کی ملکیت کا مدعی ہے اور رب المال اس کا منکر ہے حالاں کہ بینہ اثبات کے لیے موضوع ہے اس لیے جس کا بینہ مثبت ہوگا اس کی بات معتبر ہوگا۔

(س) رب المال كہتا ہے كہ ميں نے مضارب كواس شرط پر مال دیا تھا كہ وہ پر چون كی دكان كرے، اور مضارب كہتا ہے كہ اس نے بدون شرط مطلق مجھے مال پر دیا تھا تو مضارب كی بات مقبول ہوگی، كيوں كہ مضار بت ميں عموم اصل ہے اور اكثر و بيشتر مطلق تجارت كے ليے مال دے دیا جاتا ہے لہذا ظاہر حال مضارب كے حق ميں شاہد ہوگا اور اس كی بات معتبر ہوگی۔ اور اگر اس طرح كا اختلاف موكل اور وكيل ميں ہوتو موكل كی بات معتبر ہوگی، اس ليے كہ وكالت ميں شخصيص اصل ہے اور عموماً مخصوص چيز كی خريداری كے ليے ہی وكيل كاسہار اليا جاتا ہے۔

(۳) رب المال کہتا ہے کہ میں نے تہمیں سبزی بیچنے کے لیے مال دیا تھا، مضارب کہتا ہے کہ تو نے فلہ خرید نے اور بیچنے کے لیے مال دیا تھا، مضارب کہتا ہے کہ تو نے فلہ خرید نے اور چونکہ تخصیص لیے مال دیا تھا تو اس صورت میں رب المال کی بات معتبر ہوگی، اس لیے کہ دونوں تقیید اور تخصیص ہو چکے ہیں اور چونکہ تخصیص اصلاً رب المال کی خصیص معتبر ہوگی اور اگر اس حالت میں دونوں بینہ پیش کر دیں تو مضارب کا بینہ مقبول ہوگا، کیوں کہ جہتِ تجارت کی تعیین کے دعوے میں وہ اصل کے مخالف ہے اور اگر اس المال کا ضان ہوگا اس لیے فی ضان کے حوالے سے اسے بینہ کی ضرورت بھی ہے جب کہ جہتِ تجارت میں رب المال اصل ہے اور اسے بینہ کی ضرورت ہیں وہ اس کے جب کہ جہتِ تجارت میں رب المال اصل ہے اور اسے بینہ کی ضرورت ہے اس کا بینہ مقبول ہوگا۔

(۵) بینہ پش کرنے کے ساتھ مضارب اور رب المال دونوں اس کی تاریخ بھی بیان کر دیا تو جس کی تاریخ موخر ہوگی اسی کا بینہ بھی رانچ ہوگا، کیوں کہ بیتو عام بات ہے کہ موخر مقدم کے لیے ناتخ اور ناقض ہوتا ہے لہٰذا یہاں بھی جس کے بیند کی تاریخ مؤخر ہوگ وہ دوسرے کے بینے کومؤخر کردے گی۔ فقط و اللّٰہ أعلم و علمہ أتم





ود بعت کومضار بت کے معاً بعد بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مضار بت اور ود بعت دونوں میں مال دوسرے کے پاس امانت ہوتا ہے کیکن مضار بت میں جوامانت ہے وہ عام ہے اور ود بعت کی امانت خاص ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ عام خاص سے مقدم ہوتا ہے،اس لیے صاحب کتاب نے بھی مضار بت کو ود بعت سے مقدم کر کے بیان کیا ہے۔

> ود بعت کے لغوی معنی ہیں: چھوڑ نا کیوں کہ مودع مودّع کے پاس اپنا مال چھوڑ جاتا ہے۔ ود بعت کے شرعی معنی ہیں: تسلیط الغیر علی حفظ المال غیرکواپنے مال کی حفاظت پر مسلط کرنا۔

قَالَ الْوَدِيْعَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُوْدَعِ إِذَا هَلَكُتُ لَمْ يَضْمَنْهَا لِقَوْلِهِ الطَّيْنَةُ الْ ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ صَمَانٌ)) وَ لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى الْإِسْتِيْدَاعِ فَلَوْضَمِنَّاهُ يَمْتَنعُ النَّاسُ عَن قَبُولِ الْوَدَائِعِ فَيَتَعَطَّلُ مَصَالِحُهُمْ، قَالَ وَلِلْمُوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ فِي عِيَالِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ يَكُو فَظُ مَالٍ غَيْرِهِ إِلَى الْوَجْهِ اللَّذِي يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِه، وَلَأَنَّهُ لاَيَجِدُ بُدًّا مِنَ الدَّفْعِ إِلَى عِيَالِهِ لِأَنَّهُ لاَيُمْكِنُهُ مَلْوَمُهُ اللَّهُ وَلَا يَعْفِهِ اللَّذِي يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِه، وَلَأَنَّهُ لاَيَجِدُ بُدًّا مِنَ الدَّفْعِ إِلَى عِيَالِهِ لِأَنَّهُ لاَيُمْكِنُهُ مَلَا مَن الدَّفْعِ إِلَى عِيَالِهِ لِأَنَّهُ لاَيُمْكِنُهُ مَلُوهِ مَلْ مَلْوَمُهُ إِلَى عَلَيْهِ اللَّهُ لاَيْعِدُ بُدُّا مِنَ الدَّفْعِ إِلَى عِيلِهِ لِلْاَيْهُ وَالْمُورَا فَلَا اللَّهُ وَلَا يُعْرِهِ إِلَى عَلَيْهِ اللَّهُ لاَيْمَالِهُ مَالِ اللَّهُ وَلَا يُعْرِهِ إِلَى اللَّهُ وَلَا يُعْرِهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ لاَيْمُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقَ اللَّهُ الْمُعَلِّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ وَعِنَ الْمُهُمُ وَلَى مَالِلُكُ وَعُمَا إِلَى عَلَوْهِ إِيْدَاعٌ إِلَا إِذَا السَتَاجَرَ الْمُولُولُ فَيْكُونُ حَافِظًا بِحِرُونَ عَيْمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الللللَّهُ الللل

### ر آن البداية جلدال ي المحالية المحاربة على المحاربة المحاربة

سَفِيْنَةٍ أُخُرَى، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيُقًا لِلْحِفْظِ فِي هَلِهِ الْحَالَةِ فَيَرْتَضِيهِ الْمَالِكُ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى دَٰلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، لِلْفَيْنَةِ أُخُرَى، لِأَنَّهُ يَدُّعِي ضَرُوْرَةً مُسْقِطةً لِلضَّمَانِ بَعُدَ تَحَقُّقِ السَّبَ فَصَارَ كَمَا إِذَا اذَّعَى الْإِذُنَ فِي الْإِيْدَاعِ، قَالَ فَإِنْ طَلْبَهَا صَاحِبُهَا فَمَنَعَهَا وَهُو يَقُدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهَا ضَمِنَهَا، لِلَّبَّةُ مُتَعِدٍّ بِالْمَنْعِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَ طَالَبَهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِإِمْسَاكِه بَعْدَهُ فَيَضْمَنُهَا بِحَبْسِه عَنْهُ.

توجمہ : فرماتے ہیں کہ مودَع کے قبضہ میں مال ودیعت امانت ہوتا ہے اور اگریہ مال ہلاک ہوجائے تو مودَع اس کا ضامن نہیں ہوگا اس کے کہ آپ کا فرائن نہ ہوتو اس پر ضان نہیں ہے اس طرح مودَع بھی اگر خائن نہ ہوتو اس پر جھی صان نہیں ہے اس طرح مودَع بھی اگر خائن نہ ہوتو اس پر بھی صان نہیں ہے ، اور اس لیے کہ لوگوں کو امانت رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر ہم مودَع کو ضامن بنادیں تو لوگ ور یعتیں قبول کرنے سے باز آ جائیں گے اور لوگوں کی ضرورتیں معطل ہوجائیں گی۔

فرماتے ہیں کہ مودّع کو بیت ہے کہ بذات خوداس مال کی حفاظت کرے اور ان لوگوں سے حفاظت کرائے جواس کی دیکھر کھے میں ہوں، کیوں کہ ظاہر یہی ہے کہ مودّع اپنے مال کی حفاظت کی طرح دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اس لیے کہ ودیعت کو اپنے عیال کے سپر دیئے بغیر مودّع کے لیے چارہ کا نہیں ہے اس لیے کہ نہ تو ہمیشداس کے لیے گھر میں رہناممکن ہے اور نہ ہی گھر کے باہر ودیعت کو ساتھ رکھناممکن ہے لہذا مودِع مودّع کے عیال سے حفاظت کرانے پر راضی ہوگا۔لیکن اگر مودّع اپنے اہل خانہ کے علاوہ کی اور کی حفاظت میں دیا یا کسی دوسرے کو بطور ودیعت دیا تو ضامن ہوگا کیوں کہ مالی اس کے قبضہ سے راضی ہوا خانہ کے علاوہ کے قبضے سے راضی ہوا ہے اور امانت میں لوگوں کے قبضے مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس لیے کہ کوئی بھی چیز اپنے مثل کو مضمین نہیں ہوتی جیسے وکیل دوسرے کو وکیل نہیں بناسکتا اور دوسرے کی حفاظت میں رکھنا بھی امانت ہے الل ہے کہ مودّع دوسرے کے محفوظ مقام کوکرا میر یے لیے وکیل دوسرے کو وکیل نہیں بناسکتا اور دوسرے کی حفاظت میں رکھنا بھی امانت ہے الل ہے کہ مودّع دوسرے کے محفوظ مقام کوکرا میر یے لیے لیے وکیل دوسرے کو وکیل نہیں بناسکتا اور دوسرے کی حفاظت میں رکھنا بھی امانت ہے الل ہے کہ مودّع دوسرے کے محفوظ مقام کوکرا میر یے لیے لیے واس صورت میں وہی حفاظت کرنے والا شار ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگرموہ کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ مال امانت کو اپنے پڑوی کے گھر بھیج وے یا وہ کسی کشی میں سوار ہو اور اندیشہ عُرق کی وجہ سے دوسری کشی میں ڈالدے، کیوں کہ اس صورت میں یہی حفاظت کا واحد راستہ ہے، لہذا مالک بھی اس سے راضی ہوگا اور بینہ کے بغیر اس کے متعلق اس کی تقید این نہیں کی جائے گی، کیوں کہ وہ ایک الیی ضرورت کا دعوی کر رہا ہے جو سبب حفان متحق ہونے کے بعد مقط للضمان ہے تو یہ ایہا ہوگیا جیسے مودّع نے مودِع کی طرف سے ودیعت رکھنے کے حوالے سے اجازت کا دعوی کہا ہو۔

۔ فرماتے ہیں کہ اگر مالک ود بعت کوطلب کرے اور قدرت علی انسلیم کے باوجود مودّع اسے نہ دیے تو ضامن ہوگا ، کیوں کہ روک کراس نے تعدی کی ہے بیتھم اس وجہسے ہے کہ جب مودِع نے اسے ما نگ لیا تو اس کے بعد وہ اسے مودّع کے پاس رکھنے پر راضی نہیں ہوگالہٰذااس سے روکنے کی وجہ سے مودّع ضامن ہوگا۔

### ر آن البداية جلدال ي من المسلك المسل

#### اللغات:

﴿المودع ﴾ جس كے پاس امانت ركھوائى جائے۔ ﴿المعل ﴾ نقصان كرنے والا، خيانت كرنے والا۔ ﴿المستودع ﴾ جس كى ووبيت ركھوائى جائے۔ ﴿الاستصحاب ﴾ ساتھ ساتھ ركھوائى جائے۔ ﴿الاستصحاب ﴾ ساتھ ساتھ ركھنا۔ ﴿جوز ﴾ تفاظت، حصار۔ ﴿حويق ﴾ آتشزوگی۔ ﴿يوتضى ﴾ راضى ہونا، پندكرنا۔

#### تخريج

• رواه دارقطني في سننه، رقم الحديث (١٧٠) و عبدالرزاق في مصنفه رقم الحديث (١٤٧٨٢).

#### ودبعت كاتحكم:

عبارت میں جارمسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) پہلامسکلہ بیہ ہے کہ ودیعت کا مال مودَع کے پاس امانت ہوتا ہے اور اگر اس کی طرف سے تعدی اور خیانت کے بغیر وہ مال ہلاک ہوجاتا ہے تو مودَع پراس کا صال نہیں ہوگا جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی صراحت ہے اور پھر لوگوں کو ودیعت رکھنے کی ضرورت بھی ہے اب اگرمودَع کو مال ودیعت کی ہلاکت کا ضامن بنادیا جائے تو ضان کے خوف سے لوگ ودیعت رکھنا بند کردیں گے اور اس سے بڑا نقصان ہوگا۔

(۲) مودَع خود بھی مال ودیعت کی حفاظت کرسکتا ہے اور اپنے اہل خانہ ہے بھی اس کی حفاظت کراسکتا ہے اور گھر والوں سے حفاظت کرائے بغیر اس کے لیے چارہ کارنہیں ہے، کیوں کہ نہ تو مودَع ہمیشہ گھر پر رہے گا اور نہ ہی گھر کے باہر مال ودیعت کو گلے میں لاکائے رہے گا نتیجۂ لامحالہ وہ اپنے گھر والوں سے اس کی حفاظت کرائے گا اور ما لک کامقصود چونکہ حفاظت کرانا ہے اس لیے ما لک بھی اس سے راضی ہوگا، ہاں مودَع اور اس کے اہل خانہ سے حفاظت کرائے پر ما لک راضی نہیں ہوگا اس لیے اگر مودَع اپنے اہل خانہ کے علاوہ سے اس مال کی حفاظت کرائے گا تو وہ ضامن ہوگا، کیوں کہ ملک نے مودَع پر اور اس کے خمن میں اس کے اہل خانہ پر اعتماد کیا ہے اور امانت کے متعلق لوگوں کے حالات اور ہاتھ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ دو سمرے لوگ اس درجہ کی حفاظت نہ کرسکیں اور خیانت کر بیٹیس اور اس طرح مالک کا مال ضائع ہوجائے۔

والوضع المنح فرماتے ہیں کہ جس طرح صراحت کے ساتھ مودع کا دوسرے کو مال ودیعت بطور ودیعت دینا موجب ضان ہے اس طرح دوسرے کے مخفوظ مقام پراس مال کورکھنا بھی موجب ضان ہے کیوں کہ یہ بھی ایک طرح کی ودیعت ہے ہاں اس جگہ کو کرایہ لینے سے ضان ختم ہوجائے گا، کیوں کہ کرایہ پر لے کروہاں مال رکھنا ازخود حفظت کرنے کی طرح ہے اور مودع کے خود حفاظت کرنے سے اس برضان نہیں ہوتا۔

(۳) تیسرا مسکلہ بیہ ہے کہ مودَع نے مال وربعت کواپنے گھر رکھا تھا، کیکن اس کے گھر میں آگ لگ گئ اوراس نے وہ مال اپنے پڑوی کے گھر پہنچا دیا یا مال وربعت کسی کشتی میں تھا اور کشتی بھنور میں پھنس گئی یا ڈو بنے گئی اور مودَع نے وہ مال کسی دوسری کشتی میں ڈال دیا تو ان صورتوں میں اس پر صفان نہیں ہوگا، کیوں کہ دوسری جگہ مال منتقل کیے بغیر اس کی حفاظت نہیں ہوسکے گی اور حفاظت کا اب یہی

### ر آن البدايه جلدال ي المالي المسلم ال

ایک راستہ ہے، لبندا ما لک بھی اس سے راضی ہوگا اور اس فعل میں مودَع متعدی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آگ لگنے یا کشتی ڈو بنے کے متعلق اس صورت میں مودَع کی بات معتبر ہوگی جب وہ بینہ پیش کرے گا، کیوں کہ اس بات سے مودَع اپنی ذات سے ضان دور کر رہا ہے حالاں کہ اس کافعل موجب ضان ہے، لبندا اس سے ضان دور کرنے کے لیے اس پر بینہ پیش کرنا لازم ہوگا۔ اس کی مثال الی ہے جیسے مودَع یہ دوسرے کو مال ودیعت بطور ودیعت دینے کا اختیار دیا تھا اور مودِع منکر ہوتو اس پر بینہ پیش کرنا لازم ہوگا کیوں کہ یہاں بھی مودَع سقوط ضان کا مدی ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس حوالے سے بینہ پیش کرنا ضروری ہے۔

ُ (۳) اگرمودِع مودَع سے مالِ و دیعت طلب کرے اور قدرت علی انسلیم کے باوجودمودَع مال و دیعت واپس نہ کرے تو یہ اس کی طرف سے تعدی ہوگی اور اس منع اور جس کی وجہ ہے اس پر ضان ہوگا ، اس لیے کہ مودع کا اس مودع سے مالِ و دیعت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ اس مودَع کے پاس میہ مال رکھنے پر ہرگز راضی نہیں ہے للبذا اب اسے حبسِ و دیعت کا بھی حق نہیں ہے۔

قَالَ وَإِنْ خَلَطَهَا الْمُوْدَعُ بِمَالِهِ حَتَّى لَايَتَمَيَّزَ ضَمِنَهَا ثُمَّ لَاسَبِيْلَ لِلْمُوْدِعِ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكُمَّايُهُ، وَقَالَا إِذَا خَلَطَهَا بِجِنْسِهَا شَرِكَهُ إِنْ شَاءَ مِثْلُ أَنْ يَخْلِطَ الدَّرَاهِمَ الْبِيْضَ بِالْبِيْضِ وَالسُّوْدَ بِالسُّوْدِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرَ، لَهُمَا أَنَّهُ لَايُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِّهٖ صُوْرَةً وَأَمْكَنَهُ مَعْنِيَّ بِالْقِسْمَةِ مَعَهُ فَكَانَ اِسْتِهُلَاكًا مِنْ وَجُهِ دُوْنَ وَجُهٍ فَيَمِيْلُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ، وَلَهُ أَنَّهُ اِسْتِهُلَاكٌ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ لِأَنَّهُ فِعُلَّ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْوُصُوْلُ إِلَى عَيْنِ حَقِّهِ وَلَامُعْتَبَرَ بِالْقِسْمَةِ، لِلْأَنَّهَا مِنْ مُوْجِبَاتِ الشِّرْكَةِ فَلَاتَصْلُحُ مُوْجَبِةً لَهَا، وَلَوْ أَبْرَأَ الْخَالِطَ لَاسَبِيْلَ لَهُ عَلَى الْمَخْلُوطِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الدَّيْنِ وَقَدْ سَقَطَ، وَعِنْدَهُمَا بِالْإِبْرَاءِ يَسْقُطُ خِيَرَةُ الضَّمَانِ فَيَتَعَيَّنُ الشِّرْكَةُ فِي الْمَخْلُوْطِ، وَخَلْطُ الْخَلِّ بِالزَّيْتِ وَكُلِّ مَائِعٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ يُوْجُبِ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ إِلَى الضَّمَانِ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ اسْتِهْلَاكٌ صُوْرَةً وَكَذَا مَعْنِيَّ لِتَعَنُّرِ الْقِسْمَةِ بِإِعْتِبَارِ إِخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَمِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ خَلْطُ الْجِنْطَةِ بِالشَّعِيْرِ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّ أَحَدُهُمَا لَايَخُلُوْ عَنْ حَبَّاتِ الْاَحَرِ فَتَعَذَّرَ التَّمْيِيُزُ وَالْقِسْمَةُ. وَلَوْ خَلَطَ الْمَائِعَ بِجِنْسِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانِكَايُهُ يَنْقَطِعُ حَقَّ الْمَالِكِ إِلَى الضَّمَان لِمَا ذَكَرُنَا وَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَيْنَا أَيْهُ يَجْعَلُ الْأَقَلَّ تَابِعًا لِلْأَكْثِرِ اعْتَبَارًا لِلْعَالِبِ أَجْزَاءً، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهَانَيْهُ شَرِكَهُ بِكُلِّ حَالٍ، لِأَنَّ الْجِنْسَ لَايَغْلِبُ الْجِنْسَ عِنْدَةً عَلَى مَامَرَّ فِي الرِّضَاعِ وَنَظِيْرُهُ خَلْطُ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا إِذَابَةً، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ مَائِعًا بِالْإِذَابَةِ.

توجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر مودّع نے مال دو بعت کو اپنے ، ل کے ساتھ اس طرح مِلا دیا کہ تمیز ختم ہوگئ تو مودّع اس مال کا ضامن ہوگا، لیکن امام اعظم ہولیٹھانے کے یہاں اب مودع کے لیے اس مال پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین ہوگائی مالے ہیں کہ اگر مودّع نے ود بعت کے ہم جنس مال سے اسے ملا یا ہوتو اگر مودع چا ہے تو اس میں شریک ہوجائے مثلا اس نے سفید درا ہم کو سفید کے درا ہم کو ساتھ ہو ۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ مالک کے لیے صورتا اپنے حق کو وصول کرنا ممکن نہیں ہے، ہاں تقسیم کے ذریعے معنا اس کی وصولیا بی ممکن ہے لہذا یہ من مل وجہ وجہ استہلاک نہیں ہوگا اور مالک کو افتیار ہوگا وہ جس طرف چا ہے مائل ہوجائے ۔ امام اعظم مراتی ہیں ہے کہ یہ من کل وجہ استہلاک ہو اس کے لیے اپنے القسیم موجب شرکت نہیں ہوگا۔

کے احکام میں سے ہے لہذا تقسیم موجب شرکت نہیں ہوگا۔

اگرمودع نے ملانے والے کو بری کر دیا تو امام اعظم والتین کے یہاں مال مخلوط پراس کا اختیار نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کا حق صرف دین (ضان) میں ہے حالاں کہ ابراء کی وجہ سے ریحق ساقط ہو چکا ہے، اور حضرات صاحبین عجوالت کے یہاں ابراء سے ضان لینے کا اختیار ساقط ہوجا تا ہے اور مال مخلوط میں شرکت متعین ہوجاتی ہے۔

تِل کے تیل کوروغن زیتون سے ملانے میں اور ہرسیال چیز کوخلا فیے جنس کے ساتھ ملانے سے مالک کاحق ختم ہوکر ضان میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ بیتھم متفق علیہ ہے، اس لیے کہ بیصورت اور معنی دونوں اعتبار سے استہلاک ہے، کیوں کہ جنس مختلف ہوجانے سے تقسیم متعذر ہے، گندم کو جو کے ساتھ ملانا بھی صحیح قول کے مطابق اسی قبیل سے ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک میں دوسرے کے دانے ملے ہوتے ہیں للبذا یہاں بھی تمییز اور تقسیم دشوار ہوگی۔

اگرسیال چیزکواس کی ہم جنس چیز کے ساتھ ملایا تو امام اعظم چاٹھاؤ کے یہاں مالک کاحق ختم ہوکر صفان میں تبدیل ہوجائے گااس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اور امام ابو یوسف چاٹھاؤ کے یہاں اکثر اجزاء کا اعتبار کر کے اقل کو اکثر کے تابع کر دیا جائے گا۔اور امام محمد چاٹٹھاڈ کے یہاں جنس جنس ہوتی جیسا کہ گا۔اور امام محمد چاٹٹھاڈ کے یہاں جنس ہر عالب نہیں ہوتی جیسا کہ کتاب الرضاع میں یہ مسئلہ گذر چکا ہے ور اس اختلاف کی نظیر وو بعت کے دراہم میں دوسرے دراہم کو بھلا کر ملانا ہے، کیوں کہ بھلانے کی وجہ سے سارے دراہم سیان ہوجا کیں گے۔

#### اللغات:

﴿ يتميز ﴾ جدا كرنا، عليحده كرنا - ﴿ الدراهم البيض ﴾ خالص دراجم - ﴿ الحنطة ﴾ كدم - ﴿ الشعير ﴾ بو - ﴿ الناسِه الله ﴾ الله والله الله والله والله

#### ودبعت مخلوط كرنے كاتھم:

يهال تين مسئلے مذكور بيں:

(۱) مودَع نے مال ودیعت کے ساتھ اپنا مال ملادیا اور س طرح ملایا کہ دونوں میں تمییز اور علاحدگی نامکن ہوگئی تو مودَع پراس مال کا ضان واجب ہوگا کیوں کہ خلط کی وجہ ہے اس نے تعدی کی ہے اور تعدی کی صورت میں امین بھی ضامن ہوتا ہے اور ضان دینے کی وجہ ہے امام اعظم ہو پہنے پال اس مال ودیعت ہے مودِع کا حق ختم ہوجائے گا ور نہ تو ضان اور مین کا اجتماع لازم آئے گا جو محال اور ناممکن ہے۔ اور حضرات صاحبین مُروَد بیاں مودَع کو دو با توں میں سے ایک کا اختیار ہوگا (۱) یا تو وہ ضان لے کر مال ودیعت سے دست کش ہوجائے (۲) یا اس طے ہوئے مال میں مودَع کا شریک ہوجائے لیکن بی تھم اس صورت میں ہے جب ملایا ہوا مورت میں ہوجائے (۲) یا اس طے ہوئے مال میں مودَع کا شریک ہوجائے لیکن بی تھم اس صورت میں ہے جب ملایا ہوا مال مال ودیعت کی جنس سے ہومثلاً درا ہم بیض کو بیض کے ساتھ اور گذم کے ساتھ ملایا ہو۔ حضرات صاحبین مُروزع کے بہاں مودَع کو اختیار ملئے کی دلیل بیہ ہو کہ خلط کی وجہ سے صورت کے اعتبار سے مودِع اپنا عین حق والی نہیں لے سکتا ہاں مودَع کے ساتھ شریک ہو کراس مال کی تقسیم کر کے معنا اپنا حق وصول کر سکتا ہے اس لیے مودِع کو ان دو چیز وں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار ہوگا۔

حضرت امام اعظم رایشیلا کی دلیل میہ ہے کہ خلط کرنا اور ملانا ہر اعتبار سے استہلاک اور ختم کرنا ہے، کیوں کہ خلط کی وجہ سے مودِع کے لیے بعینہ اپنا حق وصول کرنا ناممکن ہوگیا ہے اور اب ضان لینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لہذاوہ ضان لے اور اپنا راستہ ناپ لے۔ اور ہم تقسیم شرکت کے احکام میں سے ہے راستہ ناپ لے۔ اور ہم تقسیم شرکت کے احکام میں سے ہے اور اس کا شرکت کے لیے علت نہیں ہوسکتا۔ اس لیے یہاں نہ تو اور اس کا شرکت کے لیے علت نہیں ہوسکتا۔ اس لیے یہاں نہ تو مخلوط مال میں مودِع کی شرکت ہوگی اور نہ ہی تقسیم ہوگی۔

(۲) گرمودِع نے خالط کو (مودَع کو) ضان سے بری کردیا تو اب امام عظم پراٹیٹیڈ کے یہاں اس کاحق بالکلیہ ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ اس کاحق ضان میں تھا اور ابراء سے اس نے اپنا بیدی ساقط کردیا ہے لہٰذا اب اسے پچھنہیں ملے گا۔ اور حضرات صاحبین بڑھائڈیا کے یہاں ابراء سے صرف ضان کاحق ساقط ہوتا ہے اور سقوط صان کے بعد شرکت متعین ہوجاتی ہے، یہ گویا ماقبل والے مسئلے میں تمر وًا ختلاف کی وضاحت ہے۔

اگرمودَع کے پاس تل کا تیل بطور و د بعت تھا اور اس نے اس میں روغنِ زیتون ملا دیایا ایک سیال اور بہنے والی چیز کو دوسری سیال چیز کے ساتھ ملا دیا تو بالا تفاق ما لک کاحق مال و د بعت سے ختم ہوجائے گا اور مودَع پر اس کے لیے صان واجب ہوگا ، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں کا خلط من کل وجہ استہلاک ہے اور اختلاف جنس اسے مزیدمؤکد اور مضبوط بنا دیتا ہے۔

ولو خلط المانع النع مسلم یہ کہ اگر مود کے نے سال چیز کواس کی ہم مثل دوسری سال چیز سے ملا دیا تو امام اعظم ہولتے ہیں کے بہاں مالک کاحق ختم ہوکر صفان میں تبدیل ہوجائے گا، کیوں کہ میر من کل وجہ استہلاک ہے لما ذکر نا سے اس طرف اشارہ ہے۔ امام ابویوسف ولٹے ہیں دونوں چیزوں میں سے جس کے اجزاء غالب ہوں گے اس کو دوسرے کے تابع قرار دیدیں گے چنا نچہ اگر مال ودیجت کے اجزاء غالب ہوں گے تو سارا مال مودع کو ملے گا اور مودع مودع کواس کے مال کے بقدر رقم دیدے گا اور اگر مودع کے مال کے اجزاء ذیادہ ہوں تو یہ سارا مال مودع رکھ لے اور مودع کواس کے مال کا صفان دیدے۔

امام محمد طِنتُهاد كے يہاں ہرحال ميں مودع مودع كاشريك موكا خواه مال وديعت غالب مويا مال مخلوط زياده مو، كيول كهان ك

### ر آن الہدایہ جلدال کے محالا سے اس کا محالا ہوں کا مضاربت کے بیان میں ک

یہاں ایک جنس اپنی ہم مثل جنس پر غالب نہیں ہوتی جیسے اگر دوعور توں کا دودھ آپس میں ملا دیا گیا اور پھر کسی شیرخوار بچے کو پلایا گیا تو یہاں غالب اور غیر غالب کا اعتبار نہیں ہوگا اور دونوں عور توں سے رضاعت ثابت ہوجائے گی اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی غالب اورا کٹر کا اعتبار نہیں ہوگا اور مودِع مودَع کا شریک ہوگا۔

و نظیرہ خلط اللدواہم النع فرماتے ہیں کہ فقہائے احناف کے اس اختلاف کی نظیریہ ہے کہ مودَع کے پاس دراہم بطور ود بعت تتھاوراس نے ان دراہم کے ساتھ بگھلا کم بھی دراہم مل دیتے تو امام اعظم طِلَیْنی کے یہاں یہ بھی من کل وجہ استبلاک ہوگا اور ما لک کو صرف صان ملے گا۔ امام ابو یوسف رِلِیْنی کے یہاں عالب الاجزاء کو اقل کے تابع کیا جائے گا جب کہ امام محمد رِلِیٹی کے یہاں مودع ہر حال میں مودّع کا شریک ہوگا۔

قَالَ وَإِنِ اخْتَلَطَتْ بِمَالِهِ مِنْ غَيْرٍ فِعُلِهِ فَهُوَ شَرِيْكٌ لِصَاحِبِهَا كَمَا إِذَا انْشَقَّ الْكِيْسَانِ فَاخْتَلَطَا لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا لِعَدْمِ الصَّنْعِ فَيَشْتَرِكَانِ وَهِذَا بِالْإِتِّفَاقِ، قَالَ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُوْدَعُ بَعْضَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَةٌ فَخَلَطَةٌ بِالْبَاقِي ضَمِنَ الْجَمِيْعَ، لِأَنَّةُ خَلَطَ مَالَ غَيْرِهِ بِمَالِهِ فَيَكُونُ اسْتِهُلَاكًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ، قَالَ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُوْدَعُ فِي الْجَمِيْعَ، لِأَنَّةُ خَلَطَ مَالَ غَيْرِهِ بِمَالِهِ فَيكُونُ اسْتِهُلَاكًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ، قَالَ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْجَمِيْعَ بِأَنْ كَانَتُ دَابَّةً فَرَكِبَهَا أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَةً أَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَةً أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ زَالَ التَّعَدَى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيْعَةِ الرَّيَقَعِ حِيْنَ صَارَ الْوَدِيْعَةِ الرِّيَقَعِ حِيْنَ صَارَ فَوْلَ الشَّافِعِيُّ رَحِيلًا عَلَيْهُ لَا يَبْرَأُ عَنِ الصَّمَانِ لِآنَ عَقْدَ الْوَدِيْعَةِ اَرْتَفَعَ حِيْنَ صَارَ ضَامِنًا لِلْمُنَافَاةِ، فَلَايَبُوا إِللَّ بِالرَّدِةِ عَلَى الْمَالِكِ، وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بَاقٍ لِإِطْلَاقِهِ وَارْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ ضَرُورَةَ وَلَالِهُ فَيُ وَلَى الشَّافِقِي وَلَا الشَّافِقِي وَلَا الشَّاعِقِ لَقَالِكُ، وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بَاقٍ لِلِطُلَاقِهِ وَارْتِفَاعُ فِي بَعِضْه ثُمَّ حَفِظ شَهْرًا فَتَرَكَ الْحِفْظِ شَهْرًا فَتَرَكَ الْحِفْظ فِي بَعِضْه ثُمَّ حَفِظ الْبَاقِي فَحَصَلَ الرَّذُ إِلَى نَائِبِ الْمَالِكِ.

توجہ اللہ: فرماتے ہیں کہ اگر مال ودیعت مودَع کے فعل کے بغیراس کے مال سے ال گیا تو مودَع مودِع کا شریک ہوگا جیسے دو تھلیاں بھٹ کرایک دوسرے سے مل گئیں، کیوں کہ مودَع کی طرف سے فعل نہیں ہے اس لیے وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، لہذا وہ دونوں اس مال میں مشترک ہوں گے بیچکم شفق علیہ ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگرمودع نے مال و دیعت میں سے پچھ مال خرچ کرڈالا پھرائی طرح کا مال اس میں واپس کر کے اسے باتی مال سے ملا دیا تو وہ پورے مال کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ مودَع نے اپنے ٹال کو دوسرے کے مل سے ملا دیا ہے لہذا یہ استہلا ک ہوگا اس طریقے پر جوگذر چکا ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر مودّع نے مال ودیعت میں تعدی کی بایں طور کہ وہ سواری تھی ورمودع اس پرسوار ہوگیا یا کپڑا تھا اور مودّع عنے اس تعدی کوختم نے اس سے خدمت لے لیا یا دوسرے کے باس اسے ودیعت رکھ دیا پھر مودّع نے اس تعدی کوختم کرکے وہ مال پھراپنے قبضہ میں لے لیا تو ضان زائل ہوجائے گا امام شافعی جائٹینڈ فرماتے ہیں کہ مودّع ضمان سے بری نہیں ہوگا، کیوں

### ر آن البداية جلدال بي المحال ١٣٦ من ٢٣٠ من ادكام مفاريت كيان ميل

کہ اس کے ضان بنتے ہی عقد ودیعت ختم ہوگیا، اس لیے کہ ضان اور امانت میں منافات ہے لہٰذا مالک کو واپس کیے بغیر وہ ضان سے بری نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ ودیعت کا معاملہ ابھی بھی برقرار ہے، کیوں کہ امر بالودیعة مطلق تھا اور حکم عقد کاختم ہونا اس کی نقیض (ضان) کے ثابت ہونے کی وجہ ہے بر بنائے ضرورت تھا، لیکن جب نقیض ختم ہوگئ تو عقد کا حکم عود کر آئے گا جیسے کسی نے کسی کو حفاظت کی غرض ہے ایک ماہ تک کے لیے نو کر رکھا اور نو کر نے مہینے میں کچھ دن حفاظت ترک کر دیا پھر ماہمی دنوں میں حفاظت کیا تو پورا ماہ حفاظت کرنے والا شار ہوگا۔ اور صورت مسکہ میں مالک کے نائب کو واپس کرنا یا یا گیا۔

#### اللغات:

﴿ المحتلط ﴾ باہم ملنا، محفوظ ہونا۔ ﴿ انشق ﴾ پھنا، کھلنا۔ ﴿ الکیسان ﴾ کپڑے، جیب۔ ﴿ الصنع ﴾ عمل وخل۔ ﴿ تعدی ﴾ زیادتی کرنا، نقصان کرنا۔ ﴿ الصنع ﴾ عمل وخل۔ ﴿ تعدی ﴾ زیادتی کرنا، نقصان کرنا۔ ﴿ الصنع ﴾ عمل وخل۔ ﴿ تعدی ﴾

### ودبيت مخلوط موجانے كا حكم:

عبارت میں تین مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(ا) مودّع نے ایک تھیلی میں اپنا مال رکھا تھا اور دوسری تھیلی میں ودیعت کا مال رکھا تھا اب یہ دونوں تھیلیاں پھٹیں اور دونوں کا مال ایک دوسرے میں مل گیا تو مودّع ضامن نہیں ہوگا کیوں کہ اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں پائی گئ ہے، ہال مودّع اور مودِع دونوں اس مال میں شریک ہوں گے ہیں اور اب شرکت کے بغیر قسمت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دونوں اس مال میں شریک ہوں گے، کیوں کہ دونوں کے اموال مل گئے ہیں اور اب شرکت کے بغیر قسمت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ (۲) اگر مودَع نے مال ودیعت میں سے کچھ مال خرج کردیا لیکن کچھ دریا یا کچھ دنوں کے بعد خرج کردہ مال کے بفتار مال مال ودیعت میں ملادیا تو اس صورت میں دہ پورے مال کا ضامن ہوگا ، بعض مال کا ضان انفاق کی وجہ ہے ہوگا اور بعض کا ضان خلط کی وجہ سے ہوگا ، اس لیے کہ انفاق اور خلط دونوں چیزیں از قبیل تعدی ہیں ۔

(٣) تیسرامسکہ یہ ہے کہ مودّع نے ودیعت میں تعدی اور زیادتی کی مثلاً ودیعت سواری تھی اور وہ سوار ہوگیا یا مال ودیعت کیڑا تھا اور مودّع نے اس ہے خدمت لے کیا مال ودیعت کو کسی تیسر ہے کے پاس ودیعت رکھ دیا اور مودّع نے اس ہے خدمت لے کیا مال ودیعت کو کسی تیسر ہے کے پاس ودیعت رکھ دیا ایکن پھراس نے بیسار مودّع خان سے بری ہوجائے گا یعنی اس مودّع کے استعال سے ودیعت ہلاک ہوجاتی ہے یا اس میں نا قابل تلا فی نقصان ہوجاتا تب تو اس پرضان ہوتا، کیکن ودیعت کے حق سالم رہنے کے صورت میں تعدی کرنے کے وقت ہی وہ ضامی ہو چکا ہے اور عقد ودیعت ختم ہوگیا ہے، لہذا دوبارہ سے تعقد بحال نہیں ہوگا ، کیوں کہ صنان اور امانت میں اختلاف اور تصاف ہے، اس لیے مودّع کے لیے صنان دیئے بغیر چارہ کا رئیس ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ مودِع نے مودّع کو مطلق ودیعت کا تھم دیا تھا اور تعدی ختم ہوئے کے بعد بی تھم باتی اور برقرار ہے بال تعدی کے وقت چونکہ اس تھم بعنی امانت کی نقیض بشکل صنان ثابت ہوگئی تھی اس لیے اس وقت بیے عقد ضرور ما قتی ہوگیا تھا لیکن جب تو تو تھی مودّع کے ایس بوتا ہے لہذا اس کا مودّع نے تعدی ختم ہوگیا تھا لیکن جب ایپ ایٹ کی صورت میں مودّع ہی تعدی ختم ہوگی اور دوبارہ تھم عقد عود کر آئے گا اور مودّع مالک لیعنی مودِع کا نائب ہوتا ہے لہذا اس کا خور کے نواز مالک کے واپس لینے کی صورت میں مودّع پر ضال میں ہوتا لہذا صورت مسکہ میں بھی اس پر ضال نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے زید نے اپنے سامان کی حفاظت کی خاطر ایک م

### ر ان الهداية جلدال على المسلم الم

تک کے لیے بکرکومز دور رکھا اور بکر نے پندرہ دن کام کر کے پانچ دن نہیں کیا پھراخیر کے دل دن کام کردیا تو بکر پورامہینہ کام کرنے والا شار ہوگا آئی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مال ودیعت استعال کرنے کے بعد استعال ختم کرنے سے مودَع حسب سابق مودَع بی شار ہوگا اور اس پرضان نہیں ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهَا صَمِنَهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا طَالَبَهُ بِالرَّدِّ فَقَدُ عَزَلَهُ عَنِ الْحِفْظِ فَبَعُدَ ذَلِكَ هُوَ بِالْإِمْسَاكِ غَاصِبٌ مَانِعٌ مِنْهُ فَيَصْمَنُهَا فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِعْتِرَافِ لَمْ يَبُراْ عَنِ الصَّمَانِ لِإِرْتِفَاعِ الْعَقْدِ، إِذِ الْمُطالَبَةُ بِالرَّدِّ رَفْعٌ مِنْ جِهَةِ الْمُؤدعِ كَجَحُودِ الْوَكِيْلِ الْوَكَالَةَ وَجَحُودُ أَحَدُ الْمُتَعَاقَدَيْنِ الْبَيْعَ فَتَمَّ الرَّفْعُ، أَوْ لِأَنَّ الْمُودِعَ يَتَقَرَدُ بِعَزلِ نَفْسِه بِمَحْضَرٍ مِنَ الْمُسْتَوْدِعِ كَالُوكِيْلِ يَمْلِكُ عَزلَ نَفْسِه بِحَضْرَةِ الْمُؤتِّلِ وَإِذَا ارْتَفَعَ لَا يَعُودُ إِلَّا بِالتَّجْدِيْدِ فَلَمْ يُوجَدِ الرَّدُّ إِلَى نَائِبِ الْمَالِكِ، بِخِلَافِ الْحِلَافِ ثُمَّ الْعُودُ إِلَى الْمُؤتِّ لِلَيْ اللَّهُ لِيَا اللَّهُ الْمُؤتِّلِ وَإِذَا ارْتَفَعَ لَا يَعُودُ إِلَّا بِالتَّجْدِيْدِ فَلَمْ يُوجَدِ الرَّدُّ إِلَى نَائِبِ الْمَالِكِ، بِخِلَافِ الْحِلَافِ ثُمَّ الْعُودُ إِلَى الْمُؤتِّ لِ وَإِذَا ارْتَفَعَ لَا يَعُودُ إِلَا بِالتَّجْدِيْدِ فَلَمْ يُوجَدِ الرَّدُ إِلَى نَائِبِ الْمَالِكِ، بِخِلَافِ الْحِلَافِ ثُمَّ الْعُودُ إِلَى الْمُؤتِّ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُودُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْعُودُ الْمُعَلِقُ مِنْ الْمُؤْمِ وَالْمَعْمُونَ الْمَالِكِ، وَلَوْ مَعَلَى الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ وَمَا إِلَى الْمَقْعِلُونَ مَا إِلَا الْمُؤْمُ وَمَالِكُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَا الْمُؤْمُ وَا إِلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا إِلَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلِلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّامِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّامِ

ترفیجیل: فرماتے ہیں کہ اگر مالک ودیعت اسے مانگے اور مودّع اس کا انکار کرد ہے تو ضامن ہوگا کیوں کہ جب مودِع نے واپسی کا مطالبہ کرلیا تو اس نے مودّع کو حفاظت سے برخاست کردیا اور اس کے بعد ودیعت کوروک کرمودّع غاصب اور مانع ہے اس لیے وہ ضامن ہوگا، کچر اگر وہ اقر ارکر لے تو ضمان سے بری نہیں ہوگا، کیوں کہ عقد ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ مودِع کی طرف سے واپسی کا مطالبہ کرنا اس کی طرف سے عقد ختم کرنا ہے جب کہ انکار کرنا مودّع کی طرف سے نتنج ہے وکیل کا وکالت کا انکار کرنا اور احد المتعاقدین کی طرف سے تنج کا انکار کرنا الہذار فع تام ہوجائے گا۔

یااس وجہ سے عقد ختم ہوگا کہ مودع کی موجودگی میں مودّع تن تنہا اپنے آپ کومعز ول کرنے کاحق دار ہے جیسے موکل کی موجودگ میں وکیل اپنے آپ کومعز ول کرسکتا ہے اور جب عقد ختم ہوگیا تو تجدید عقد کے بغیر وہ عودنہیں کرے گا، اور اس اقرار سے مالک کے نائب کی طرف ودیعت واپس کرنانہیں پایا گیا۔ برخلاف حکم عقد کی مخالفت کرنے کے بعد موافقت کرنے کے۔

اوراگرمورَع نے مالک ودبعت کے علاوہ کسی تیسر نے کے پاس انکار کیا تو امام ابو یوسف والیٹیڈ کے یہاں صان نہیں ہوگا۔امام زفر کا اختلاف ہے اس لیے کہ دوسرے کے پاس انکار کرنا بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے کیوں کہ اس سے امانت کو ہڑپ کرنے والوں کی لالچ کا خاتمہ ہوجاتا ہے اور اس لیے کہ مودع کی موجودگی میں یا اس کی طلب کے بغیر مودَع خود کو معز ول نہیں کرسکتا، لہذا عقد باقی رہے گا، برخلاف اس صورت کے جب بیکام مودع کی موجودگی میں ہو۔

### ر آن البدايه جدل ١٥٥٠ من ١٥٥٠ ١٥٥٠ من ١٥٥٠ اكام مفارت كيان يمل

#### اللغاث:

﴿ جعد ﴾ انكاركرنا، جو وكرنا، مكر جانا۔ ﴿ غزل ﴾ عليحده كرنا، معزول كرنا، الگ كرنا۔ ﴿ الامساك ﴾ روكنا۔ ﴿ ارتفاع ﴾ المحنا، ختم ہونا۔ ﴿ يقور د ﴾ عليحده ہونا، منفر وہونا۔ ﴿ قصع ﴾ ختم كرنا۔ ﴿ طمع ﴾ لا لچ۔

#### ود بعت كا ضامن بنانے كى ايك صورت:

مسئلہ تو واضح ہے کہ اگر مودِع موذع ہے مال ودیعت کی واپسی کا مطالبہ کرے اور مودَع دینے ہے منع کردے یا ودیعت ہی کا انکار کردے تو وہ ضامن ہوگا، کیوں کہ مودِع کی طرف ہے واپسی کا مطالبہ کرنا در حقیقت مودَع کو تفاظت ہے برخاست کرنا ہے، البندا مطالبہ رد کے بعد اس کا نہ دیناظلم ہے اور ظالم ضامن ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی ضامن ہوگا۔ اور بیضان اس پر برقر اررہے گاحتی کہ اگرا نکار کے بعد وہ اقر ارکر لے تب بھی محض اقر ارسے وہ ضان ہے بری نہیں ہوگا ہاں جب وہ ودیعت مالک کے سپر دکردے گاتب جاکر اسے چھٹکارا ملے گا، کیوں کہ مالک کی طرف ہے واپسی کا مطالبہ کرنا عقد کوختم کرنے کے متر ادف ہے اور اس کا انکار کرنا فیخ کرنا ہے اور وفع اور فیخ اور فی اور فیخ اور فیخ اور فیخ کرنا ہے اور دیعت واپسی کی طرف ہے اور عقد جدید کے بغیر اب بیعقد عود نہیں کرے گا اس لیے مودَع کو چاہئے کہ جپ چاپ مال ودیعت واپس کردے اور اپنی جان چھڑا ہے۔

او لان المودّع المنح فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں نقضِ عقد اور رفع ودیعت کی دوسری دلیل ہے ہے کہ مودع کی موجودگ میں تین تنہا مودَع نقضِ عقد ودیعت کا مالک ہے اور اس کا انکار نقض اور فنخ کی علامت ہے لہٰذا اس حوالے ہے بھی عقد ختم ہو چکا ہے اور عقد جدید کے بغیراب وہ مالی ودیعت رکھنے کامسخق نہیں ہے، کیوں کہ جو داور انکار کے بعد وہ مالک کی طرف سے نائب بھی نہیں رہ گیا کہ اس کا قبضہ مالک کا قبضہ شار ہو اور عقد باقی رہے۔ اس کے برخلاف ماقبل والے مسئلے میں یعنی جب مودّع حکم عقد کے خلاف کام کرکے وہ کام بند کردیتا ہے تو وہ مالک کا نائب باقی رہتا ہے، اس لیے کہ خلاف عقد کام کرنے سے عقد فاسدیا ختم نہیں ہوتا۔

ولو جعدها المنع اس کا حاصل میہ ہے کہ گرمود َع مودِع کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے دولیت کا انکار کرتا ہے تو یہ فنخ نہیں ہوگا، کیوں کہ دوسرے کے شراوراس کی طرف سے چوری ڈیتی سے بیخنے کے لیے امین اور محافظ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں لہذا مید تفاظت کی تاکید ہوگی نہ کہ رفع۔ دوسری بات میہ ہے کہ مودِع کی عدم موجودگی میں یا اس کے مطالبے کے بغیر مودَع ازخود تنہا ودیعت ختم نہیں کرسکتا لہذا اس حوالے سے بھی دوسرے کے پاس انکار کرنا فنخ نہیں شار ہوگا۔

قَالَ وَلِلْمُوْدَعِ أَنْ يُسَافِرَ بِالْوَدِيْعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا لِلْكَايْةِ وَقَالَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَ اللَّهُ اللهُ لَكَ ذَلِكَ فِي الْوَجُهَيْنِ، لِآبِي حَنِيْفَة وَمَ اللَّهُ إِطْلَاقُ اللَّهُ مِ وَالْمُفَازَةُ مَحَلٌ لِلْحِفْظِ إِذَا كَانَ الطَّرِيْقِ امِنًا وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْآبُ وَالْوَصِيُّ فِي مَالِ الصَّبِيِ وَلَهُمَا أَنَّهُ الْأَمُونِ وَالْمُفَازَةُ مَحَلٌ لِلْحِفْظِ إِذَا كَانَ الطَّرِيْقِ امِنًا وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْآبُ وَالْوَصِيُّ فِي مَالِ الصَّبِيِ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَايُوطَى بِهِ فَيُقَيِّدُ بِهِ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَا لِنَّا عَلَيْهُ بِالْحِفْظِ الْمُنَا وَهُو الْمُفَارَقُ وَمَوْنَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَوْطَى بِهِ فَيُقَيِّدُ بِهِ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَا الْفَيْهِ يُقَيِّدُهُ بِالْحِفْظِ الْمُورِيقِ الْمَنَا وَلَا اللَّافِعِيُّ وَاللَّاعِلَةُ عَمُلًا وَمَؤْنَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَوْطَى بِهِ فَيُقَيِّدُ بِهِ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَالَ عَلَيْهُ بِالْمُولِي وَهُو الْمُعَالِ وَصَارَ كَالْوسَتِحْفَاظِ بِأَجْرٍ، قُلْنَا مُؤْنَةُ الرَّذِ يَلُومُهُ فِي مِلْكِهِ ضَرُورَةً اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَالِ وَصَارَ كَالْوسَتِحْفَاظِ بِأَجْرٍ، قُلْنَا مُؤْنَةُ الرَّذِ يَلُومُهُ فِي مِلْكِهِ ضَرُورَةً

### ر ان البدايه جلدال ير الله الله جلدال يوسي المحال ١٣٥٠ كي احكام مفاريت كيان من

اِمْتِفَالِ أَمْرِهِ فَلَايُبَالَى بِهِ، وَالْمُعْتَادُ كَوْنُهُمْ فِي الْمِصْرِ لَاحِفْظُهُمْ وَمَنْ يَكُونُ فِي الْمَفَازَةِ يَحْفَظُ مَالَهُ فِيهَا، بِحِلَافِ الْاِسْتِحْفَاظِ بِأَجْرٍ، لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِيَ التَّسْلِيْمَ فِي مَكَانِ الْعَفْدِ، وَإِذَانَهَاهُ الْمُوْدِعُ أَنْ يَخْرُجَ بِالْوَدِيْعَةِ فَخَرَجَ بِهَا ضَمَنِ، لِأَنَّ التَّقْيِيْدَ مُفِيْدٌ، إِذِ الْحِفْظُ فِي الْمِصْرِ أَبْلَغُ فَكَانَ صَحِيْحًا.

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ مودع کو مال ودیعت لے کرسفر کرنے کا حق ہا آگر چدا سے لانے لیجانے میں بار برداری اور مشقت ہوتی ہو، بیتھم امام اعظم والٹھلڈ کے بہاں ہے۔حضرات صاحبین میجوالت اس کے اگر اس میں بار برداری اور خرچہ ہوتو اسے لے کر سفر کرنے کا حق نہیں ہے۔امام شافعی والٹھلڈ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اسے سفر کرنے کا حق نہیں ہے۔امام ابوصنیف والٹھلڈ کی دلیل میہ ہوتو میدان بھی محلِ حفاظت ہے اس لیے بیچ کے مال میں دلیل میہ اور وصی کو ساتھ لے کرسفر کرنے کا حق ہوگا۔

حفرات صاحبین عِیَسِیا کی دلیل یہ ہے کہ جس مال کو لے کر جانے میں بار برداری اور خرچ ہووہ خرچ مالک پر لازم ہوگا اور ظاہر یہ ہے کہ مالک اس پرضی نہیں ہوگا لہذا یہ اختیار مخصوص حالت کے ساتھ مقید ہوگا اور امام شافعی ولیٹیٹیڈ اسے حفظِ متعارف کے ساتھ مقید کرتے ہیں ادروہ شہروں میں حفاظت کرنا ہے یہ ایسا ہوگیا جیسے اجرت پر کسی کو حفاظت کے لیے مقرر کرنا۔

ہماری طرف اس کا جواب میہ ہے کہ مالک پر والیسی کا خرچ اس وجہ سے واجب ہوگا کہ اس کی ملکیت میں اس کا تھم پورا کیا گیا ہے، لہذا اس کی پروانہیں کی جائے گی اور معتاد محافظین کا شہر میں رہنا ہے نہ کہ ان کا شہر میں حفاظت کرنا ہے اس لیے کہ جوشخص جنگل میں رہتا ہے وہ وہاں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، برخلاف اجرت پرمحافظ لینے کے کیوں کہ بیعقد معاوضہ ہے اور مکان عقد میں تسلیم کا متقاضی ہے اگر مودع نے مودَع کو مال ودیعت لے کرجانے ہے منع کردیالیکن وہ لے کرنکل گیا تو ضامن ہوگا، اس لیے کہ بیتقید مفید ہے، کیوں کہ شہر میں حفاظت کرنا زیادہ غالب ہے، لہذا بیتقید صبحے ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿المفاوزة ﴾ جنگل، بیابان \_ ﴿مؤنه ﴾ مشقت \_ ﴿حمل ﴾ بوجم \_ ﴿الحفظ المتحارف ﴾ ایی هاظت جومعروف ہو۔ ﴿الاستخفاظ ﴾ تفاظت طلب كرنا، محافظ بنانا \_ ﴿المتعال ﴾ پابندى كرنا، حكم ماننا \_ ﴿فلا يبالى به ﴾ اس كى پرواه نبيس كى جائے گى۔

#### صاحب امانت هاظت كيي كرے كا؟

مستلہ یہ ہے کہ مودّع مال ودیعت کو لے کرسفر میں لے جاسکتا ہے خواہ اسے لے جانے میں صرفہ اور خرچہ ہویا نہ ہو، بیتکم امام اعظم چلیٹوئیڈ کے یہاں ہے۔حضرات صاحبین جیسی افعی جائے ہیں کہ اگر اسے لانے پیجانے میں بار برداری اور خرچہ نہ ہوتو مودّع اسے لے جاسکتا ہے، لیکن اگر خرچہ ہوتو نہیں لیجاسکتا۔ امام شافعی جلیٹوئیڈ فر ماتے ہیں کہ خواہ خرچہ ہویا نہ ہو بہر دوصورت مودّع مال ودیعت لے کرسفرنہیں کرسکتا۔

حضرت امام اعظم رالینمایشکا کی دلیل میہ ہے کہ مودع نے مطلق مال ود بعت مودّع کے حوالے کیا ہے اور اس میں کوئی قیدنہیں لگائی

### ر آن البعلية جلدال ي المحالية المعارية جلدال ي المحالية ا

ہے، بہذا مودَع کو مالِ ودیعت لے کرسفر میں جانے کا اختیار ہوگا خواہ اسے لانے لے جانے میں بار برداری اور مشقت ہویا نہ ہوائی لیے تو بچے کے باپ اور اس کے وصی کوائل کا مال لے کرسفر میں جانے کا حق ہے حالال کدان کی ولایت بنی برشفقت ہوتی ہوا ہا ہے ہو کہ اس کی ہوگا، کیوں کہ اس کی ہوسکتا ہے سفر کرنے میں شفقت ختم ہوجائے لہذا جب وصی اور باپ کو بیت ہوتی ہوگا، کیوں کہ اس کی ولایت بنی برشفقت نہیں ہوتی۔

حضرات صاحبین عَیَالَیْکا کی دلیل یہ ہے کہ اگر مال ود بعت لانے بیجانے میں خرچہ ہوگا تو بیخرچہ مالک پر لازم ہوگا حالال کہ مال ود بعت میں خرچہ ہوگا تو بیخرچہ مالک پر لازم ہوگا حالال کہ مال ود بعت میں خرچہ برداشت کرنے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے اسے لے کرسفر کرنا بدون صرفہ مقید ہوگا۔ امام شافعی بالٹیلڈ ود بعت کی حفاظت کو حفظ متعارف کے ساتھ مقید کرتے ہیں اور حفظ متعارف یہ ہے کہ مودّع شہر میں حفاظت کرے اور شہر میں حفاظت کرنے کے لیے صرفہ اور سفر کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے مودّع کوسفر کرنے کا اختیار نہیں ہوگا جیسے اگر کسی نے اپنے سامان کی دیکھ در کھے کے لیے سی کو اجرت پر رکھا تو بیاستخفاظ شہر کے ساتھ خاص ہوگا اور محافظ کے لیے اس مال کو لے کرسفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔

قلنا النع بید حضرات صاحبین عِیناتیکا کی دلیل کا جواب ہے کہ آپ حضرات کا بیر کہنا کہ اس سے مالک پرنقل وحمل کا صرفہ آئے گا ایم سلیم نہیں ہے، کیوں کہ بیصر فیہ اس کے حکم حفاظت کو پورا کرنے کی وجہ ہے آئے گا اور اگر مودّع اس مال کو چھوڑ کر چلا جائے اوروہ مال ہلاک ہوجائے تب کیا ہوگالہذا معمولی سے صرفہ کی خاطر پورے مال کو ہلاکت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس طرح امام شافعی ولیت کا حفظ ود بعت کو حفظ فی الامصاد کے ساتھ خاص کرنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ محافظ اور مودّع شہر میں ہوں تو وہاں حفاظت کریں ، اس لیے کہ جنگل میں رہنے والے لوگ وہاں بھی اپنے میں ہوں تو وہاں حفاظت کریں ، اس لیے کہ جنگل میں رہنے والے لوگ وہاں بھی اپنے وار دوسروں کے سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور امام شافعی ولیٹھیڈ کا اسے استحفاظ بالاً جرپر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ استحفاظ عقد معاوضہ میں مکانِ عقد میں تسلیم خقق نہیں ہوگی۔

و إذا نهاہ المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر مودع نے مودّع كو مال ود بعت لے كر باہر جانے ہے منع كرديا ہواور پھر بھى وہ لے كركہيں چلا جائے تو ضامن ہوگا ،اس ليے كہ بيممانعت مفيد ہے اور پھر شہر ميں حفاظت كرنا زيادہ كامل اور بليغ ہے لہذا مودّع كے ليے اس كے عكم كى خلاف ورزى كرنا صحح نہيں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيْعَةً فَحَضَرَ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ نَصِيْبَةً لَمْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ نَصِيْبَةً خَتَى يَحْضُرَ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ نَصِيْبَةً لَمْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ نَصِيْبَةً وَقَالًا يُدْفَعُ إِلَيْهِ نَصِيْبُةً، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ثَلَاثَةٌ اسْتَوُدَعُوا رَجُلًا أَلْفًا الْاحَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْهَ وَقَالًا يُدْفَعُ إِلَيْهِ نَصِيْبِهُ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ثَلَاثَةٌ اسْتَوُدَعُوا رَجُلًا أَلْفًا فَعَابَ اثْنَانِ فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيْبَةً عِنْدَةً وَقَالًا لَهُ ذَٰلِكَ، وَالْخِلَاثُ فِي الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ وَهُو الْمُمْرَادُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْمُخْتَصَرِ، لَهُمَا أَنَّهُ طَالَبَةً بِدَفْعِ نَصِيْبِهِ فَيُوْمَرُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ كَمَا فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، وَهَا لِللّهُ بَاللّهُ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، وَهُو النِصْفُ وَلِهاذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَكَذَا يُؤْمَرُ هُو بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، وَلَابِهُ وَهُو النِّصْفُ وَلِهاذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَكَذَا يُؤْمَرُ هُو بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، وَلَابِيهُ

### ر ان البدايه جلدال ي المحال ١٣٧ على المحال ١٣٧ على الكامفارت كبيان يس

حَنِيْفَةَ وَمَنْ الْكُفُّرُ وَلَا يَتَمَيَّزُ حَقَّهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ وَلَيْسَ لِلْمُوْدَعِ وَلَا يَةُ الْقِسْمَةِ وَلِهِذَا لَا يَقَعُ دَفَعُهُ قِسْمَةً بِالْإِجْمَاعِ، عَلَى الْحَقَيْنِ وَلَا يَتَمَيَّزُ حَقَّهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ وَلَيْسَ لِلْمُوْدَعِ وَلَا يَةُ الْقِسْمَةِ وَلِهِذَا لَا يَقَعُ دَفُعُهُ قِسْمَةً بِالْإِجْمَاعِ، عَلَى الْحَقَيْنِ وَلَا يَتَمَيَّزُ حَقَّهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ وَلَا يَةُ الْقِسْمَةِ وَلِهِذَا لَا يَقَعُ دَفُعُهُ قِسْمَةً بِالْإِجْمَاعِ، بِخَلَافِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ لِلَّانَّةُ يَطُالِبُهُ بِتَسُلِيْمِ حَقِّهِ، لِلْآنَ الدَّيُونَ تُقْطَى بِأَمْثَالِهَا، وَقُولُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قُلْنَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يُخْبَرَ الْمُودَعُ عَلَى الدَّفْعِ كَمَا إِذَا كَانَتُ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمْ وَدِيْعَةً عِنْدَ إِنْسَانٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ لِغَيْرِهِ فَلِغُولِيْهِ أَنْ يُخْبَرَ الْمُودَعُ عَلَى الدَّفْعِ كَمَا إِذَا كَانَتُ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمْ وَدِيْعَةً عِنْدَ إِنْسَانٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ لِغَيْرِهِ فَلِغُولِيْمِهِ أَنْ يُخْبَرَ الْمُودَعُ عَلَى الدَّفْعِ كَمَا إِذَا كَانَتُ لَلْ أَلْفُ دِرْهَمْ وَدِيْعَةً عِنْدَ إِنْسَانٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ لِغَيْرِهِ فَلَا يَا يُعْمَا إِذَا كَانَتُ لَا يَعْرَبُهِ أَنْ يَأْخُذُهُ إِذَا ظَفَرَ بِهِ وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يَذْفَعَهُ إِلَيْهِ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کسی ایک آ دمی کے پاس کوئی چیز ود بعت رکھی اور پھران میں ایک مودِع آ کر اپنا حصہ مانگنے لگا تو امام اعظم ولیٹھیائہ کے یہال جب تک دوسرا مودِع نہ آ جائے اس وقت تک اسے اس کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرات صاحبین عَیْنَ اللّٰهُ فرماتے ہیں کہ اسے اس کا حصہ دیدیا جائے۔ جامع صغیر میں ہے تین لوگوں نے ایک شخص کے پاس ایک ہزار رو پیہ و ودیعت رکھا اور دو غائب ہوگئے تو امام اعظم ولیٹھیائے یہاں حاضر کے لیے اپنا حصہ لینے کاحق نہیں ہے۔ حضرات صاحبین عَیْنَ اللّٰهُ مُلّٰ فرماتے ہیں کہ حاضر اپنا حصہ لے سکتا ہے اور بیافتلاف مکیلی اور موزونی چیز میں ہواورقد وری میں جوافتلاف مٰدکور ہے اس سے بھی مراد ہے۔

حفزات صاحبین میستان کو لیل میہ کہ حاضر نے اپنا حصد لینے کا مطالبہ کیا ہے، لہذا مودَع کواس کا حصد دینے کا حکم دیا جائے گا جیسے دین مشترک میں ہوتا ہے۔ میستکم اس وجہ سے ہے کہ حاضراسی چیز کی سپر دگی کا مطالبہ کررہا ہے جواس نے اسے دیا ہے لینی نصف اس لیے اس کوائے کا حق حاصل ہے تو مودع کو بھی میتم دیا جائے گا کہ وہ مودِع کا حصداس کے حوالے کر دے۔

حضرت امام اعظم ولیٹویڈ کی دلیل مدہ کہ حاضر نے غائب کے جھے کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے کیوں کہ وہ الگ اپنا حصہ مانگ ربا ہے حالاں کہ اس کا حق مشترک ہو چکا ہے اور مفرز معین دوحق پر مشتمل ہوتا ہے اور موجود کا حق تقسیم کے بغیر الگ نہیں ہوسکتا اور مود کا حق تقسیم کی ولایت نہیں ہے اس کا دینا بالا تفاق تقسیم نہیں ہوگا۔ برخلاف دینِ مشترک کے، کیوں کہ اس میں ایک شریک اپنے حق کی سپر دگی کا مطالبہ کرتا ہے اس لیے کہ قرضے بالمثل ادا کیے جاتے ہیں۔

اور ماتن کے قول له أن یا حذہ کا ہماری طرف سے جواب ہیہ ہے کہ لے سکنے کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ مودَع کو دینے پر مجبور کیا جائے جیسے کسی شخص کے پاس ہزار درہم بطور ود بیت ہوں اور مودِع پر دوسرے کا ایک ہزار قرض ہوتو قرض خواہ کو بیٹ ہے کہ جب بھی کامیا بی پائے اس کا مال لے لے لیکن مودَع کو بیٹ نہیں ہے کہ وہ قرض خواہ کودیدے۔

#### اللغاث:

﴿نصیب﴾ حصد ﴿استودع﴾ امانت رکھوانا، ودبیت دینا۔ ﴿المکیل﴾ مائی جانے والی چیزیں۔ ﴿مفرز ﴾ علیحدہ کیا ہوا۔ ﴿غویم ﴾ قرض خواہ۔ ﴿ظفر به ﴾ موقع ملنا، ہاتھ لگنا۔

مشركه ودبعت كأحكم:

حضرات صاحبین عیر الله کی دلیل میر ہے کہ ایک مودِع نے مودَع سے اپنا حصہ مانگا ہے اور وہ حصہ اس نے مودَع کو سپر دکیا ہے اس لیے مودَع پراس حصے کو واپس کرنا لازم ہے جیسے دولوگوں کا کسی پر قرض ہوا ور ان میں سے ایک غائب ہوتو حاضر کے لیے مدیون سے اپنا حق وصول کرنے کا حق ہے اور پھر مودَع مالک کانائب ہے اور مالک جب چاہے وہ مال لے سکتا ہے لہذا مودَع کو بھی چاہئے کہ وہ اصل مالک کے مطالبے پراس کا حق اسے واپس کردے۔

حضرت امام اعظم ولیشائی کی دلیل میہ کہ یہاں دونوں مودِع کا حق ایک دوسرے سے مل گیا ہے ادرسارا مالِ ود بعت مشترک ہے حالال کہ حالال کہ حاصر اپناالگ حصہ ما نگ رہا ہے اور جھہ الگ نہیں ہے تو گویا میخض دوسرے کا حصہ ما نگ رہا ہے اور اسے دوسرے کاحق اور حصہ ما نگنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی مودَع کو بیر حق ہے کہ وہ از خود حاضر کا حصہ بانٹ کرالگ کردے اس لیے یہاں لین دین کی کوئی صورت نہیں ہوگا۔

اور حفرات صاحبین عُنِین الله کا سے دینِ مشترک پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ دین قضاء مشترک نہیں ہوتا اور پھر دیون بالمثل لیے دیئے جاتے ہیں، لہٰذا اس میں ظاہراً اگر چہ اشتراک معلوم ہولیکن معناً اور باطناً اشتراک نہیں ہوتا اور شریک حاضر کے مطالبے پراسے اس کاحق دے دیا جاتا ہے۔

و فوله له أن یا خذہ المنے فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین بھی آتا کا دفع الی الحاضر کی تاکید کے لیے یہ بات پیش کرنا کہ مالک کو اس کا حق خود اپناحق لینے کا حق ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ مالک کے اس حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاضر کے مطالبے پر مود ع کواس کا حق دینے پر مجبور کردیا جائے، کیوں کہ جب دونوں نے مل کر اس کے پاس ودیعت رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ قاعدے کے مطابق دونوں کی موجودگی میں انھیں ان کا حق دیا جائے اور ایک کو دینے کے متعلق اس پر جبر کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے زید کے مبر کے پاس ایک ہزار دراہم ودیعت رکھے ہوئے ہیں اور زید ہی پر عمر کے ایک ہزار رو بیٹے قرض ہیں تو عمر کو بید ق ہے کہ جب اور جہال زید کا مال پائے اسے لے لیکن مود ع یعنی کرکو یہ افتیار نہیں ہے کہ وہ عمر کے ساتھ ہم دردی کر ہے اور ان خود اسے ودیعت کا مال دید ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ہے کہ مالک تو اپناحق لے سکتا ہے، لیکن اس کا نائب یعنی مود ع اپنی مرضی ہے کہ مالک تو اپناحق لے سکتا ہے، لیکن اس کا نائب یعنی مود ع اپنی مرضی ہے کہ مالک تو اپناحق لے سکتا ہے، لیکن اس کا نائب یعنی مود ع اپنی مرضی ہے کہ مالک تو اپناحق لے سکتا ہے، لیکن اس کا نائب یعنی مود ع اپنی مرضی ہے کہ مالک تو اپناحق لے سکتا ہے، لیکن اس کا نائب یعنی مود ع اپنی مرضی ہے کہ مالک تو اپناحق لے سکتا ہے، لیکن اس کا نائب یعنی مود ع اپنی مرضی ہے کہ مالک تو اپناحق لے سکتا ہے، لیکن اس کا نائب یعنی مود ع اپنی مرضی ہے کہ مالک تو اپناحق لے سکتا ہے اس کا نائب یعنی مود ع اپنی مرضی ہے کہ مالک تو اپناحق کے سکتا ہے۔

قَالَ وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْأً مِمَّا يُقَسَّمُ لَمْ يَجُزُ أَنْ يَدْفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْأَخِرِ وَلَكِنَهُمَا يَقْتَسِمَانِهِ

### ر آن البداية جلدال ي المسلك المسلك المسلك المسلك المامضارة كيان مين

فَيَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَايُفَسَّمُ جَازَ أَنْ يَحْفَظُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخِرِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكُونَ وَالْآخِرِ، وَهَذَا إِنْ كَانَ مِمَّا لَايُوبَهِ نَيْنِ وَالْوَكِيُلَيْنِ بِالشَّوَّاءِ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا إِلَى الاَحَوِ، وَقَالَا لَاحَدِهِمَا أَنْ يَحْفَظ بِإِذْنِ الْاحَوِ فِي الْوَجْهَيْنِ، لَهُمَا أَنَّهُ رَضِي بِلَّمَانِتِهِمَا فَكَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَى الْاحَوِ وَلَايَضْمَنُهُ كَمَا فِي مَا لَا يُقَسَّمُ، وَلَهُ أَنَّهُ رَضِي بِحِفْظِهِمَا وَلَمْ يَرْضَ بِحِفْظ أَحِدِهِمَا كُلَّهُ، لِأَنَّ الْفِعْلَ الْاحَوِ فِي الْتَحْرِي يَتَنَاوَلُ الْبُعْضَ دُونَ الْكُلِّ فَوَقَعَ النَّسُلِيْمُ إِلَى الْاحَوِ مِنْ عَبْرِ رِضَاءِ مَنْ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ وَلَى اللَّالِ فَيَصْمَنُ اللَّافِعُ وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِضُ، لِأَنَّ مُوْدَعَ الْمُودَعِ عِنْدَةً لَا يَضْمَنُ وَهَذَا بِحِلَافِ مَالَا يُقَسَّمُ، وَلَا يَصْمَنُ الْقَابِضُ، لِأَنَّ مُوْدَعَ الْمُودَعِ عِنْدَةً لَا يَصْمَنُ الْمُهَا الْمُهَا الْمُ اللَّيْ وَالنَّهُ لِ وَالنَّهُ وَالْمَالِكُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُ وَاللَّهُ الْمُؤْدَعِ عِنْدَةً لَا يَصْمَنُ الْمُهَا الْمُهَاكِةُ كَانَ الْمَالِكُ وَالنَّهُ إِلَى أَحْدَهِمَا وَلَايُمُ مِنْ الْمُؤْدَعِ عَلْدَةً لِللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُهُونَاةُ كَانَ الْمَالِكُ وَاضِيا اللَّهُ وَالْكُلِ إِلَى أَحْدَهُمَا وَلَى بَعْضِ الْاحْوَالِ.

ترجہ ان فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے دولوگوں کے پاس کوئی قابلِ تقسیم چیز ود بعت رکھی تو ان میں ایک کا دوسرے کووہ چیز دینا جائز نہیں ہے ہاں وہ دونوں اسے تقسیم کر سکتے ہیں اور ان میں سے ہر مخص نصف نصف کی حفاظت کر ہے اور اگروہ چیز نا قابلِ تقسیم ہوتو ایک مودَع کا دوسرے کی اجازت کے بغیراس کی حفاظت کرنا جائز ہے۔ بیچکم حضرت امام ابو صنیفہ والیشیڈ کے بہال ہے، دومر تہن اور دووکیل بالشراء کے متعلق بھی امام اعظم والیشیڈ کے بہاں یہی تھم ہے جب ان میں سے ایک دوسرے کے سپر دکردے۔ حضرات صاحبین عین اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صور توں میں ایک کو دوسرے کی اجازت کے بغیر حفاظت کرنے کاحق ہے۔ ان حضرات کی دلیل سے ہم ایک کو دوسرے کی اجازت کے بغیر حفاظت کرنے کاحق ہے۔ ان حضرات کی دلیل سے ہم ایک کو بیش ہوگا کہ وہ دوسرے کے حوالے کردے اور دینے والا ضامن نہیں ہوگا جیسے غیر قابل تقسیم چیز وں میں ہوتا ہے۔

امام اعظم والثیلا کی دلیل یہ ہے کہ مودع ان دونوں کی حفاظت پر راضی ہوا ہے اور ان میں سے پورے مال پر کسی ایک کی حفاظت پر راضی نہیں ہوا ہے اس لیے کہ فعلِ حفظ جب ایسی چیز کی طرف منسوب ہوجو قابلِ تقسیم ہوتو وہ فعل اس چیز کے بعض جھے کو شامل نہیں ہوگا، لہذا دوسرے کی طرف سپر دگی ما لک کی اجازت سے خالی ہوگی اس لیے دینے والا ضامن ہوگا اور لینے والا ضامن نہیں ہوتا۔ بی تکم غیر قابلِ تقسیم چیز کے خلاف ہے لینے والا ضامن نہیں ہوتا۔ بی تکم غیر قابلِ تقسیم چیز کے خلاف ہے اس لیے دالا ضامن نہیں ہوتا۔ بی تکم غیر قابلِ تقسیم چیز کے خلاف ہے اس لیے کہ جب مودع نے دولوگوں کے پاس ودیعت رکھی اور دن ورات ان کے لیے اجتماع ممکن نہیں ہے البتہ باری باری حفاظت کرناممکن ہے تو بعض احوال میں مالک ایک ہی مودّع کو پورا مال دینے پر راضی ہوگا۔

#### اللغاث:

### ر آن البدايه جلدال ي حالاً كالمحالاً و٢٢٠ كالمحال ١٢٠٠ كالمحارب كربيان مين كر

#### دوآ دمیول کے باس ود لعت:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ آگر سی محض نے دوآ دمیوں کے پاس کوئی ایسی چیز ودیعت رکھی جو قابل تقسیم ہو جیسے مکیلی یا موزونی چیز اور
کیڑے وغیرہ تو دونوں مودّع میں سے ہرایک پر نصف نصف مال ودیعت کی حفاظت کرنا لازم ہے اور تنہا کسی ایک کے قبضہ میں پورا
مال دینا درست نہیں ہے، ہاں اگروہ مال نا قابل تقسیم ہوتو ایک مودّع کے لیے اس کی حفاظت کرنا درست اور جائز ہے۔ بی حضرت
امام اعظم رکھٹھیڈ کے یہاں ہے، دومر تہن کے پاس رہن رکھنے اور دولوگوں کو وکیل بالشراء بنانے کے متعلق بھی امام اعظم رکھٹھیڈ کے یہاں
کہی حکم ہے یعنی اگر دی مرہون اور موکل بہ قابل تقسیم ہوتو دونوں کے لیے اپنے اپنے فرائض ادا کرنا ضروری ہے اور اگرنا قابل تقسیم چیز
ہوتو ایک ہی مرتبن مکمل چیز کورہن رکھ سکتا ہے اور ایک ہی وکیل اسے خرید سکتا ہے۔

حضرات صاحبین عُرِیَسَیْ کا مسلک ہے کہ مطلقا ایک ہی شخص اپنی ذمہ داری نبھا سکتا ہے خواہ وہ ود بعت کا مسلہ ہویا رہن اور وکالت کا بعنی ان حضرات کے بہال دونوں پروہ کام لازم نہیں ہوگا اور ایک ہی شخص تن تنہا دوسرے کی اجازت کے بغیراس کی انجام دہی کامستحق ہے۔ان حضرات کی دلیل ہیہے کہ جب مودع نے دولوگوں کو امین بنا کر مال ود بعت ان کے حوالے کیا تو وہ ان دونوں کی امانت پر راضی ہوگیا اور دونوں کی دیانت داری سے مطمئن ہونے کا مطلب ہیہے کہ جو چاہے اسے اپنے پاس رکھے مودع اور مالک کو اس پر نہ کوئی اعتراض ہوگا اور نہ ہی کوئی ضامن ہوگا۔ جیسے غیر قابل تقسیم چیزوں میں ایک ہی مودَع پورے مال کی حفاظت کرسکتا ہے۔

ولہ أنه دضي النح حضرت امام اعظم وليشائي كى دليل بيہ ہے كہ ما لك نے جب دولوگول كو امين بنايا ہے تو وہ ان دونوں ك حفاظت پرراضى ہوا ہے اور تنہا ايك ہى كا حفاظت كرنا اسے قطعى پندنہيں ہے ورنہ وہ دولوگول كو كيوں زحمت دينا اور چونكہ حفاظت كا امراكي چيز سے متعلق ہے جو قابلِ تقسيم ہے اس ليے مودع كا امر بالحفظ دونوں مودّع ميں سے ہرا يك كونصف نصف شامل ہوگا اور ايك ہى كو پورا مال ديدينا ما لك كے حكم اور اس كى مرضى اور منشأ كے خلاف ہوگا اور دينے والا ضامن ہوگا ، كيوں كہ لينے والا مودّع المودّع ہوا درمودَع المودّع حضرت الا مام كے يہال ضامن نہيں ہوتا۔

ہاں غیر قابلِ تقسیم چیز وں میں امام اعظم والتھائد کے یہاں بھی ایک ہی شخص پورے مال کی حفاظت کرسکتا ہے کیوں کہ غیر قابل تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کا بٹوارہ محال ہے اور ہمہ وقت دونوں مودّع کا اجتماع بھی ناممکن ہے اس لیے اس پوزیشن میں دونوں مودّع باری متعین کرلیں اور اپنی اپنی باری میں ہرمودّع پورے مال کی حفاظت کرے تاکہ وہ مال ضائع ہونے سے نیج جائے اور ایسا کرنے سے مالک بھی خوش ہوگا اور جب اس کا مقصد (مال کی حفاظت) حاصل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس پرراضی بھی ہوگا کہ ایک ہی مودّع پورے مال کی حفاظت کرے۔لیکن بیرضا مندی بدرجہ مجبوری ہے اس لیے اس پر قابلِ تقسیم چیز کو قیاس کرکے وہاں کھی ایک ہی مودّع کے لیے حفاظت کو جائز قرار دینا درست نہیں ہے۔

وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيْعَةِ لَاتُسَلِّمُهَا إِلَى زَوْجَتِكَ فَسَلَّمَ إِلَيْهَا لَايَضْمَنُ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إِذَا نَهَاهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَابُدَّ مِنْهُ لَايَضْمَنُ كَمَا إِذَا كَانَتِ الْوَدِيْعَةُ دَابَّةً فَنَهَاهُ عَنِ الدَّفْعِ إِلَى

### ر آن البداية جلدال على المسلك المسلك

غُلامِه وَكُمَا إِذَا كَانَتُ شَيْئًا يَحْفَظُ عَلَى يَدِ البِّسَاءِ فَنَهَاهُ عَنِ الدَّفُعِ إِلَى امْرَأَتِه وَهُوَ مَحْمَلُ الْأُوَّلِ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْعَمَلِ مَعَ مُرَاعَاةِ هَذَا الشَّرُطِ وَإِنْ كَانَ مُفِيْدٌ فِيلُهُ فَيلُا فَيلُعُوْ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُلُا ضَمِنَ لِأَنَّ الشَّرُطِ فَاعْتُبِرَ، وَإِنْ قَالَ احْفَظُهَا فِي مِنَ الْعِيَالِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ وَقَدْ أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مَرَاعَاةِ هَذَا الشَّرُطِ فَاعْتُبِرَ، وَإِنْ قَالَ احْفَظُهَا فِي مِنَ الدَّارِ لَمْ يَضْمَنُ، لِأَنَّ الشَّرُطَ غَيْرُ مُفِيدٍ فَإِنَّ الْبَيْتَيْنِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ هَذَا الْبَيْتِ فَحَفِظُهَا فِي بَيْتٍ اخَرَ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَضْمَنُ، لِأَنَّ الشَّرُطَ غَيْرُ مُفِيدٍ فَإِنَّ الْبَيْتَيْنِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ لَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرُزِ، وَإِنْ حَفِظُهَا فِي دَارٍ أَخْرَى ضَمِنَ، لِأَنَّ الشَّرُطَ غَيْرُ مُفِيدٍ فَإِنَّ الْبَيْتَيْنِ فِي الْحَرْزِ فَكَانَ مُقَيِّدًا لَا يَتَعَاوَتَانِ فِي الْحِرُزِ، وَإِنْ حَفِظُهَا فِي دَارٍ أَخْرَى ضَمِنَ، لِأَنَّ الدَّارَيْنِ تَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرُزِ، وَإِنْ حَفِظُهَا فِي ذَارِ أَخْرَى ضَمِنَ، لِأَنَّ الدَّارَيْنِ تَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرْزِ، وَإِنْ حَفِظُهَا فِي ذَارِ أَخْرَى ضَمِنَ، لِأَنَّ الدَّارَيْنِ تَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرُزِ، وَإِنْ حَفِظُهَا فِي ذَارٍ أَخْرَى ضَمِنَ، لِأَنَّ الدَّارُ الَّتِي فِيهَا الْبَيْعَانِ عَظِيمَةٌ، وَالْبَيْتُ الْفَرَقُ مُنَ الْمَالُولُ مُ كَانِ الدَّارُ الَّتِي فِيهَا الْبَيْعَانِ عَظِيمَةٌ، وَالْبَيْتُ لَعُورَةً طَاهِرًا فِي الْحِرُونِ مَلَى الشَّوْرَةُ صَالَ الشَّوْرُ الْقَالُولُ مُعْتَى الْمُعْدِ فِيهِ عَوْرَةٌ ظَاهِرًا فِي مَوْرَةٌ صَالِهُ الْمَالِي الْمُحَوْظُ فِيهِ عَوْرَةٌ ظَاهِرًا فَي الْمَورَةُ صَحَالًا اللْآلِي السَّوْلَ اللَّهُ الْمُنَاقِ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَرِقُ الْمُولَةُ عَلَى الْمُولَةُ عَلَى الْمَولَةُ عَلَى الْمُولِلُولُولِ اللْمُعْرِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعْلَى الْمُعَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُولِ اللْمُولِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤَالِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُ ا

ترجہ کہ: اگرمودِع نے مودَع ہے کہا کہ اپنی ہوی کو مال ودیعت مت دینالیکن مودَع نے اسے دیدیا تو ضامی نہیں ہوگا۔ جامع صغیر میں ہے کہا گرمودِع نے مودَع کو اپنے عیال میں ہے کی کو مال ودیعت دینے ہے منع کردیا اور اس نے ایسے خص کو دیدیا جے دیئے بغیر اس کے لیے چارہ کا نہیں تھا تو بھی مودَع ضامی نہیں ہوگا جیسے اگر ودیعت سواری ہوا ورمودِع مودَع کو اپنے غلام کو دینے سے منع کردیا کہ مودَع وہ وہو کو رویا کہ مودَع وہوں کے پاس محفوظ کی جاتی ہوا ورمودِع نے مودَع کو اس بات ہے منع کردیا کہ مودَع وہ پیزاپی ہوی کو دیا ور پہلے مسئلے کامحمل یہی ہے اور اس شرط کی رعایت میں مودِع کے حکم کی بجا آوری ممکن نہ ہواگر چہدیہ شرط مفید ہو لیکن پھر بھی لغو ہوگی۔ ہاں اگر مودَع کے لیاس سے چارہ کارممکن ہوت وہ ممنوع عنہ کو مال و دیعت دینے سے ضامن ہوگا اس لیے کہ بیشرط مفید ہے اس لیے کہ بعض ایسے بھی عیال ہوتے ہیں جن پر مال کے سلسلے میں اعتاد نہیں ہوتا اور اس شرط کی رعایت کے ساتھ مودَع کے لیے اپنی ذمد داری نبھا ناممکن بھی ہے لہذا بیشرط معتبر ہوگی۔

اگرمودِع نے کہاتم اس گھر میں مال ودیعت کی حفاظت کرواورمودَع اس گھر کے دوسرے کمرے میں اسے محفوظ رکھا تو ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ بیشر طمفیز نہیں ہوتے ہاں اگرمودَع نہیں ہوگا، کیوں کہ بیشر طمفیز نہیں ہوتے ہاں اگرمودَع نہیں ہوگا، کیوں کہ بیشر طمفید ہوگا، اس لیے کہ تفاظت کے متعلق دو گھروں میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا شرط مقید ہوگی اور تقیید صحیح ہوگی۔ اور اگر دو کمروں میں نمایاں فرق ہو بایں طور کہ وہ گھر جس میں دو کمرے ہوں بڑا ہواور وہ کمرے جس میں حفاظت کرنے سے منع کیا ہواس میں کھلا ہوا عیب ہوتو شرط صحیح ہوگی۔

#### اللغات:

﴿وديعة ﴾ امانت \_ ﴿تسليم ﴾ سپردكرنا، حوالے كرنا \_ ﴿عيال ﴾ اہل خانه، خاندان \_ ﴿بد ﴾ چاره كار \_ ﴿ائتمن ﴾ قابل تىلى سجھنا، بھروسەكرنا \_ ﴿يتفاوت ﴾ فرق ہونا \_ ﴿حوز ﴾ حفاظت \_

### ر آن الهداية جلدال ير الكال المسلم المسلم الكلم الكلم الكلم مفاريت كے بيان ميں ك

#### مال ودبعت آمے سی اور کودینا:

مسئلہ یہ ہے کہ مودِع نے مودَع کو مال دو بعت دیا اور یہ کہدیا کہ اسے اپنی ہوی کومت دینا تویددیکھا جائے گا کہ مودَع اس مال کو اپنی ہوی کو دینے بغیر بھی محفوظ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوی کو دیئے بغیر اس مال کی حفاظت ممکن نہ ہوتو ہوی کو دینے سے مودَع ضامن نہیں ہوگا ، اور اگر اسے دیئے بغیر بھی حفاظت ممکن ہوتو ہوں کو دینے سے مودَع ضامن ہوگا اور اگر اسے دیئے بغیر حفاظت ہوسکتی ہوتو مودَع ضامن بھیر حفاظت ممکن ہوتو مودَع ضامن نہیں ہوگا اور اگر اسے دیئے بغیر حفاظت ہوسکتی ہوتو مودَع ضامن ہوگا چیے مودِع نے سواری ودیعت رکھ کرمودَع سے کہا اسے اپنے غلام کومت دینا حالاں کہ مودَع اس کی دیکے داور دانہ پانی میں دفع الی العبد کامخان ہے ، اس لیے اس صورت میں شرط مفید ہونے کے باوجود نفو ہوگی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

وإن قال احفظها النج مسلديہ بے کہ مودع نے مودع ہے کہا کہتم کم و نبر ۵ بیں اس مال کور کھ کر مخفوظ کردوليكن مود ع کم وہ نبر ۳ بیں اسے رکھ دیا اور دونوں کمرے ایک ہی حویلی اور ایک ہی گھر کے ہیں تو مودّع پر ضان نہیں ہوگا، کیوں کہ ایک ہی گھر کے ہیں تو مودّع پر ضان نہیں ہوگا، کیوں کہ ایک ہی گھر کے دو کمروں میں از راہ حفاظت فرق نہیں ہوتا اس لیے مودّع مودع کے حکم کی مخالفت کرنے والا نہیں شار ہوگا۔ فلایضہ من ساحب کہ یہاں عدم منان کا مسلم بی براستھ ان ہے ورنہ تیا سامودع ضامن ہوگا، اس لیے کہ از راہ حفاظت دو کمروں میں بھی فرق ہوتا ہے اس طرح کہ ایک کمرہ دوسرے کے گھر اور کمرے سے مصل ہوتا ہے اور اس پر نقب زنی کا خدشہ نہیں رہتا جب کہ دوسرا کمرہ گی یا سزک کے کنارے ہوتا ہے اور اس میں نقب زنی اور چوری کا امکان رہتا ہے اس لیے یہاں بھی مودّع مودع کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا فیضمن ۔ ہاں اگر ظاہرا اور واقعتا دونوں کمروں میں فرق ہواور حفاظت کے حوالے سے آیک کمرہ دوسرے سے زیادہ محفوظ ہوتو مخالفت کرنے کی وجہ سے مودّع ضامن ہوگا اس طرح مودع کے بتائے ہوئے دارے کے علاوہ دوسرے دار میں حفاظت کرنے سے بھی وہ ضامن ہوگا کیوں کہ جب دو کمروں میں فرق ہوتا ہے تو دودار میں تو زمین آسان کا فرق دوسرے دار میں حفاظت کرنے سے بھی وہ ضامن ہوگا کیوں کہ جب دو کمروں میں فرق ہوتا ہوتو دورار میں تو زمین آسان کا فرق ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ أَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيْعَةً فَأَوْدَعَهَا اخَرَ فَهَلَكُتُ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْأُوّلَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْاَحْرَ، وَهَلَدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَارِجِعُ عَلَى الْاَحْرِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْأُوّلَ لَايَرْجِعُ عَلَى الْاَحْرِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْاَحْرَ رَجَعَ عَلَى الْآوَلِ، لَهُمَا أَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ مِنْ يَدِ ضَمِيْنٍ فَيَضْمَنُهُ كُمُودَعِ الْعَاصِبِ وَهَلَدَا لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمُ الْاَحْرَ رَجَعَ عَلَى الْآوَلِ، لَهُمَا أَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ مِنْ يَدِ ضَمِيْنٍ فَيَضُمَنُهُ كُمُودَعِ الْعَاصِبِ وَهَلَدَا لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمُ يَوْضَ بِأَمَانَةٍ غَيْرِهِ فَيَكُونُ الْآوَلُ مُتَعَدِّيًا بِالتَّسْلِيْمِ وَالنَّانِي بِالْقَبْضِ فَيُحَيَّرُ بَيْنَهُمَا، غَيْرُ أَنَّهُ إِنْ صَمَّنَ الْآوَلِ لَمْ يَوْرُ لَلْمُ لَكُ مَعْقِيلًا بَاللَّسُلِيْمِ وَالنَّانِي بِالْقَبْضِ فَيُحَيَّرُ بَيْنَهُمَا، غَيْرُ أَنَّهُ إِنْ صَمَّنَ الْآوَلِ لَلَهُ يَوْمُ بِأَمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ أَوْدَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَإِنْ ضَمَّنَ النَّانِي رَجَعَ عَلَى الْآوَلِ لِلَانَّ عَلَى النَّانِي وَمَا لَحِقَهُ مِنَ الْعُهُدَةِ، وَلَهُ أَنَّهُ قَبْضَ الْمَالَ مِنْ يَدِ أَمِيْنِ لِأَنَّهُ بِالدَّفَعِ لَا يَضْمَنُ مَالَمُ يُفَارِقُهُ عَلَى النَّانِي فَمُسَمَّنَ مَالَمُ يُفَارِقُهُ لَكُولُ لِلَاللَّ مِنْ يَدِ أَمِيْنِ لِأَنَّهُ بِالدَّفَعِ لَايَصْمَنُ مَالَمُ يُفَارِقُهُ لَتَوْ اللَّانِي فَمُسَتَمِرٌ عَلَى الْمُؤْلِونَ وَأَمَّا النَّانِي فَمُسْتَمِرٌ عَلَى الْقَانِي فَمُسْتَمِرٌ عَلَى الْمُؤْمِولُ وَأَيْهِ فَلَاتَعَدِى مِنْهُمَا فَإِذَا فَارَقَةً فَقَدُ تَرَكَ الْحِفَظُ الْمُلْتَزَمَ فَيَضْمَنُهُ بِذَلِكَ، وَأَمَّ النَّانِي فَمُسْتَمِرٌ عَلَى الْعَلَيْمِ لَوْلِكُونُ وَلَوْلُ فَعَدُ تَرَكَ الْحِفُظُ الْمُلْتَزَمَ فَيَصْمَنُهُ بِذَلِكَ، وَأَمَّا النَّانِي فَمُسْتَمِرٌ عَلَى الْمَالِ مُنْ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمُلْتَوْمَ فَيَصْمَلُنَا إِلَى الْقَالِقُ لَلْمُ الْمُنْتَعِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعَالِمُ اللَّالِي فَي اللْعَلَقِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُلُولُ الْمُ اللَّالِقُلُ اللْعَالِي الْمُعَالِمُ الْمُ اللَّالِقُ الْمُلِعُلُوا الْمُؤْمِقُولُ الْمُولُولُولُكُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُول

### ر آن البدايير جلدال ي محال المحال ال

الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ صُنْعٌ فَلَا يَضْمَنْهُ كَالرَّيْحِ إِذَا أَلْقَتْ فِي حَجْرِهِ ثَوْبَ غَيْرِهِ.

تروجہ کہا: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت ودیعت رکھی اور مودَع نے دوسرے کے پاس اسے ودیعت رکھ دیا گروہ امانت ہلاک ہوگئ تو مودِع صرف پہلے مودَع کوضامن بناسکتا ہے اور دوسرے مودَع سے اسے ضان لینے کاحق ہے حضرت امام ابوحنیفہ والنظائے کے یہاں ہے حضرات صاحبین یُوَالنظا فرماتے ہیں کہ اُسے دونوں ہیں سے ہرایک سے ضان لینے کاحق ہے اگر وہ اوّل سے ضان لے لیتا ہے تو اول دوسرے سے واپس نہیں لے گا اور اگر مودِع نے دوسرے مودَع سے ضان لیا تو دوسرا مودَع بہلے سے وہ رقم واپس لے گا۔ حضرات صاحبین یُوَالنظا کی دلیل سے ہے کہ دوسرے مودَع نے ایک ضامن کے پاس سے لے کراس مال پہلے سے وہ رقم واپس لے گا۔ حضرات صاحبین یُوالنظا کی دلیل سے ہے کہ دوسرے مودَع نے ایک ضامن کے پاس سے لے کراس مال پر بیضے کیا ہے لہذا ہے بھی ضامن ہوگا جیسے غاصب کا مودَع۔ یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ ما لک مودَع اول کے علاوہ کی امانت پر راضی نہیں ہے لہذا ہے بھی ضامن ہوگا جیسے غاصب کا مودَع۔ یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ ما لک مودَع اول کے علاوہ ازیں اگر ما لک نے اول ہے بلادہ ایک کو این نے داول سے خادہ وازیں اگر ما لک ہو چکا ہے اور یہ سے ضان نے اپنی ملکیت ودیسے رجوع نہیں کرے گا، کیوں کہ ضان دید سے سے اول مودَع مال ودیسے کا مالک ہو چکا ہے اور یہ واضح ہو چکا ہے کو اس نے اپنی ملکیت ودیسے دکھی ہے۔

اور اگر مالک نے دوسرے صان لے لیاتو دوسرا پہلے سے واپس لے گا،اس لیے کہ دوسرا مودّع اول کے لیے عامل ہے البذاأس پرلازم شدہ صان کو وہ اول سے واپس لے گا۔

حضرت امام اعظم وسطح کے دلیل میہ ہے کہ مود کا ٹی نے امین کے قبضہ سے مال پر قبضہ کیا ہے اس لیے کہ اول محض دینے سے ضامن نہیں ہوگا جب تک کہ دے کراس سے جدا نہ ہوجائے ، کیوں کہ مفارفت سے پہلے اول کی رائے اس میں شامل رہتی ہے للبذا ان میں سے سی کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی۔ ہاں جب مود کا اول اس سے جدا ہوجائے گا تو وہ اپنے او پر لازم شدہ حفاظت کو ترک میں سے سی کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرنے والا ہوگا اور اس وجہ سے ضامن ہوگا۔ رہا دوسرا مستود کا تو وہ پہلی حالت پر برقر ار ہے اور اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں پائی گئی ہے اس لیے وہ ضامن نہیں ہوگا جیسے اگر ہوا کسی کی گود میں دوسرے کا کپڑ ااڑ اکر ڈال دے تو جس کی گود میں کپڑ اؤ الا گیا ہے وہ ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

هایداع که امانت رکھوانا۔ ﴿ صمن که ضامن بنانا، ذمه دارتھ برانا۔ ﴿ یخیو که اختیار دیا جائے گا۔ ﴿ لحق که ملنا، پَنِجنا۔ ﴿ المملتزم که النزام کرنے والا، ذمه داری اٹھانے والا۔ ﴿ مستمر که جاری رہنے والا، مسلسل۔ ﴿ صنع که کمل دخل۔ ﴿ المویح کِه بوا۔ دومری جگہدود یعت کی ہلاکت:

مسکنہ یہ ہے کہ زید نے بمر کے پاس کیڑے کا ایک تھان ودیعت رکھا اور بکر نے وہ تھان عمر کے پاس ودیعت رکھ دیا پھر عمر کے پاس وہ تھان ہلاک ہوگیا تو امام اعظم میلٹیلڈ کے بیہاں مالک مورّع اول یعنی بکر ہی سے ضان لے سکتا ہے اور دوسرے مورّع لیعنی عمر سے ضان نہیں لے سکتا اور حضرات صاحبین میجائیلا کے بیہاں مورع اور مالک کواختیار ہوگا جا ہے تو بکر سے صان لے اور چاہے تو عمر

### ر آن الهداية جلدال ي المحالية المحاربة على المحاربة كبيان مين ي

سے ضان لے۔ البتہ اگر ما لک مودَع اول سے ضان لے لیتا ہے تو بیمودَع دوسرے سے پچھ واپس لینے کامستحق نہیں ہوگا اور اگر ما لک دوسرےمودَع سے ضان لیتا ہے تو دوسرا ضان کی رقم پہلےمودَع سے واپس لے لےگا۔

حضرات صاحبین بیستین کی دلیل یہ ہے کہ مالک کی مرضی کے بغیر مودّع اول دوسرے کو ود بعت دے کرخود اس مال کا ضامن ہو چکا ہے اور دوسرا مودّع اسے ضامن کے پاس سے لے رہا ہے، لہذا پہلا دینے کی وجہ سے ضامن ہوگا اور دوسرا لینے کی وجہ ہے، کیوں کہ دونوں کی طرف سے تعدی پائی گئ ہے لہذا مالک کو دونوں سے ضان لینے کا حق ہوگا ہاں اگر مالک پہلے مودّع سے ضان لیتا ہے تو پہلامودّع دوسرے سے بچھ مال واپس لینے کا مستحق نہیں ہے اس لیے کہ ضان دینے کی وجہ سے پہلامودّع مال ود بعت کا مالک ہو چکا تھا اور دوسرا مودّع اس کے حق میں امین اور عامل ہے اور امین پرضان نہیں ہوتا اس لیے اس دوسرے مودع سے ضان لیتا ہے تو دوسرا پہلے مودّع سے ضان کی رقم واپس لیے لئے گا ، کیوں کہ وہ امین ہے اور امین پرضان نہیں ہوتا ہاں مالک کی سہولت کے لیتا ہے تو دوسرا پہلے مودّع ہوتا ہاں مالک کی سہولت کے لیے اسے عارضی اور وقتی طور پرضامن بنایا جاتا ہے۔

ولد أند المنح حضرت امام اعظم رطیقیلا کی دلیل میہ کہ یہاں دوسرے مودّع نے ضمین کے پاس سے مال نہیں لیا ہے، بلکہ امین سے لیہ جاہیں ہوگا اور سے اس لیے کہ مودّع اول ثانی کو دینے سے ضامن نہیں ہوگا بلکہ جب دے کر وہاں سے الگ ہوجائے گا تو ضامن ہوگا اور دوسرے مستودَع پراصی ضان بھی نہیں ہوگا، کیول کہ اس کی طرف سے کوئی کی اور تعدی نہیں پائی گئی ہے جیسے کوئی آ دمی بیشا ہوا تھا اور ہوانے کسی شخص کا کیٹر ااڑا کر اس کی گود میں ڈال دیا تو محض اس کی گود میں کیڑا آنے سے وہ ضامن نہیں ہوگا، کیول کہ اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں پائی گئی ہے۔ فلا یضمن۔

قَالَ وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ أَلْفٌ فَادَّعَاهَا رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَّهَا لَهُ أُودَعَهَا إِيَّاهُ وَأَبَى أَنْ يَخْلِفَ لَهُمَا فَالْأَلْفَ بَيْنَهُمَا وَعَرْحُ فَلِكُ أَنَّ ذَعُولَى كُلِّ وَاحِدٍ صَحِيْحَةٌ لِاحْتِمَالِهَا الصِّدُق فَيَسْتَحِقُّ الْحَلْفَ عَلَى الْمُنْكِرِ بِالْحَدِيْثِ، وَيُحَلِّفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ لِتَغَيْرِ الْحَقَيْنِ وَبِلَيِّهِمَا بَدَأَ الْقَاضِي جَازَ لِتُعَلَّرِ الْحَقَيْنِ وَلَايُهُمَا وَعَدَمُ الْأُولُولِيَّةِ، وَلَوْ تَشَاحَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا تَطْيِيبًا لِقَلْبِهَا وَنَفْيًا لِتَهُمَةِ الْمَيْلِ، ثُمَّ إِنْ حُلِقَ الْحَجْةِ وَإِنْ نَكُلَ أَعْنِي لِلنَّانِي يُقْطَى لَهُ لِوْجُودِ لِلْعَانِي فَوْلَاشَىءَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْحُجَّةِ وَإِنْ نَكُلَ أَعْنِي لِلنَّانِي يُقْطَى لِلثَّانِي الْعَلَوْلُ إِنَّمَا يَصِيلُ حُجَّةٍ وَإِنْ نَكُلَ لِلْفَانِي يُقْطَى لِلثَّانِي وَلَايُقُطَى بِالنَّكُولِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَ لَاحَدِهِمَا لِلنَّانِي يُقُطِى لِلنَّانِي الْفَوْلَ إِنَّمَا يَصِيلُ حُجَّةً عِنْدَ الْقَصَاءِ فَجَازَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ لِيتَالِي لِلْسُوائِقِي لَلْنَانِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْحَدِيمِ الْمُعَلِّى لِلنَّانِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقِيمَا فِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولِقُولُولُولُولُولُولُولُول

### ر ان البدای جلدال کے سی کر سی کر دور دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر بیان میں کے دور کر دو

قَضَى الْقَاضِيُ لِلْأُوَّلِ حِيْنَ نَكُلَ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْبَزُدُوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَنَّهُ يَحْلِفُ لِلنَّانِي فَإِذَا نَكُلَ يَغُطِلُ حَقَّ النَّانِي لِلَّاقَدِي لِلْمَافُلُ حَقَّ النَّانِي لِلَّآقَ بِيَفُسِهِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ النَّانِي وَفَرَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْعَبْدِ وَإِنَّمَا نَفَذَ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَّ حَقَّ النَّانِي وَذَكَرَ الْحَصَّافَ أَنَّهُ نَفَذَ قَصَاوُهُ لِللَّوَّلِ وَلَا يَنْتَظِرُ لِكُونِهِ إِقْرَارًا دَلَالَةً، ثُمَّ لَا يُحَلِّفُ لِلنَّانِي مَا هذَا الْعَبْدُ وَلِقَيْمَتُهُ وَهُو الْعَبْدُ لِي وَهَلَ يَتُعْفِي لِلْلَاوَّلِ وَلَا يَنْتَظِرُ لِكُونِهِ إِقْرَارًا دَلَالَةً، ثُمَّ لَا يُحَلِّفُ لِلنَّانِي مَا هذَا الْعَبْدُ وَلَا قِيْمَتُهُ وَهُو الْعَبْدُ لِي اللّهِ مَالِهِ لَا اللّهَ الْعَبْدُ وَلَا قِيْمَتُهُ وَهُو الْعَبْدُ لِي وَهِلَ اللّهُ مَالِهِ لَا إِلَى اللّهِ مَالِهِ لَا اللّهَ الْعَبْدُ وَلَا قِيْمَتُهُ وَهُو الْعَبْدُ لِي وَلَا اللّهُ اللّهِ مَالِهُ لَا يَهُولُوا اللّهُ اللّهُ مَالِهُ اللّهِ مَالِهُ اللّهُ مَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک ہزار دراہم ہوں اور دوآ دمیوں نے اس کا دعوی کیا ہر شخص ہے کہتا ہے کہ یہ دراہم میرے ہیں اور میں نے فلال کے پاس اے ودیعت رکھا تھا اور قابض نے ان کے دعوے پرقتم کھانے سے انکار کر دیا تو یہ ایک ہزار دونوں مدعوں میں مشترک ہوگا اور قابض پر دوسرے ایک ہزار دراہم لازم ہوں گے۔ جوان کے ماہین مشترک ہوں گے۔ اس کی تشریح ہے کہ ہر مدعی کا دعویٰ شخصے ہے ، اس لیے کہ اس کے سچا ہونے کا احتمال ہے ، البذا ہر مدعی منکر سے بھی متم لینے کا مستحق ہوگا ، اور چونکہ دونوں کا حق الگ ہے اس لیے ہر شخص انفرادی طور پرقتم لینے کا حق دار ہوگا اور قاضی جس سے بھی قتم کی ابتداء کر کا جائز ہوگا اس لیے کہ دونوں سے بھی قتم کی ابتداء کر کا جائز ہوگا اس لیے کہ دونوں سے بھی قتم کی ابتداء کر کا جائز ہوگا اس لیے کہ دونوں سے بیک وقت قتم لینا متعد رہے اور اولویت بھی معدوم ہے۔ اور اگر دونوں پہلے قتم کھانے کے لیے منازعہ کریں تو ان میں قرعداندازی کی جائے گی تا کہ دونوں کو شرح صدر ہوجائے اور جانبداری کی تبہت ختم ہوجائے۔

پھراگرایک مدی کے لیے قابض سے تتم لے لی گئی تو دوسرے کے لیے بھی لی جائے گی اوراگر وہ تتم کھا لیتا ہے تو ان کاحق ختم ہوجائے گا، کیوں کہ جست معدوم ہے۔ اوراگر قابض نے دوسرے کے لیے تتم کھانے سے انکارکر دیا تو اس کے لیے مال کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس لیے کہ (انکار کی شکل میں) دلیل موجود ہے، اوراگر قابض پہلے مدی کے لیے تتم کھانے سے انکارکردے تو دوسرے کے لیے اس سے تتم کی جائے گا۔ لیے اس سے تتم کی جائے گی اورا نکار کی وجہ سے پہلے کے لیے (فوری طوریر) فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب قابض کسی ایک کے لیے اقر ارکرد نے، کیوں کہ اقر ارائی ججت ہے جو بذات خود موجب تھم ہے لہذا ایک کے لیے اقر ارکرد نے بیا تھا ہے تو قضاء کو مؤخر کرنا جائز ہے تا کہ دوسرے کے لیے اقر ارکرنے پر فیصلہ کردیا جائے گا۔ رہا انکار کرنا تو یہ بوقت قضاء جست بنتا ہے تو قضاء کو مؤخر کرنا جائز ہے تا کہ دوسرے کے لیے بھی شم کھانے سے انکار کرد ہے تو دونوں کے لیے بھی شم کھانے سے انکار کرد ہے تو دونوں کے لیے نصف نصف کا فیصلہ کردیا جائے جیسا کہ متن میں خدکور ہے، اس لیے کہ اب دونوں دلیل میں مساوی ہیں جیسے اس صورت میں جب وہ دونوں بینہ پیش کردیتے (تو بھی نصف نصف کا فیصلہ ہوتا) اور قابض مزیدا کی ہزار کا ضامن ہوگا اور یہ بھی ان کے مابین نصف نصف ہوگا ، اس لیے کہ تا بیا کہ خوش شاہت کردیا

### ر آن البداية جدال ي المحالة المعلمة الكالمضارب كبيان من ي

ہے اور یہ ایجاب اس قابض کے حق میں ججت ہے اور جب وہ اوک ہزار دونوں مدعیوں میں تقسیم کردے گا تو قابض ان میں سے ہر ایک کے نصف حق کو دوسرے کے نصف کے عوض ادا کرنے والا ہوگا اس لیے وہ مزید ایک ہزار کا صان ادا کرے گا۔

اوراگراول کے لیے قابض کے تم سے انکارکرتے ہی قاضی نے اس کے تق میں فیصلہ کردیا تو اس سلسے میں شرح جامع الصغیر میں امام بردوی ور انگار کرتا ہے تو الف کے دونوں میں مشترک ہونے کا فیصلہ کیا جائے گااس لیے کہ پہلے مدگی کے حق میں فیصلہ کرنے سے دوسرے کاحق باطل نہیں ہوتا اس لیے کہ قاضی مشترک ہونے کا فیصلہ کیا جائے گااس لیے کہ پہلے مدگی کے حق میں فیصلہ کرنے سے دوسرے کاحق باطل نہیں ہوتا اس لیے کہ قاضی نے دول کو دوسرے سے از خود یا بذر بید قرعہ اندازی مقدم کردیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی چیز دوسرے کے حق کو باطل نہیں کر عقی ۔ نامام خصاف ور تنظیل نے بیلکھا ہے کہ پہلے کے حق میں قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا اور انھوں نے الف کی جگہ عبد میں مسئلہ فرض کیا ہے اور نفاذ قضاء کی وجہ قضاء کا محل اجتہاد سے مصل ہونا ہے، اس لیے کہ بعض علاء نے کہا ہے کہ قاضی پہلے کے لیے فیصلہ کردے اور دوسرے کا انظار نہ کرے، اس لیے کہ انکار دلالڈ آخر ار ہے۔ پھر قاضی دوسرے کے لیے اس طرح قسم نہیں ہوگا۔ اور کیا قاضی اس سے اس طرح فتم لیگا گا کہ بینام اس کا نہیں ہوگا۔ اور کیا قاضی اس سے اس طرح فتم لیگا گا کہ بینا میں امام خصاف دوسرے مدمی کا نہ تو مدمی علیہ یعنی حالف پر بینام ہاتی ہو اور نہ ہی اس کی اتنی آئی قیت خواہ کم ہو یازیادہ؟ اس سلسلے میں امام خصاف فرماتے ہیں کہ امام محمد ور ایک کی بنیاد ہیہ ہے کہ موقع کے لیے دولیت کا اقرار کرے حالال کہ قضائے قاضی سے مقرلہ کے علاوہ کو وہ مال دے دیا جاچکا ہوتو امام محمد ور ایک ہو گا گا کہ ایک اس من اور کیا ہوتو امام محمد ور ایک کی بنیاد ہیہ ہے کہ موقع کے لیے دولیت کا اقرار کرے حالال کہ قضائے قاضی سے مقرلہ کے علاوہ کو وہ مال دے دیا جاچکا ہوتو امام محمد ور ایک کی میں موقع کے اور اس میں کچھ طوالت بھی وارد ہے۔ واللہ آئم ہے۔ واللہ کہ قبلے کی صاف فی میں مقرلہ کے لیے کا اختلاف ہے اور اس میں کچھ طوالت بھی وارد ہے۔ واللہ آئمام۔

#### اللغاث:

﴿ يحلف ﴾ قتم المحوانا، حلف لينا \_ ﴿ يستحق ﴾ مستحق بنا، حقد ار بونا \_ ﴿ المنكر ﴾ انكاركرنے والا \_ ﴿ التغاير ﴾ اختلاف، جدائی \_ ﴿ تشاح ﴾ جمائل و المعلل ﴾ طرفدارى كرنا \_ ﴿ يغرم ﴾ جدائى \_ ﴿ تشاح ﴾ جمائل و المعلل ﴾ طرفدارى كرنا \_ ﴿ يغرم ﴾ تاوان لينا \_ ﴿ نكل ﴾ قسم سے انكاركرنا \_ ﴿ نفذ ﴾ جارى بونا \_ ﴿ مصادفة ﴾ بابم لمنا، واقع بونا \_ ﴿ فريعة ﴾ فرع، شاخ نتيج ـ ﴿ الاطتاب ﴾ تفصيل لحول \_

#### ایک ود بعت کے دو مرعی:

صورت مسلمہ یہ ہے کہ زید کے پاس ایک ہزار رو پے موجود ہیں اور بکر اور عمر دونوں یہ دعویٰ کررہے ہیں کہ یہ رو پئے میرے ہیں اور میں نے زید کے پاس بیر تم ووبعت رکھی ہے حالاں کہ زید ان کے دعوے کا منکر ہے تو صدیث پاک کے اس مضمون مقدس ''المبینة علی من انکو " ( مدعی پر بینے پیش کرنا اور منکر پر شم کھانالازام ہے ) کے تحت اگر مدعی بینہ نہ پیش کر کمیں تو ظاہر ہے کہ منکر پر شم کھانالازم ہے اور چونکہ یہاں دولوگ مدعی ہیں اور دونوں کا دعویٰ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہے، اس لیے منکر دونوں کے لیے تتم کھائے گا اور اگر وہ دونوں کے تق میں شم کھانے سے انکار کرتا ہے تو دونوں کے تق میں پانچ پانچ سوکا فیصلہ ہوگا اور منکر پر ان کے لیے مزید پانچ پانچ سواور واجب ہوں گے اور اگر ایک کے لیے وہ منکر یعنی قابض قشم کھالیتا ہے اور دوسرے کے تق

## ر آن الہدایہ جلدال کے میں کسی کر میں کہ کا کہ کام مفاریت کے بیان میں کہ

میں انکار کر دیتا ہے تو دوسرے کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور اس کے لیے پوری رقم کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ہاں اگر منکر اور قابض پہلے مدی کے لیے اٹکار کرتا ہے تو محض اس اول کے حق میں اٹکار سے اس کے لیے فیصلنہیں کیا جائے گا، بلکہ دوسرے کے حق میں منکر کی قتم کا انتظار کیا جائے گا چنانچہ اگروہ اس کے لیے بھی قتم کھانے سے انکار کردیتا ہے تو دونوں کے لیے نصف نصف کا یعنی یا نچ یا نچ سونفذ کا اور یا نچ یا نچ سوادهار کا فیصلہ کیا جائے گا۔اور اگر قابض دوسرے کے لیے تتم کھالیتا ہے تو پہلے کے حق میں بورے ایک ہزار کا فیصلہ کردیا جائے گا۔

باقى بات ترجمه سے واضح ہے۔وذكر المحصاف النع اس كا حاصل يہ ب كدامام خصاف نے اىمسكے كوغلام كے متعلق فرض کرکے بوں فرمایا ہے کہ ایک غلام کسی کے قبضے میں ہواور دولوگ اس کے مدعی ہوں الیکن ان کے بینہ پیش نہ کرسکنے کی صورت میں جب منکر ہے تتم لینے کا مرحلہ در پیش ہو، اور قابض منکر اور مدی کے لیے تتم کھانے سے انکار کردی تو قاضی اس اول کے لیے پورے غلام کا فیصلہ کردے اور دوسرے کے لیے منکر کی تحلیف کا انتظار نہ کرے، کیوں کہ نکول یعنی قتم ہے انکار کرنا ولالۃ اقرار کرنا ہے اور ا قرار کی صورت میں دوسرے کے لیے منکر کی تحلیف کا انظار نہیں کیا جاتا ، اس لیے صورت مسلہ میں بھی بدون کسی تاخیر کے اول کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔اوراس کے بعد پھر دوسرے کے لیے اس طرح قشم نہیں لی جائے گی کہ بیفلام اس دوسرے کانہیں ہے، کیوں کہ اب اس انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ غلام تو اول مدی کو پہلے ہی مل چکا ہے لہذا اب وہ دوسرے کونہیں مل سکتا۔ اس لیے امام خصاف کی رائے یہ ہے کہ اس طرح یہ کے معاملہ میں فیصلہ کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ قاضی دوسرے کے متعلق منکر سے یوں قتم لے کہ دوسرے کا نہ تو بیفلام مجھ پر باقی ہے اور نہ ہی اس کی قیت یا اس کے متعلق کسی طرح کا کوئی حق باقی ہے تا کہ وہ ہرطرح کے ضان سے بری ہوجائے اور اس پر قیمت بھی نہ واجب ہو لیکن سے کم امام محمد رواٹھیائے کے بہاں ہے اور امام ابو بوسف رواٹھیائے کے بہال مکر سے اس طرح فتم نہیں کی جائے گی ، اور بیا ختلاف در حقیقت اس اختلاف پر بنی ہے کہ قابض نے جب دوسرے مدمی کے لیفتم کھانے سے اٹکار کردیا تو گویا اس کے لیے اس غلام اقرار کرلیا حالاں کہ قاضی نے وہ غلام اول کو دلوادیا ہے تو امام محمد برایشیائے کے یہاں منکریعنی قابض اس دوسرے کے لیے ودیعت کا اقرار کرنے والا ہوا اور انسان کا اقرار اس کی اپنی ذات کے حق میں معتبر ہے، لہٰذا وہ مقرلہ کے لیے غلام کا یاس کی قیمت کا ضامن ہوگا،اس لیےاس ضان سے بینے کے لیےامام محمد والتی کا بہال منكر سے فدكور وقتم لى جائے گی،لیکن امام ابوبیسف راپشیلۂ کے یہاں اول کوغلام دینے کے بعداب ثانی کے لیےمئر کا انکاراس کے حق میں نہ تو غلام کا اقرار موگا اور نہی اس کی قیت کالبذاان کے یہاں اس طرح کی شم لینے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ والله أعلم

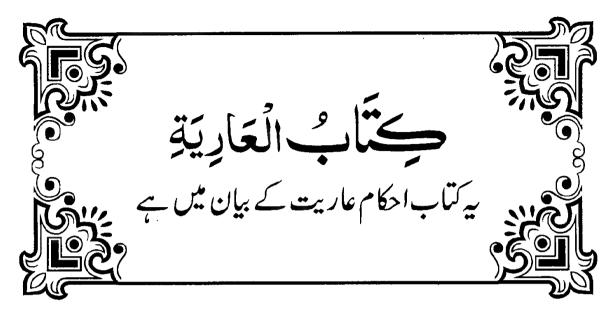

عاریت کوود بعت کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیدونوں ود بعت اور عاریت امانت ہیں،کین چونکہ ود بعت میں امانت کا پہلوغالب رہتا ہے اس لیے اس کو عاریت سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

عادیة عاد ہے مشتق ہے جس کے معنی ہیں عار، شرم، کیونکہ عموماً قرض لینا باعث عاربوتا ہے۔ بعض حضرات نے اسے تعاور ک جمعنی تناوب سے مشتق مانا ہے، کیوں کہ جب تک شی مستعار مالک کے پاس ہوتی ہے اس وقت تک وہ اس سے نفع اندوز ہوتا ہے اور جب یہ چیز مستعیر لے لیتا ہے تو نفع کی باری اس کے جھے میں آجاتی ہے لیعنی دونوں باری باری نفع حاصل کرتے ہیں۔ (بنایہ: 4/ ۱۲۷)

قَالَ الْعَارِيَةُ جَائِزَةٌ، لِأَنَّهُ لَوْعُ إِحْسَانِ وَقَدُ اِسْتَعَارَ النَّبِيُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ دُرُوعًا مِنْ صَفُوانَ، وَهِي تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَكَانَ الْكُرْخِيُّ رَحَلِظُمَّيْ يَقُولُ هِي إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْإِبَاحَةِ، وَلَا يُسْتَرَطُّ فِيْهِ صَرْبُ الْمُدَّةِ وَمَعَ الْجَهَالَةِ لاَيصِحُ التَّمْلِيكُ وَكَنْلِكَ يَعْمَلُ فِيْهِ النَّهْيُ وَلا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةِ، وَلَا يُعْمَلِكُ وَكَنْلِكَ يَعْمَلُ فِيْهِ النَّهْيُ وَلا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةِ، وَلَهُ اللَّهُ عَنْ التَّمْلِيكُ فَإِنَّ الْعَارِيَةَ مِنَ الْعَرِيّةِ وَهِي الْعَطِيَّةُ، وَلِهِ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ الْمُنَافِعُ وَالْمَاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُ اللَّهُ اللَّ

# رَ أَنُ الهِ البِي جلد ال بِهِ اللهِ عَلَى مَا لَكُهُ وَلَا يَمُلِكُ الْإِجَارَةَ لِدَفْعِ زِيَادَةِ الطَّرَرِ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجی کے: فرماتے ہیں کہ عاریت جائز ہے اس لیے کہ بیا یک طرح کا احسان ہے اور حضرت نی کریم مَلَاثَیَّا نے حضرت صفوان سے چندزر ہیں عاریت پر لی تھیں اور عاریت عوض کے بغیر مناقع کی تملیک ہے، امام کرخی راٹٹیڈ فرماتے تھے کہ دوسرے کی ملکیت سے فائدہ اٹھانے کا نام عاریت ہے اِس لیے کہ لفظ اباحت ہے بھی عاریت منعقد ہوجاتی ہے اوراس میں مدت بیان کرنا شرط نہیں ہے حالال کہ جہالت کے ساتھ تملیک میچے نہیں ہوتی نیز اس میں نہی موثر ہوتی ہے مستعیر دوسرے کواجارہ پر دینے کا مالک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ عاریت تملیک کی خبرویت ہے اس لیے کہ عاریت عریت ہے مشتق ہے جس کے معنی ہیں عطیہ اس لیے لفظ تملیک سے عاریت منعقد ہوجاتی ہے اور اعیان کی طرح منافع بھی ملکیت میں آنے کے قابل ہوتے ہیں۔

پھرتملیک کی دوقتمیں ہیں(۱) تملیک بالعوض (۲) تملیک بغیرالعوض۔ پھراعیان دونوں طرح کے تملیک کوقبول کرتے ہیں لہذا منافع بھی دونوں کو قبول کریں گئے اور دونوں میں علت جامعہ دفع حاجت ہے، اور لفظ اباحت تملیک کے لیے مستعار لیا گیا ہے جیسے اجارہ میں ہےاس لیے اجارہ بھی لفظ اباحت سے منعقد ہوجاتا ہے حالاں کہ وہ تملیک ہے اور یہ جہالت مفتی الی المنازعة نہیں ہے۔ کیوں کہ بیتملیک (عارضی ہوتی ہے) لازم نہیں ہوتی اس لیے جہالت مصزنہیں ہوگی۔اوراس لیے بھی کہ ملکیت قبضہ کرنے یعنی نفع اٹھانے کے وقت ثابت ہوتی ہے اور اس وقت کوئی جہالت نہیں رہتی۔اور اس میں ممانعت اس لیے مؤثر ہوتی ہے کہ وہ محصیل منافع ہے روکتی ہے، لہذا نہی کے بعد متعیر اپنی ملکیت میں منافع نہیں حاصل کرسکتا اور وہ اجارہ پراس لیے نہیں دے سکتا کیوں کہ ایسا کرنے ہے مالک کوزیادہ ضرر ہوگا جیسا کہ آئندہ ہم ان شاءاللہ بیان کریں گے۔

﴿استعار ﴾ عاديت برلينا - ﴿ورع ﴾ جمع درع ؛ زربي - ﴿ضرب المدة ﴾ وقت مقرركرنا، طي كرنا - ﴿العطية ﴾ عطا، تخدر ﴿الاعيان ﴾ مادى اشياء - ﴿تقضى ﴾ باعث بنا ، موجب مونا - ﴿ ضائرة ﴾ نقصان وه -

رواه النسائي في سننه الكبرى رقم الحديث (٥٧٨٠) والحاكم في مستدركم، رقم الحديث (٢٣٠١).

### عاريت كي حقيقت اورحكم:

صورت مسكلہ بیہ ہے كه عاريت پر لينے دينے كاعمل شرعاً درست اور جائز ہے، كيوں كه صاحب شريعت حضرت نبى اكر م مَنا تَنْيَعْ في اے کیا اور انجام دیا ہے چٹانچہ ابوداؤ داورنسائی وغیرہ میں ہے: أن النبي خُلِقَلْقُةُ استعار من صفو ان بن أمية دروعا يوم حنين فقال أغصب يامحمد صُلِطْنَيْهُ قال بل عارية مضمونة ليني جبآ پِمَا يُنْيَامُ نِي عُرْوهُ حَنْين كون صفوان بن اميت چند زر ہیں بطور عاریت لیں تو انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ انھیں بجمر واکراہ لے رہے ہیں اس پرآپ سُکانِیَا نے فر مایانہیں میں عاریت پر لے رہا ہوں اگریہ ضائع ہو کئیں تو میں ان کا ضان دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاریت جائز ہے اورشی مستعار مستعیر پر مضمون ہوتی ہے۔

### ر آن الهداية جلدال ير المستركة و ٢٥٠ كان الماية جلدال ير الكام عاديت كيان عن ي

اب رہا یہ مسئلہ کہ عاریت تملیک المنافع ہے یا اباحت الانقاع ہے؟ تو ہمارے اور جمہور علاء کے یہاں عاریت تملیک المنافع بدون العوض ہے، لیکن امام کرخیؓ کے یہاں بید اباحت الانقاع ہے اس کی پہلی دلیل بیہ ہے کہ لفظ اباحت سے عاریت منعقد ہوجاتی ہے، دوسری دلیل بیہ ہوتی تو اس میں مدت کا بیان شرط ہوتا ہے، دوسری دلیل بیہ ہوتی تو اس میں مدت کا بیان شرط ہوتا ، کیوں کہ جہالتِ مدت کے ہوتے ہوئے تملیک صحیح نہیں ہوتی ۔ تیسری دلیل بیہ ہے کہ اس میں نہی اور ممانعت مؤثر ہوتی ہے جب کہ مستعیر ہی مستعیر ہی مستعیر ہی مستعیر ہی مستعیر ہوتی ہے۔ کہ مستعیر ہی مستعیر ہی ستعار کواجارہ پر نہیں دے سکتا جب کہ تملیک میں مالک اجارہ بردینے کا مالک ہوتا ہے ان دلائل سے معلوم ہوا کہ عاریت اباحت ہے تملیک نہیں ہے۔

و نحن نقول المنح ہماری دلیل اورامام کرخیؒ کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ عاریت عربت سے مشتق ہے اور عربت کے معنی ہیں عطیہ لیخن کسی کو بچھ دے کر مالک بنانا اسی لیے اگر کوئی کسی سے کہے مذکھ تک منافع ہذہ اللدراجة میں نے شخصیں اس سائنگل کے منافع کا مالک بنا دیا تولفظ تملیک کے استعمال کے باوجود یہ اعارہ ہوگا اور لفظ تملیک سے منعقد ہوجائے گا۔ پھر آپ یہ یادر کھیں کہ تملیک کی دو تسمیں ہیں (۱) تملیک بالعوض جسے بچے و شراء ہے (۲) تملیک بدون العوض جسے ہہا اور صدقہ وغیرہ اور اعیان میں دونوں طرح کی تملیک درست اور جائز ہوگئی مثال اجارہ ہوا ور اوگوں کو جس طرح کی تملیک جائز ہوگی چناں چہ تملیک بالعوض کی مثال اجارہ ہوا تھیک بدون العوض کی مثال اعارہ اور عاریت ہوا در اور کی خریات ہوئی کہ بھی ضرورت ہے ، بلکہ اس گرانی کے عالم میں تملیک منافع کی ضرورت بچھ زیادہ بی ہے اس لیے دودو چار کی طرح یہ عاریت تملیک بن کر درست اور جائز ہوگی۔

ولفظ الإباحة المنع يہاں سے امام كرفى ولائيل كا جواب ہے (۱) پہلى وليل كا جواب ہے كہ لفظ اباحت سے عاريت كے منعقد ہوجانے سے يہ لازم نہيں آتا كہ عاريت اباحت ہے، كوں كہ لفظ اباحت تمليك كے ليے مستعار لے ليا گيا ہے اور لفظ اباحت ہے اجارہ منعقد ہوجاتا ہے حالاں كہ اجارہ کو آپ بھى تمليك المنافع جيے اجارہ كے ليے بھى يہ لفظ مستعار لے ليا گيا ہے اور لفظ اباحت ہے اجارہ منعقد ہوجاتا ہے حالاں كہ اجارہ کو آپ بھى تمليك المنافع ہوتی ہے۔ اس اباحت نہيں كہتے ہيں اباحت نہيں ہوتی ہو جہالت ہوتی وہ مفطى الى النزاع نہيں ہوتی ہے جہال تمليك ابدى ہوتی ہے، دوسر بات ہے كہ يہاں جہالت ہے بى نہيں ،اس ليے كہ يہاں ملكيت قبضہ كے وقت ثابت ہوتی ہے اور قبضہ ہے مستعير نفع اٹھ نے لگا ہے اور نفع اٹھاتے كاحق نہيں ہوتا اور چونكہ يہ تمليك عارضى ہوتی ہے اس ليے مارضى ہوتی ہے كہ اس نہى كے بعد مستعير نفع اٹھاتے كاحق نہيں ہوتا اور چونكہ يہ تمليك عارضى ہوتی ہے اس ليے مالك کو ہمہ وقت بیا فتیار رہتا ہے كہ جب چاہ مستعير کو نفع حاصل کرنے ہے منع کردے (۲) چوتی دلیل كا جواب بہ ہے کہ اس ليے اس ليے مالك کو ہمہ وقت بیا اختارہ ہوتا ہے اجازت و بدیں تو اس سے مالك ليني معير كابرا انقسان ہوگا اور وہ ہميشہ ہميش كے بہائى دى ہوئى چیز ہے ہاتھ دھو بیٹھے گا، كول كہ اجارہ لازم ہوتا ہواد اس میں جو کرا بیا سے گا وہ بھى مستعير کو سلے گا اور بہ چیز ليے اپنى دى ہوئى چیز ہے ہاتھ دھو بیٹھے گا، كول كہ اجارہ لازم ہوتا ہواد اس میں جو کرا بیا میں آئندہ سر حاصل گفتگو كی جائے گا۔اس سلسط میں آئندہ سر حاصل گفتگو كی جائے گا۔اس سلسط میں آئندہ سر حاصل گفتگو كی جائے گا۔ان شاء الله)

قَالَ وَتَصِحُ بِفَوْلِهِ أَعُرْتُكَ، لِأَنَّهُ صَوِيْحٌ فِيهِ وَأَطْعَمْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ، لِآنَهُ مُسْتَعُمَلٌ فِيهِ وَمَنَحْتُكَ هَذَا التَّوْبَ وَحَمَلُتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَةِ إِذَا لَمْ يُودُ بِهِ الْهِبَة، لِأَنَّهَا لِتَمُلِيْكِ الْعَيْنِ وَعِنْدَ عَدَم إِرَادَتِهِ الْهِبَة يُحْمَلُ عَلَى تَمُلِيْكِ الْمَنَافِعِ تَجَوُّزًا، قَالَ وَأَخْدَمْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ، لِأَنَّة إِذْنَ لَهُ فِي اسْتِخْدَامِهِ، وَدَارِي لَكَ سُكُنى، لِأَنَّ مَعْنَاهُ سُكُنَاهَا لَكَ وَدَارِي لَكَ سُكُنى تَفْسِيرًا مَعْنَاهُ سُكُنَاهَا لَكَ وَدَارِي لَكَ عُمْرِى سُكُنِي لِأَنَّة جَعَلَ سُكُنَاهَا لَهُ مُدَّةً عُمْرِهِ وَجَعَلَ قُولَة سُكُنى تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ لَكَ لِأَنَّة بَعَلَ سُكُنَاهَا لَهُ مُدَّةً عُمْرِهِ وَجَعَلَ قُولَة سُكُنى تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ لَكَ لِأَنَّة يَحْمَلُ عَلَيْهِ بِدَلالَةِ اخِرِهِ، قَالَ وَلِلْمُعِيْرِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ لِقُولِهِ لَكَ لِأَنَّهُ بَدُولِهِ السَّائِقُ لِللهُ عَلَيْ الْمَنَافِع فَحُمِلَ عَلَيْهِ بِدَلالَةِ اخِرِه، قَالَ وَلِلْمُعِيْرِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ لِقُولِهِ لَكَ لِأَنَّهُ يَحْدَمُ لَكَ عُمْرَى سُكُنَى الْمَنَافِع تُمُلِكُ شَيْأً فَشَيْأً عَلَى حَسْبِ حُدُوثِهَا لِقُولِهِ لَكَ لِلْهُ لِللهُ لِللهِ الْقَالِيَةِ مَلَى الْقَالِيَةُ مَوْلَا اللهُ الْقَالِيَةُ وَلَا اللهُ الْعَلْمُ لُكُولُهُ لَكَ فِيمَا لَمْ يُوجَدُلُهُمْ لَلْ فِي الْقَالِي لِهُ الْقَالِي لَهُ مُؤْودَةً وَالْعَالِي لَهُ عَلَى عَلَى حَسْبِ حُدُولِهُ الْقَالِيلُ فَيْمَا لَمْ يُوجُدُلُهُ لَمْ يَوْعَلُكُ مُنْ الْمُعَلِي عَلَى عَسْبِ حُدُولِهُ السَّوْلِي الْمُنْ فَعَ مُعْلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللْهُ الْمُؤْمُ عُنْهُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُلْعِلَ عَلَى الْمُلُولُ اللْهُ الْعَلَى الْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمُ لِي الْعَلَى الْمَالِعُ الْمُلُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ اللْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللْهُ

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ معیر کے اُعوتُک (میں نے تجے یہ چیز عاریت پردی) کہنے سے عاریت سی ہوجائے گی، اس لیے کہ یہ لفظ اس میں صرح ہو اور اطعمت ملے ہدہ الارض میں نے یہ زمین تجے کھانے کے لیے دیدی کہنے ہے ہی عاریت سی ہوگی، کیوں کہ یہ لفظ اس میں مستعمل ہے میں نے تجے یہ پھڑا اسنے دیا میں نے تجے اس سواری پرسوار کیا ( کہنے ہے ہی عاریت سی ہوگی) بشرطیکہ حملت الغ ہیں کے لیے ہا در ہہ مراد نہ لینے کی صورت میں مجاز آ استملیک عین کے لیے ہا در ہہ مراد نہ لینے کی صورت میں مجاز آ استملیک منافع پر محمول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اعدمت الغ میں نے یہ فلام تیری فدمت کے لیے دیدیا کہنے ہے ہی عاریت سی ہوگی، اس کے کہ اس کا کوں کہ یہ فلام سے خدمت لینے کی اجازت ہے۔ میرا گھر تہارے لیے سکنی ہے کہنے سے بھی عاریت سی ہوگی، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے میں نے اپنا گھر رہنے کے لیے اپنا گھر رہنے کے لیے تہ ہیں عاریت سی ہوگی، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے میں نے تہاری زندگی تک کے لیے اپنا گھر رہنے کے لیے تہ ہیں دیدیا اور معیر کے قول سکنی کو لک کی تفیر قرار دیدیا جائے گا، کیوں کہ اس میں تملیک منافع کو اختال ہے لہذا آخری کلمہ (سکنی ) کی دلالت سے اسے تملیک منافع پر محمول کر دیا جائے گا۔ منافع تھوڑ اتھوڑ اسکی کہ جائی ہے کہ معیر کو افتیار ہے کہ جب چاہے عاریت سے دوئی والیس کی جائی ہے۔ اور اس لیے کہ آپ شائی گا ارشاد گرائی ہے جو چیز بطور منے دی جائے دہ بھی والیس کی جائی ہے۔ اور اس لیے کہ آپ شائی تھوڑ اتھوڑ اتھوڑ ا

#### اللغاث:

﴿اعوت ﴾ میں نے تمہیں عاریت پر دیا۔ ﴿مسخ ﴾ ہدیہ کرنا، جبہ کرنا، عطیہ کرنا۔ ﴿مودودة ﴾ نا قابل اعتبار۔ ﴿شیأً فشیناً ﴾ تھوڑا تھوڑا کر کے، مرحلہ وار۔ ﴿عموی ﴾ عربحرکے لیے دینا۔ ﴿سکنی ﴾ بطور رہائش فراہم کرنا۔

### عاریت کے الفاظ کیے ہوں؟

ترجے سے عبارت کا مطلب واضح ہے اور عبارت میں ان الفاظ کا بیان ہے جن سے عاریت منعقد ہوجاتی ہے اور خود صاحب

# ر ان البداية جلدال ي المالي المالية المالية علدال ي المالية المالية علدال المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية الما

کتاب نے ان کی علت بھی بیان کردی ہے لہذاوہ الفاظ تو محتاج تشریح نہیں ہیں، البتہ عبارت کے آخری جھے میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے کہ معیر جب چاہے مستعیر سے عاریت والحس الے سکتا ہے اس کی تشریح بیہ ہے کہ غاریت نواہ مطلق ہویا موقت بہر صورت ہمہ وقت معیر کووالیسی کاحق ہے، اس لیے کہ آ ہے مُنَا لیفی این گرامی مطلق ہے المینہ حقہ مو دو دہ و العادید مو داۃ مخہ عاریت کی ایک خاص معیر کووالیسی کاحق ہے، اس لیے کہ کوئی شخص کسی کواپنی بحری یا گائے دودھ نکا لیے اور پینے کے لیے دید ہے اور وہ شخص دودھ پینے کے بعد وہ بحری اور گائے مالک کووالیس کی موزت بیہ ہے کہ کوئی شخص کواپنی بحری یا گائے دودھ نکا لیے اور عاریت بردینا اس میں شامل ہے اور دونوں چزیں اصل مالک کووالیس کی جاتی ہیں، البتہ عاریت کی واپسی واجب ہوتی ہے اور عاریت مضمون بھی ہوتی ہے جب کہ اکثر لوگ بصورت ہا کہ منے کا صال نہیں مالی تبین موجاتے بلکہ تصور اتصور المور المصل موج جی نہیں ہوگا ، اس موجاتے بیا کہ توزا تصور المور کی بھی ان پر قابض ہوگا اور غیر حاصل شدہ منافع پر اس کا قبضہ بھی نہیں ہوگا ۔ لیے عاریت کا واپس لین آ میان ہوگا اور کوئی جھگڑ انہیں ہوگا ۔

قَالَ وَالْعَارِيَةُ أَمَانَةٌ إِنْ هَلَكُتُ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّ لَمْ يَضْمَنْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَ الْأَقْلِيهُ يَضْمَنُ، وَالْإِذْنُ ثَبَتَ ضَرُوْرَةَ الْإِنْتِفَاعِ فَلَايَظُهَرُ فِيْمَا وَرَاءَةُ وَلِهِذَا كَانَ وَاجِبَ النَّفْسِهِ لَا عَنْ إسْتِحْقَاقٍ فَيَضْمَنُهُ، وَالْإِذْنُ ثَبَتَ ضَرُوْرَةَ الْإِنْتِفَاعِ فَلَايَظُهُرُ فِيْمَا وَرَاءَةُ وَلِهِذَا كَانَ وَاجِبَ الرَّدِّ وَصَارَ كَالْمَقْبُوْضِ عَلَى سَوْمِ الشِّمَاءِ ، وَلَنَا أَنَّ اللَّفْظَ لَا يُنْبِئُ عَنِ الْتِزَامِ الصَّمَانِ، لِآنَّهُ لِتَمْلِيْكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ لِإِبَاحَتِهَا، وَالْقَبْضُ لَمْ يَقَعُ تَعْدِيًّا لِكُونِهِ مَاذُونًا فِيْهِ، وَالْإِذْنُ وَإِنْ ثَبَتَ لِأَجْلِ الْإِنْتِفَاعِ فَهُو بَعْشِ الْإِنْتِفَاعِ فَلَمْ يَقَعُ تَعْدِيًّا لِكُونِهِ مَاذُونًا فِيْهِ، وَالْإِذْنُ وَإِنْ ثَبَتَ لِأَجْلِ الْإِنْتِفَاعِ فَهُو مَا فَيْ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ الرَّدُّ مُؤْنَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ لَا لِنَقْضِ مَا فَيْ وَالْمَانِهُ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ لَا لِيَقْفِي الْعَلْمِ فَيْ وَالْمَنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمَالِكُونِهِ مَا لَالْمُعْدُونِ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا الشَّافِعِ لَلَا الْعَلْمِ لَعْلَامَ وَجَبَ الرَّدُّ مُؤْنَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ لَا لِنَفْضِ اللَّهُ وَلَى مَا عُرْفَ اللَّهُ فَلَامُ الْعَقْدِ عَلَى مَا عُرِفَ الْمُعْدُونِ عَلَى مَا عُرْفَ عَلَى مَا عُرْفَ عَلَى الْمُقَلِّولِ عَلَى الْمُقَالِ فَلَامُ وَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِلَةُ عَلَى الْعَلْمَ لَا الْمُقْمَالِ الْمَالَةُ لِللْمُلْكِيْفِ الْمُقْلِقِ عَلَى مَا عُرِفَ الْمُؤْمِنِهِ عَلَى مَا عُرْفَى مُنْ الْعَلْمَ لِلْكُولِ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُو

تروج کے: فرماتے ہیں کہ عاریت پرلی ہوئی چیز امانت ہوتی ہے اگر تعدی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو مستعیر ضامن نہیں ہوتا ،امام شافعی والیشلڈ فرماتے ہیں کہ وہ ضامن ہوگا کیوں کہ مستعیر بدون استحقاق اپنے لیے دوسرے کے مال پر قبضہ کرتا ہے اس لیے وہ ضامن ہوگا ۔ اور ما لک کی اجازت نفع اٹھانے کی ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے لہذا ماورائے ضرورت میں اجازت نظاہر نہیں ہوگا ، ای لیے مال عاریت کی واپسی ضروری ہوتی ہے اور بیسوم شراء کے طور پر کسی چیز پر قبضہ کرنے کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ لفظ عاریت التزام ضان کی خرنہیں ویتا، کیوں کہ بیہ بدون عوض منافع کی تملیک بیاس کی اباحت کے لیے موضوع ہے اور قبضہ کرنے میں تعدی نہیں ہوتی ہوتی ہوتا ہے اور مالک کی طرف سے اجازت اگر چرنفع حاصل کرنے کے لیے ہی مستعار پر قبضہ کرتا ہے ،اس لیے اس کے قبضہ میں تعدی نہیں ہوگی۔ اور مستعیر پر واجب ہوتا ہے اور میدول چین قبضہ کرتا ہے ،اس لیے اس کے قبضہ میں تعدی نہیں ہوگی۔ اور مستعیر پر واجب ہوتا ہے اور میدول چین عاریت پر لی ہوئی چیز کا نفقہ اس کے واجب ہوتا ہے اور میدول چین قبضہ کرتا ہے ،اس لیے اس کے قبضہ میں تعدی نہیں ہوگی۔ اور میدول چین قبضہ کرتا ہے ،اس لیے اس کے قبضہ میں تعدی نہیں ہوگی۔ اور میدول چین قبضہ کرنا اس لیے واجب ہوتا ہے اور میدول جیسے عاریت پر لی ہوئی چیز کا نفقہ اس کے مستعیر پر واجب ہوتا ہے اور میدول پر قبضہ کرنا اس لیے واجب ہوتا ہے اور میدول ہوئی چیز کا نفقہ اس کو مستعیر پر واجب ہوتا ہے اور بیدول ہوئی چیز کا نفقہ اس کو مستعیر پر واجب ہوتا ہے اور بیدول ہوئی چیز کا نفقہ اس کو مستعیر پر واجب ہوتا ہے اور بیدول ہوئی چیز کا نفقہ اس کرنا اس کے واحد ہوتا ہے واحد ہوتا ہے جسے عاریت پر لی ہوئی چیز کا نفقہ اس کو مستعیر پر واجب ہوتا ہے اور بیدول کی میاں میں خرجہ ہوتا ہے جسے عاریت پر لی ہوئی چیز کا نفقہ اس کو میں کو بید ہوتا ہے واجب ہوتا ہوتا ہے واجب ہوت

ر جن البداية جلدال بي المالية المالية

ختم کرنے کے لیے نہیں واجب ہے اور بذیب خرید جس چیز پر قبضہ ہوتا ہے وہ چیز عقد کی وجہ سے مضمون ہوتی ہے، کیوں کہ عقد شروع کرنے کو عقد کا تھم حاصل ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

## عاريت كي بلاكت اورامام شافعي ويشيئه كااختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مستعیر کے پاس عاریت کی چیز امانت ہوتی ہے اور اگراس کی طرف سے زیادتی اور سرکتی کے بغیر وہ چیز ہلاک ہوجائے تو ہمارے یہاں مستعیر پراس کا ضمان نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی ولٹیٹیڈ کے یہاں مستعیر ضامن ہوگا۔ ہاں اگر مستعیر کی طرف سے تعدی پائی جائے تو بالا تفاق وہ ضامن ہوگا۔ مختلف فیہ مسئلے میں امام شافعی ولٹیٹیڈ کی دلیل بیہ ہے کہ مستعیر جس مال پر قبضہ کرتا ہے وہ دوسرے کا مال ہوتا ہے اور بغیر کسی استحقاق کے مستعیر اسے لیتا ہے لہذا مستعیر پراس کی حفاظت ضروری ہے اور اگروہ چیز بلاک ہوتی ہوتی ہے تو مستعیر اس کی طرف سے تعدی ہو یا نہ ہو۔ رہامسئلہ مالک کی اجازت دینے کا تو بیاجازت نفع اشان کی ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے اور ضرورت اپنے ضا بطے المضرور و قد تقدر بقدر ہا کہ مطابق صرف انتفاع کے وقت اپنا اثر دکھائے گی اور اس کے علاوہ میں اس کا اثر نہیں ہوگا ، اس لیے مالی عین اگر موجود ہوتو مستعیر پر اس کی واپسی ضروری ہوتی ہے، لبذا بصورت بلاکت اس کی قبت بطور ضان واجب ہوگا ۔ یا جسے مقبوض علی سوم الشراء اگر قابض کے پاس سے ہلاک ہوجائے تو تا بض پر بصورت بلاکت اس کی قبت بطور ضان واجب ہوگا ۔ یا جسے مقبوض علی سوم الشراء اگر قابض کے پاس سے ہلاک ہوجائے تو تا بض پر اس کا ضان ہوتا ہے اس کا طرح صورت مسئلہ میں بھی مستعیر پر شی مستعار کا ضان ہوگا ۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ لفظ عاریت سے ضمان کا وجوب سمجھ میں نہیں آتا، کیوں کہ یہ لفظ التزم ضمان کی خبر نہیں دیتا اس لیے کہ عاریت یا تو منافع کی تملیک یا اس کی اباحت بدون عوض کے موضوع ہے اور بدون عوض یا اباحت وغیرہ کی ضورت میں ضمان نہیں ہوتا اور مستعیر چونکہ مالک کی اجازت سے اس پر قبضہ کرتا ہے اس لیے اس کے قبضہ میں تعدی نہیں ہوگی خواہ مالک نے انتفاع کے لیے اس جو قبضہ دیا ہواورا نقاع کی وضاحت کی ہویا نہ کی ہواس لیے کہ قابض یعنی مستعیر تو صرف انتفاع ہی کے لیے اس پر قبضہ کرتا ہے، نہذا امام شافعی راتشائه کا یہ کہنا کہ انتفاع کے وقت کے علاوہ میں اجازت ثابت نہیں ہوگی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔

وإنما و جب الرد النع يہ بھی امام شافعی رو اللہ کا دلیل کا جواب ہے کہ شک مستعاری واپسی واجب ہونے سے اس کامضمون ہوتا لازم نہیں آتا، کیوں کہ وہ اس لیے واجب الرد ہوتی ہے کہ اس پرمستعیر ہی کا قبضہ ہوتا ہے اور مستعیر ہی اس کے منافع وصول کرتا ہے اور واپسی میں بھی صرفہ اور خرچہ آتا ہے اس لیے بیخرچہ بھی مستعیر پر واجب ہوگا جیسے اگر مستعار غلام ہویا وابہ ہوتو اس کا نفقہ بھی مستعیر پر واجب ہوگا جیسے اگر مستعار غلام ہویا وابہ ہوتو اس کا نفقہ بھی مستعیر پر واجب ہوگا ہے۔

و المقبوض المنع فرماتے ہیں کہ امام شافعی راشیا؛ کامقبوض علی سوم الشراء کے مضمون ہونے پر بھی قیاس کر کے عاریت کے قبضہ کومضمون قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ مقبوض علی سوم الشراء میں بجہت شراء اور ہنیب شراء قبضہ ہوتا ہے اور اسی قبضہ کوعقد کا حکم

# ان الہمامیر جلد ال کے بیان میں کے ماسل ہوتا ہے، ماسل ہوتا ہے، ماسل ہوتا ہے، البذا قابض علی سوم الشراء بھی ضامن ہوگاس کے برخلاف عاریت پر لی ہوئی چیز امانت کے درجے میں ہوتی ہے اور امانت اگرامین کی طرف سے تعدی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو امین پر اس کا صان نہیں ہوتا، لہذا امانت اور شراء کوایک ہی صف میں کھڑا کرنا اور ایک کو

قَالَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيْرِ أَنْ يُوَاجِرَ مَا اِسْتَعَارَةُ فَإِنْ اجَرَةُ فَعَطَبَ ضَمِنَ، لِأَنَّ الْإِعَارَةَ دُوْنَ الْإِجَارَةِ، وَالشَّىٰءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَاهُوَ فَوْقَةً، وَلَأَنَّا لَوْ صَحَّحُنَا لَا يَصِحُّ إِلَّا لَا زِمَّا، لِلْآنَة حِيْنَتِذٍ يَكُونُ بِتَسْلِيْطٍ مِنَ الْمُعِيْرِ وَفِي وُقُوْعِهِ لَازِمًا زِيَادَةُ ضَرَرٍ بِالْمُعِيْرِ لِسَدِّ بَابِ الْإِسْتِرْدَادِ إِلَى اِنْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَأَبْطَلْنَاهُ فَإِنْ اجَرَةُ ضَمِنَةً حِيْنَ سَلَّمَةً، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْعَارِيَةُ كَانَ عَصْبًا، وَإِنْ شَاءَ الْمُعِيْرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ، لِأَنَّهُ قَبَضَة بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِه، ثُمَّ إِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيْرَ لَايَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ اجَرَةُ مِلْكَ نَفْسِه، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوجِرِ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَةً فِي يَدِهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْغُرُورِ، بِيخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ. توجیل: فرماتے ہیں کہ مستعیر کو بیتی نہیں ہے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کو کرایہ پر دیدے اورا گراس نے کرایہ پر دے دیا اوروہ چیز ہلاک ہوگئی تومستعیر ضامن ہوگا اس لیے کہ اعارۃ اجارہ ہے کم درجے کا کام ہے اور کوئی بھی چیز اپنے سے او تجی چیز کو مصمن نہیں ہوتی۔اوراس لیے کہا گرہممستعیر کے اجارے کو درست قرار دیدیں تو وہ لازم ہوکر میچے ہوگا، کیوں کہاس صورت میں بیرمعیر کی طرف ے بذریدتسلیط اور تقدیر ہوگا حالال کہ اس کے لازم ہوکر واقع ہونے میں معیر کا زیادہ ضرر ہے۔ کیول کہ اس صورت میں مدت اجارہ ختم ہونے تک واپسی کا راستہ مسدود ہوجائے گا اس لیے ہم نے اسے باطل کردیا ہے۔ اور اگرمستعیر شی مستعار کو عاریت پر دیتا ہے تو اسے متا جر کے حوالے کرتے ہی مستعیر ضامن ہوجائے گا، اس لیے کہ جب عاریت اجارہ کوشامل نہیں ہے تو مستعیر کا پیغل غصب ہوگا۔اب اگرمعیر جاہے تو مستاجر کوضامن بنا لے کیوں کہ مستاجر نے مالک کی اجازت کے بغیراس پر قبضہ کیا ہے، پھراگر معیر مستعیر کوضامن بنا کرایں سے ضمان لے لیتا ہے تو ضان کی رقم وہ مستاجر سے واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ضان دینے سے بیہ واضح ہوگیا کہ مستعیر نے اپنی ذاتی ملکیت اجارہ پر دی ہے۔ اور اگر معیر متاجر سے ضان لے لیتا ہے تو متاجر مؤجر (مستعیر ) سے ضان کی رقم واپس لے گاتا کد دھوکہ دہی کا ضرر دور کر سکے الیکن بیتم اس صورت میں ہے جب متاجر کو بینه معلوم ہو کہ اجارہ پر لی ہوئی چیز مستعیر اورمواجر کے پاس عاریت تھی۔ برخلاف اس صورت کے جب متاجر کو بیمعلوم ہو ( تو وہ صان کی رقم مستعیر ہے واپس نہیں

## اللغاث:

دوسرے برقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

# ر آن الهداية جلد ال ي محالة المحالة المحالة المحالة المحالية على المحالة المح

تقیح کرنا، ورست قرار دینا۔ فرنسلیط که مسلط کرنا، قبضه دینا۔ فرالدستو داد که واپس لینا، واپس مانگنا۔ فریتناول که شامل ہونا۔ فرالغرور که دھوکه، فریب۔

## عاریت کواجارے بیردینا:

صورت مسئلہ آسان ہے اور مستعیر کا ہی مستعار کو اجارے پر دینا مودّع کا مال ودیعت کومودِع کے عکم کے بغیر کسی دوسرے و ودیعت دینے کی طرح ہے اور ضان واجب ہونے اور معیر کے ضان لینے کی یہاں بھی وہی دوصورتیں جو ہدایہ ص: ۲۷۷ پر فدکور ہیں بس صرف غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔

قَالَ وَلَهُ أَنْ يُعِيْرَهُ إِذَا كَانَ لَايَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِلْقَايَة لَيْسَ لَهُ أَنَّ يُعِيْرَهُ لِلْآنَّة إِبَاحَةُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ، وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةَ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرٌ قَابِلَةٍ لِلْمِلْكِ لِكُونِهَا مَعْدُوْمَةً وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوْجُوْدَةً فِي الْإِجَارَةِ لِلضَّرُورَةِ وَقَدِ انْدَفَعَتْ بِالْإِبَاحَةِ هَهْنَا، وَنَحْنُ نَقُولُ هُوَ تَمُلِيْكُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَاذَكُرْنَا فَيَمْلِكُ الْإِعَارَةَ كَالْمُوْصلَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ، وَالْمُنَافِعُ قَابِلَةٌ لِلْمِلْكِ فِي الْإِجَارَةِ فَتُخْعَلُ كَذَٰلِكَ فِي الْإِجَارَةِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا لَايَجُوْزُ فِيْمَا يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ دَفْعًا لِمَزِيْدِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُعِيْرِ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِسْتِعْمَالِهِ لَا بِإِسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهلذَا إِذَا صَدَرَتِ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ، أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَالْإِنْتِفَاعِ فَلِلْمُسْتَعِيْرِ فِيْهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَيَّ نَوْعٍ شَاءَ فِي أَيِّ وَقُتِ شَاءَ عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ، وَالنَّانِي أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِيْهِمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ فِيْهِ مَا سَمَّاهُ عَمَلًا بِالتَّقْبِيْدِ إِلَّا إِذَا كَانَ خِلَافًا إِلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ أَوْ خَيْرٍ مِنْهُ، وَالْحِنْطَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ، وَالظَّالِثُ أَنْ تَكُوْنَ مُقَيِّدَةٌ فِي حَقِّ الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي حَقِّ الْإِنْتِفَاع، وَالرَّابِعُ عَكُسُةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّى مَاسَمَّاهُ، فَلَوْ اِسْتِعَارَ دَابَّةً وَلَمْ يُسَمِّ شَيْأً لَهُ أَنْ يَحْمِلَ وَيُعِيْرَ غَيْرَةً لِلْحَمْلِ، لِأَنَّ الْحَمْلَ لَايَتَفَاوَتُ، وَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ وَيُرْكِبَ غَيْرَةً وَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ مُخْتَلِفًا لِأَنَّهُ لَمَّا أَطْلَقَ فِيْهِ فَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ حَتَّى لَوْ رَكِبَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَوْكَبَ غَيْرَهُ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ رُكُوْبُهُ وَلَوْ أَرْكَبَ غَيْرَةُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَوْكَبَهُ حَتَّى لَوْ فَعَلَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْإِرْكَابُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ مستعیر کوشی مستعار عاریت پردینے کاحق ہے بشرطیکہ استعال کرنے والے کے استعال ہے وہ چیز بدل نہ جائے۔ امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اسے عاریت پردینے کاحق نہیں ہے، اس لیے کہ بیمنافع کی اباحت ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر بچکے ہیں اور جس کے لیے کوئی چیز مباح کی جاتی ہے وہ دوسرے کے لیے اباحت کا مالک نہیں ہوتا۔ بیتھم اس وجہ سے ہے

# ر آن الهداية جلدال ير المالي المحالة ا

کہ من فع ملکیت کے قابل نہیں ہوتے ، کیوں کہ وہ معدوم ہوتے ہیں۔اور بر بنائے ضرورت اجارہ کے جق میں ہم نے آخیں موجود مانا ہے اور یہاں مباح کرنے سے بیضرورت پوری ہوچک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عاریت منافع کی تملیک ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ، لہذا مستعیر اعارہ کا مالک ہوگا جیسے موصیٰ لہ بالحذمت کو بیت ہے کہ وہ اپنے خادم کو دوسرے کی خدمت کے لیے دیدے۔ اور منافع اجارہ میں ملکیت کے قابل بنائیں جا ئیں گے۔ ہاں وہ جیز جو مستعمل کے استعال سے بدل جاتی ہوا ہے اعارہ پر دینا جائز نہیں ہے تا کہ معیر سے مزید ضرور دورکیا جاسکے۔ کیوں کہ معیر مستعیر اول کے استعال سے راضی ہوا ہے۔ کیوں کہ معیر مستعیر اول کے استعال سے راضی ہوا ہے اور دوسرے کے استعال سے راضی نہیں ہوا ہے۔

صاحب ہدایہ والینمین فرماتے کہ یہ تھم (عاریت پردینا) اس صورت میں ہے جب عاریت مطلق ہواوروہ چارتسموں پر ہے پہلی قتم
یہ ہے کہ اعارہ وقت اور انتفاع دونوں کی قید سے مطلق ہوا ور اس قتم میں مستعیر کو یہ تق ہے کہ وہ جب جس وقت اور جس طرح چاہے
اس سے انتفاع کر ہے تا کہ اطلاق پھل ہو۔ دوسری قتم یہ ہے کہ عاریت وقت اور انتفاع کی قید سے مقید ہواور اس صورت میں معیر کی
متعین کردہ حد سے مستعیر کو تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے تا کہ تقیید پھل ہوجائے اللہ یہ کہ وہ مخالفت معیر کی متعین کردہ چیز کے ہم مثل ہویا
اس سے بہتر ہوتو اس کی اجازت ہوگی۔ اور ایک گیہوں دوسرے گیہوں کا ہم مثل ہوتا ہے۔

تیسری قتم ہیہ ہے کہ عاریت وقت کے حق میں مقید ہواور انفاع کے حق میں مطلق ہو۔ چوشی قتم ہیہ ہے کہ وقت کے حق میں مطلق ہو۔ چوشی قتم ہیہ ہے کہ عاریت وقت کے حق میں مطلق ہو۔ چوشی سے ہواور انفاع سے تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہواور انفاع میں مقید ہو۔ ان دونوں صور توں میں مستعیر کے لیے معیر کے بیان کردہ وقت اور انتفاع سے تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی سواری استعارہ پر لی اور پچھ تعین نہیں کیا تو مستعیر کو بیتی ہوار کرائے اگر چہ لیے عاریت پر دیدے، اس لیے کہ حمل یعنی لا دنا متفاوت نہیں ہوتا اسے ہیں حق کے خود سوار ہواور دو سرے کوسوار کرائے اگر چہ رکوب الگ الگ ہوتا ہے اس لیے کہ جب مالک نے انتفاع (رکوب) کو مطلق کر رکھا ہے تو مستعیر کو بیتی ہے کہ وہ اسے متعین کر دے حق کہ اگر وہ خود سوار ہوگیا تو دو سرے کوسوار ہونے کا حق نہیں ہے اور اگر وہ نور سوار کردیا تو اسے خود سوار ہونے کا حق نہیں ہے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ضامن ہوگا ، اس لیے کہ ارکاب متعین ہو چکا ہے۔

## اللغاث:

همعدومة بغيرموجود، لاش ـ ﴿اندفع ﴾ بورا بونا ، ختم بونا ـ ﴿مزيد الضور ﴾ اضافى نقصان ـ ﴿الاعارة ﴾ عاريت به وينا ـ ﴿الحنطة ﴾ كندم ـ ﴿يتعدى ﴾ تجاوز كرنا ـ ﴿ يسم ﴾ تسميد سفعل مجهول ، فنى بلم ، نام ركهنا ـ ﴿الاركاب ﴾ سواركرنا ـ

## عاریت کوآ کے عاریت پیوینا:

مسکدیہ ہے کہ اگر شی مستعاراتی چیز ہو جو استعال کرنے سے بدلتی اور مختلف نہ ہوتی ہوتو ہمارے یہاں مستعیر وہ چیز دوسرے کو عاریت پرنہیں دے سکتا ہ اس لیے کہ ان کے یہاں عاریت عاریت پردے سکتا ہ اس لیے کہ ان کے یہاں عاریت تملیک اباحت ہے اور مباح کو بیدی نہیں ہے کہ وہ شی مباح دوسرے کو مباح کردے۔ اس حکم کی دلیل ہے ہے کہ منافع معدوم ہوتے سیں اور ملکیت میں آنے کے قابل نہیں ہوتے البتہ اجارہ میں بربنائے ضرورت منافع کوموجود مان لیا جاتا ہے اور مستعیر کے لیے مباح کرنے سے بیضرورت ہوگی اور نہ ہی اباحت ثابت ہوگی۔

# ر ان البدايه جدا على المحال مع المحال مع المحال الكام عادية كيان عن الم

ہماری دلیل بہ ہے کہ عقد اعارہ میں منافع کی تملیک ہوتی ہے اور جب مستعیر ہراعتبارے منافع کا مالک ہوجاتا ہے تو وہ اعارہ کا بھی مالک ہوگا جیسے اگر کسی نے کسی کے لیے اپنے غلام کی خدمت کی وصیت کی تو موصیٰ لہ بالخدمت اس غلام کو دوسرے کی خدمت کے لیے دے سکتا ہے، لہٰذا مستعیر بھی دوسرے کو اعارہ پر دیا سکتا ہے۔

اورامام شافعی ویشید کا بیر کہنا کے منافع ملکت کے قابل نہیں ہیں ہمیں تعلیم نہیں ہاں لیے کہ جب ضرورت کے تحت اجارہ بیں منافع قابل مملوک ہیں تو اعارہ ہیں ہیں اسی ضرورت کے تحت وہ قابل ملک ہوں گے۔ یہ تیم اس صورت ہیں جب اعارہ مطلق ہواور کی منافع قابل مملوک ہیں تو اعارہ جو وقت اور انتفاع کی قید سے مطلق ہواس میں مستعیر ہرا تقبار ہے تو اٹھا نے میں آزاد ہوتا ہے (۲) دوسری قتم وہ اعارہ ہے جس میں وقت یعنی ایام وغیرہ کی قید ہو اور انتفاع کی جہت بھی متعین ہولین سواری دی ہوتو اس پر بار برداری کا وزن وغیرہ بیان کردیا ہو۔ اس قتم میں مستعیر معیر کے بیان کردہ وقت اور جہت کی مخالفت نہیں کرسکتا ہاں اگر مخالفت متعین کردہ چیز کے ہم شل ہو مثلاً معیر نے کہا ہو کہتم مستعار لی ہوئی سواری پر اپنا گندم لاد سکتے ہواور اس نے دوسرے کا گندم لاد ویا یا گندم لاد نے کے لیے کہا تھا اور اس نے اس سے بہتر کردیا یعنی جو لاد ویا تو یہ خالفت درست ہے، کیوں کہ گندم گندم کندم کے ہم مثل ہو اور ہو گندم سے کم وزن ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے۔ (۱۳) تئیسری قتم ہیں ہو تھی انتفاع مقید مقید ہواور انتفاع مطلق ہو (۲۷) چھی قتم اس کے برعکس ہے یعنی انتفاع مقید ہواور دقت کی قید نہ ہوتو ان دونوں صورتوں میں مستعیر معیر کے تھم کی ظاف ورزی نہیں کرسکتا۔

فلو اشعار دابة النح اس کا حاصل بیہ کہ زیدنے ایک سواری عاریت پر لی لیکن وقت اور انتفاع کے متعلق کوئی قید نہیں لگائی تو مستعیر کوگئی افتیار ہوگا چاہے تو خود اس پر کوئی چیز لا دے یا اگر چاہے تو لا دنے کے لیے دوسرے کو عاریت پر دید انکے، کیوں کہ عمو ما متفاوت نہیں ہوتا اس لمرح مستعیر کے لیے خود اس پر سوار ہونے اور دوسرے کو سوار کرنے کا حق ہے ہاں جب وہ خود سوار ہونے یا سوار کردے تو اس کے لیے دوسرے فعل کا حق نہیں ہوجائے یا سوار کردے تو اس کے لیے دوسرے فعل کا حق نہیں ہے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ضامن ہوگا۔

قَالَ وَعَارِيَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعُدُودِ قَرْضٌ، لِأَنَّ الْإِعَارَةَ تَمْلِيْكُ الْمَنَافِعِ وَلَايُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا إِلَّا بِالْهِبَةِ أَوِ الْقَرْضِ، وَالْقَرْضُ أَدْنَاهُمَا الْإِنْتِفَاعُ بِهَا إِلَّا بِالْهِبَةِ أَوِ الْقَرْضِ، وَالْقَرْضُ أَدْنَاهُمَا فَيُشِتُ، أَوْ لِلَّا إِلَّا إِلَّا الْمَنْفَعَةَ وَلَا يَكُونُ لَهُ إِلَا يُتَفَاعُ وَرَدُّ الْعَيْنِ فَأَقِيْمَ رَدُّ الْمِثْلِ مَقَامَةً، قَالُوا هَذَا إِذَا أَطْلَقَ الْإِعَارَةَ، أَمَّا إِذَا عَنَى الْمُعَلِّقِ الْإِعَارَةِ الْإِنْتِفَاعُ وَرَدُّ الْعَيْنِ فَأَقِيْمَ رَدُّ الْمِثْلِ مَقَامَةً، قَالُوا هَذَا إِذَا أَطْلَقَ الْإِعَارَةِ الْإِنْتِقَاعُ وَرَدُّ الْعَيْنِ فَاقِيْمَ رَدُّ الْمِثْلِ مَقَامَةً، قَالُوا هَذَا إِذَا أَطْلَقَ الْإِعَارَةِ الْمُنْفَعَةَ إِلَّا الْمَنْفَعَةَ الْمُعْدَارَ اللّهَ الْمُعْرَبِهَا مِيْزَانًا أَوْ يُزَيِّنَ بِهَا دُكَّانًا لَمْ تَكُنُ قَرْضًا وَلَا يَكُونُ لَهُ إِلَّا الْمَنْفَعَةَ الْمُسَمَّاةَ فَصَارَ كَمَا إِذَا السَتَعَارَ الْنِهَ يَتَجَمَّلُ بِهَا أَوْ سَيْفًا مُحَلِّى يَتَقَلَّدُهَا.

ترجیک: فرماتے ہیں کہ دراہم ودنا نیر اور مکیلی ، موزونی اور معدودی چیزوں کو عاریت پردینا بھی قرض ہے، اس لیے کہ اعارہ منافع کی تملیک ہے اور منافع کے عین کو استعال کیے بغیر ان نے نقع حاصل کرناممکن نہیں ہے لہٰذا یہ تملیک ضرور تا تملیکِ عین کی متقاضی ہوئی اور عین کی تملیک ہبہ سے ہوگی یا قرض سے اور قرض ان میں ادنی ہے، اس لیے وہ ثابت ہوجائے گا۔ یا بی تھم اس وجہ سے ہے کہ ر ان البدایہ جلدال کے محالات کے بیان میں کے اس البدایہ جلدال کے محالات کے بیان میں کے

اعارہ کا نقاضہ شک مستعار سے نفع حاصل کرکے اسے معیر کو والیس دیدینا ہے لہٰذامثل کی واپسی کو رق مین کے قائم مقام کر دیا گیا۔
حضرات مشائخ میان اللہ اللہ معین ہو بایں طود کہ اس شرط پر
عضرات مشائخ میان اللہ معین ہو بایں طود کہ اس شرط پر
اعارہ لیا تا کہ وہ اپنے تراز و کاوزن سیح رکھے گایاان مستعار دراہم سے اپنی دکان کوسجائے گاتویة رغن نہیں ہوگا اور مستغیر کے لیے متعین
کر دہ منفعت ہی ثابت ہوگی اور یہ ایسا ہوگا جیسے بچھ برتن لے کر ان سے زیب وزینت حاصل کرے یا پھل گی تلوار لے کر اسے
لئکائے رہے۔

## اللغاث:

﴿المكيل﴾ ما في جانے والى اشياء۔ ﴿المو ذون ﴾ وزنى چيز۔ ﴿المحدود ﴾ عددى اشياء۔ ﴿الاستهلاك ﴾ بلاك كرنا۔ ﴿ادناهما ﴾ دونوں ميں سے كم درج كى چيز۔ ﴿قضية ﴾ تقاضا، معاملہ، مقصود۔ ﴿يزين ﴾ زيب وزينت كرنا۔ ﴿آنية ﴾ برتن۔ ﴿يتحمل ﴾ آرائش حاصل كرنا۔ ﴿محلّى ﴾نقش ونگاروالى چيز۔

## دراجم ودنانیر (کرنی) کی عاریت:

مسکہ یہ ہے کہ جس طرح غیر نقدی اور سامان وغیرہ کو عاریت پر دینا قرض کہلاتا ہے ای طرح نقدی یعنی دراہم و دنا نیر اور مکیلی وموز ونی چیز وں کو عاریت پر دینا قرض کہلاتا ہے ای طرح نقدی یعنی دراہم و دنا نیر اور مکیلی وموز ونی چیز وں کو عاریت پر دینا بھی قرض ہے، کیوں کہ اعارہ تملیکِ منافع کا نام ہے اور منافع سے ای وقت فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے جب ان کے عین کو استعال کیا جاسکے لہٰذا ضرور تا یہاں عین کی بھی تملیک مانی جائے گی اور تملیکِ عین کی یہاں دو ہی صورتیں ہیں یا تو عین کی تملیک کو ہمیہ مانا جائے گا اور میں مانا جائے گا اور جب میں اصل مالک کا نقصان ہے، لہٰذا اسے قرض مانا جائے گا اور قرض میں ایک چیز استعال کر کے اس کا مثل واپس کیا جاتا ہے لہٰذا اس صورت کوقرض قر ار دیا جائے گا۔

یے تھم اس صورت میں ہے جب عاریت مطلق ہوا وراگر عاریت مقید ہو یعنی معیر یا مستعیر میں سے کوئی ایک جہتِ انتفاع کومقید
کرد ہے، مثلاً اس شرط پرلین دین ہوا ہو کہ اس سے مستعیر اپنا تراز و درست کرلے یا اپنی دکان سجالے تو یہ قرض نہیں ہوگا اور مستعیر متعین کردہ جہت میں نفع اٹھا کر بعینہ وہ چیز اصل مالک کو واپس کردے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مستعیر معیر سے خوش نما اور عمدہ قشم کے برتن لے کر اٹھیں اپنی دکان یا اپنے مکان میں رکھے پھر واپس کردے یا عمدہ قتم کی پھل دار تلوار لے کر لڑکائے بھر تا رہے پھر پچھ دنوں بعد واپس کردے ، چونکہ اس صورت میں بقائے مین کے ساتھ شی مستعار سے انتفاع ممکن ہے اس لیے یہ قرض نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيْهَا أَوْ لِيَغْرِسَ جَازَ وَلِلْمُعِيْرِ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا وَيُكَلِّفُهُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ، أَمَّا الرُّجُوعُ فَلَمَّا بَيَّنَا، وَأَمَّا الْجَوَازُ فِلْأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَعْلُوْمَةٌ تَمْلِكُ بِالْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالْإِعَارَةِ، وَإِذَا صَحَّ الرُّجُوعُ بَقِى الرُّجُوعُ بَقِى الرُّجُوعُ بَقِى الْمُسْتَعِيْرُ شَاعِلًا أَرْضَ الْمُعِيْرِ فَيُكَلِّفُ تَفُويْغَهَا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَتَ الْعَارِيَةَ فَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُسْتَعِيْرَ مُغَرُّورٍ خَيْثُ الْمُعَيْرِ فَيُكَلِّفُ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَ مِنْهُ الْوَعْدُ وَإِنْ كَانَ وَقَتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَعْدُ وَإِنْ كَانَ وَقَتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَعْدِ مَنْ خَيْرٍ أَنْ يَسْبِقَ مِنْهُ الْوَعْدُ وَإِنْ كَانَ وَقَتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَعْدِ مَنْ خَلْفِ الْوَعْدِ، وَضَمِنَ الْمُعِيْرُ مَانَفَصَ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ

12.5

# ر آن البداية جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالي المالية ا

بِالْقَلْعِ، لِأَنَّهُ مَغُرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ حَيْثُ وَقَتَ لَهُ فَالظَّاهِرُ هُوَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِه، كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيْدُ أَنَّهُ يَضْمَنُ رَبُّ الْأَرْضِ لِلْمُسْتَعِيْرِ قِيْمَةَ غَرْسِه وَبِنَانِهِ وَيَكُونَانِ لَهُ إِلاَّ أَن يَّشَاءَ الْمُسْتَعِيْرُ أَنْ يَرْفَعَهُمَا وَلَا يَضْمَنُهُ قِيْمَتَهُمَا فَيكُونُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، قَالُوا وَبِنَانِهِ وَيَكُونَانِ لَهُ إِلاَّ أَن يَّشَاءَ الْمُسْتَعِيْرُ أَنْ يَرْفَعَهُمَا وَلَا يَضْمَنهُمَا فَيكُونُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، قَالُوا إِذَا كَانَ فِي الْقَلْعِ ضَرَرٌ بِالْأَرْضِ فَالْحِيارُ إِلَى رَبِّ الْأَرْضِ لِلْأَنَّ صَاحِبُ الْأَصْلِ، وَالْمُسْتَعِيْرُ صَاحِبُ تَبْعِ وَالتَّرْجِيْحُ بِالْأَصْلِ، وَلَو اسْتَعَارَ لِيَزْرَعَهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَى يَحْصُدَ الزَّرْعَ وَقَتَ أَوْلَمُ يُوقِتْ ، لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً وَالتَّرْجِيْحُ بِالْأَجْوِ مُرَاعَاةُ الْحَقَيْنِ، بِخِلَافِ الْعَرْسِ لِلْآنَةُ لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَيَقْلَعُ دَفْعًا لِلطَّرِ عَنِ الْمَالِكِ. عَلَى التَّرْكِ بِالْأَجْوِ مُرَاعَاةُ الْحَقَيْنِ، بِخِلَافِ الْعَرْسِ لِأَنَّةُ لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَيَقْلَعُ دَفْعًا لِلطَّرِدِ عَنِ الْمَالِكِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی خص نے کوئی زمین عاریت پرلی تا کہ اس میں ممارت بنوائے یا پودالگائے تو یہ اعارہ جائز ہوئ معیر کووہ زمین واپس لینے کاحق ہے اور واپس لینے کی صورت میں میر مستعیر کو ممارت اور درخت نکا لنے کا مکلف بنائے۔ رہاحق رجوع تو اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور اس اعارہ کا جواز اس وجہ سے ہے کہ یہ منفعت منفعت منفعت معلومہ ہے اور اجارہ سے ملکیت میں آجاتی ہے لہٰذا اعارہ سے بھی ملکیت میں آجائے گی اور جب رجوع سے جہتے مستعیر معیر کی زمین کو مشغول کرنے والا ہوگا، لہٰذا اسے خالی کرنے کا مکلف بنایا جائے گا۔ پھر اگر معیر نے عاریت کو موقت نہ کیا ہوتو اس پرضان نہیں ہوگا اس لیے کہ مستعیر نے خود معلق ہونے پراعتاد کرلیا ہے۔ اور اگر معیر نے عاریت کو موقت کردیا اور قبل از وقت وہ رجوع کرلے تو بھی رجوع سے جوہم ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ تا ہم ایسا کرنا محروہ ہے کیونکہ اس میں وہ عدہ خلافی ہے۔

اور عمارت اور درخت توڑنے ہے جونقصان ہوگا معیر اس کا ضامن ہوگا، کیوں کہ مستعیر کو معیر کی طرف ہے دھوکہ دیا گیا ہے اس
لیے کہ اس نے وقت متعین کر دیا تھا لہذا بہ ظاہرا ہے وعدہ پورا کرنا چاہئے تھا اس لیے مستعیر اپنی ذات سے ضرر دور کرنے کے لیے معیر
سے ضمان واپس لے گا۔ امام قدور کی نے اپنی مختصر میں یہ مسئلہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ حاکم شہید نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ
زمین کا مالکہ مستعیر کے لیے اس کے پودے اور اس کی عمارت کی قیمت کا ضامن ہوگا اور یہ دونوں چیزیں اس کی ہوجائیں گی،
لیکن اگر مستعیر چاہے تو عمارت اور درخت اکھاڑ لے اور رب الأرض (معیر) کو ان کی قیمت کا ضامن نہ بنائے تو یہ دونوں چیزیں
مستعیر کی رہیں گی کیوں کہ یہ اس کی عملوک ہیں۔

حضرات مشائخ بیت الله فرماتے ہیں کہ اگر عمارت وغیرہ نکالنے سے زمین کونقصان پنچتا ہوتو بیا ختیار مالکِ زمین کو ہوگا،اس لیے کہ اصل کا یہی مالک ہے اور استعیر نے کاشت کاری کرنے کے بیے کہ اصل کا یہی مالک ہے اور استعیر نے کاشت کاری کرنے کے بیے زمین عاریت پر کی تھی تو بھیتی کا فی جانے سے پہلے وہ زمین اس سے نہیں کی جائے گی خواہ معیر نے اعارہ کوموتت کیا ہو یا نہ کیا ہو،اس لیے کہتی کٹنے کی ایک معلوم مدت ہوتی ہے اور اجرت لے کرچھوڑنے میں دونوں کے حق کی رعایت ہے۔ برخلاف درخت لگانے

## ان البدایہ جلدال کے میں البدا مالک کے ضرر کو دور کرنے کے لیے در فت اکھاڑ ویئے جائیں گے۔ کے ، کیوں کہاس کی کوئی معلوم مدت نہیں ہوتی البذا مالک کے ضرر کو دور کرنے کے لیے در فت اکھاڑ ویئے جائیں گے۔ اللغاث:

## عاريت كى زمين ميس عمارت وفيره منافي كالحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عمارت بنوانے یا درخت وغیرہ لگانے کے لیے کسی کی زمین عاریت لی تو اعارہ درست اور جائز ہے، اس لیے کہ اجارہ کی طرح یہ بھی اپنی ملکیت اور اپنے عین سے نفع حاصل کرانے اور دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے درست اور جائز ہے، البتہ مالک کو یہ حق ہے کہ جب چاہے مستعیر سے اپنی ذمین خالی کرالے اور اس سے کہد دے کہ تم اپنی عمارت اور اپنے درخت وغیرہ اکھاڑ لو، اس لیے کہ بہر حال اصل مالک وہی ہے اور اسے ہمہ وقت اپنی مملوکہ چیز لینے کاحق حاصل ہے اور مطالبہ کرد ورجوع کے بعد اگر مستعیر وہ زمین واپس نہیں کرتا تو معیر کی ملکیت کو مشغول کرنے والا بن جائے گا حالاں کہ اسے دوسرے کی ملکیت مشغول کرنے والا بن جائے گا حالاں کہ اسے دوسرے کی ملکیت مشغول کرنے کاحق نہیں ہے۔

ثم إن لم یکن المنح اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر معیر نے اعارہ کا معاملہ کرتے وقت دن اور تاریخ کی تعیین نہیں کی تھی تو اس پر صغان نہیں ہوگا، کیوں کہ مستعیر ہی کی ہے نظی ہے کہ اس نے معیر کی طرف سے دن اور وقت کی وضاحت اور وعد ہے بغیر عقد کو مطلق سمجھ لیا لہٰذا خطا کار خود مستعیر ہے نہ کہ معیر ۔ اس کے برخلاف اگر معیر نے وقت متعین کر دیا ہوا ورقبل از وقت مستعیر سے خالی کرنے کا مطالبہ کر ہے تو یہ مطالبہ اور رجوع صحیح ہے، لیکن معیر کے لیے ایسا کرنا مکر وہ ہے کیوں کہ اس میں وعدہ خلافی ہے اور وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے، اس لیے حضرات فقہاء نے اس صورت میں یہ لکھا ہے کہ وقت پورا ہونے اورقبل از وقت خالی کرانے میں ممارت اور ورخت کی قیمتوں میں جوفرق ہوگا اس کا معیر ضامن ہوگا مثلاً خالی کرانے کے وقت محارت اور درخت کی قیمت 5000 دراہم ہوا ور وقت موجہ کے لیے 5000 کا ضامن ہوگا، کیوں کہ س صورت میں مستعیر کو وقت موجہ کی طرف سے دھو کہ دیا گیا ہے اور اسے ضرر بنچا ہے، لہٰذا وفع ضرر کے پیش نظر مستعیر کو معیر سے عنمان دلوایا جائے گا۔ یہ تھم مختصر معیر کی طرف سے دھو کہ دیا گیا ہے اور اسے ضرر بنچا ہے، لہٰذا وفع ضرر کے پیش نظر مستعیر کو معیر سے عنمان دلوایا جائے گا۔ یہ تھم مختصر معیر کی طرف سے دھو کہ دیا گیا ہے اور اسے ضرر بنچا ہے، لہٰذا وفع ضرر کے پیش نظر مستعیر کو معیر سے عنمان دلوایا جائے گا۔ یہ تھم مختصر معیر کی طرف سے دھو کہ دیا گیا ہے اور اسے ضرر بنچا ہے، لہٰذا وفع ضرر کے پیش نظر مستعیر کو معیر سے عنمان دلوایا جائے گا۔ یہ تھم مختصر معیر کی طرف ہے۔

وذكرا لحاكم الشهيد النع حاكم شهيدمروزى وليظيئ ني ابسليل مين بيتم بيان كيا ہا گررب الأرض چا ہة ومستعير كواس كى عمارت اور درخت كى پورى قيمت كا صان ديد بي اور دونوں چيزيں خود لے ليے اور اگر مستعير چا ہة وان چيزوں كوا كھاڑ ليے اور اگر مستعير چا ہة وان چيزوں كوا كھاڑ ليے اور اگر مستعير جا اور كا صان نہ ليے ، كيوں كه يہ چيزيں مستعير ہى كى مملوكہ بين اور اگر وہ اپناخت لينے پر راضى ہوجائے تو جس طرح چا ہے ليے ليے ليراضى ہوجائے تو جس طرح چا ہے ليے ليے ليے اور عمارت اكھاڑنے ميں زمين كا نقصان ہوتو مالك زمين ہى كى مرضى سے قلع اور فان كا كام انجام ديا جائے گا اس ليے كہ مالك زمين اصل ہوتى ہے۔ اس ليے كے اس ليے كہ مالك زمين اصل ہے اور مستعير تابع ہے اور ترجيح اصل ہى كو حاصل ہوتى ہے۔ اس ليے

# ر آن الهدايي جلدال ير محال المحال ١٢٦ يحص كالمحال الكام عاديت كيان من ي

یہاں بھی اصل یعنی ما لک کوتر جیج حاصل ہوگی اوراس کواختیار ملےگا۔

ولو استعارها النع اس كاحاصل يه ہے كه اگر كى هخف نے كيتى كرنے كے ليے دوسرے كى زمين عاريت پر لى تقى تو جب تك اس کی کھیتی کی نہ جائے اور کٹ نہ جائے اس وقت معیر مستعیر سے اپنی زمین واپس نہیں لے سکتا خواہ معیر نے اعارہ کوموقت کیا ہویا ند کیا ہواس لیے کہ بیتی پینے اور کننے کی ایک معلوم مت ہوتی ہے اور لوگ اس کے مقررہ اوقات سے واقف ہوتے ہیں،اس لیے جیتی کٹنے سے پہلے معیر اپنی زمین نہیں لے سکتا۔اوراس سلسلے میں بہتر طریقہ بیہ ہے کہ جب معیر رجوع کا مطالبہ کرے تومستعیر کو جا ہے کہ مطالبہ کے دن سے لے کریوم حصادتک اسے اجارہ پر لے لے اور معیر کواتنے دنوں کا کرابید یدے تا کہ معیر اور مستعیر دونوں کا فائدہ ہوکرمعیر کوکرایول جائے اورمستعیر کی تھیتی ضیاع سے نی جائے۔

اس کے برخلاف اگر درخت وغیرہ لگانے کے لیے زمین عاریت پر لی تھی تومعیر کے مطالبے پرمستعیر کوزمین خالی کرنا ہوگا، کیوں که درخت اورعمارت اکھاڑنے اورتوڑنے کی کوئی بھینی اورحتی مدت نہیں ہوتی اور آٹھیں دوسرے کی زمین میں باقی رکھنا تعدی اور زیادتی ہے اس لیے متعیر فوری طور پر انھیں اکھاڑ کرمعیر کی زمین خالی کرنے کا مکلف بنایا جائے گا۔

قَالَ وَأُجْرَةُ رَدُّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ، لِأَنَّ الرَّدَّ وَاجِبُ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ قَبَضَةٌ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَالْأَجْرَةُ مَؤْنَةُ الرَّدِّ فَتَكُونُ عَلَيْهِ، وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَاجَرَةِ عَلَى الْمُوْجِرِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ وَالتَّخْلِيَّةُ دُوْنَ الرَّدِّ فَإِنَّ مَنْفَعَةَ قَبْضِهِ سَالِمَةً لِلْمُوْجِرِ مَعْنًى فَلَايَكُوْنُ عَلَيْهِ مَؤْنَةُ رَدِّه، وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوْبَةِ عَلَى الْعَاصِبِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَالْإِعَارَةُ إِلَى يَدِ الْمَالِكِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فَيَكُونُ مَوْنَتُهُ عَلَيْهِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ عاریت کو واپس کرنے کی اجرت مستعیر پر ہوگی ،اس لیے کہ واپس کر نامستعیر ہی پر واجب ہے، کیوں کہ اس نے اپنی ذات کی منفعت کے لیے اس پر قبضہ کیا ہے اور اجرت رد کا صرفہ ہے البذابیصرفہ مستعیر ہی پر ہوگا۔ اور کرایہ پرلی ہوئی چیز والی كرنے كى اجرت كرايد يروينے والے كے ذمه واجب ہے، كيوں كه لينے والے پر تقدير على التسليم اور تخلية واجب ہے نه كه واپس کرنا اس لیے کدمتنا جر کے قبضہ کی منفعت بھی معنا موجر کوملتی ہے، لہذا مستاجر پر اس کی واپسی کا صرفہ لازم نہیں ہوگا۔اور شی مغصو ب واپس کرنے کی اجرت غاصب پر ہوگی، کیوں کہ مالک سے دفع ضرر کے پیش نظراس چیز کو واپس کرکے مالک کے قبضے میں دینا ی غاصب برواجب ہےاس کیے مؤنت ردبھی غاصب ہی پر واجب ہوگی۔

## اللَّغَاثُ:

﴿ اجرة ﴾ كرايه، فرچه ورقى والى كرنا ، ﴿ مؤنه ﴾ مشقت، تكليف ، ﴿ التمكين ﴾ موقع فرابم كرنا، حوال كرنا -﴿تحليه ﴾ موانع اور ركاوتو لكوختم كرنا - ﴿سالمة ﴾ محفوظ - ﴿الاعارة ﴾ عاريت يدرينا -

## عاریت کی واپسی کے اخراجات:

عاریت اور هی مغصوب کی واپسی میں جوخرچہ اور صرفہ ہوگا وہ علی الجرتیب مستعیر اور غاصب پر ہوگا، کیوں کہ بید دونوں بدون

# ر ان البدايه جلدال ي المالي المالية جلدال ي المالية ال

استحقاق اور بدون عوض ہی مستعارا ورشی مغصوب کواپنے اپنے قبضے میں لیتے ہیں لہٰذا ما لک بھی ان سے اپنی چیز بدون عوض اور صرفه کے بغیر لے گا اور جو بھی صرفہ ہوگا اسے یہی لوگ برداشت کریں گے، البستہ اجارہ کی صورت میں چونکہ مالک اپنی چیز کاعوض یعنی اجرت لیتا ہے اس لیے اس کی واپسی کاخر چہ مالک پر ہوگا، مستاجر پرنہیں ہوگا مستاجر پرصرف اتنا لازم ہوگا کہ وہ مواجر اور اس کی ملکیت میں تخلیہ کردے اور ایس کی جگہ اسے رکھ دے جہال سے مواجر کے لیے اس پر قبضہ کرنا آسان ہوجائے۔

قَالَ وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا إِلَى أَصْطَبَلِ مَالِكِهَا فَهَلَكُتُ لَمْ يَصْمَنُ، وَهذَا اِسْتِحُسَانٌ، وَفِي الْفِيَاسِ يَصْمَنُ، وَهذَا إِلَى مَالِكِهَا بَلْ صَيَّعَهَا، وَجُهُ الْإِسْتِحُسَانِ أَنَّهُ أَتَى بِالتَّسْلِيْمِ الْمُتَعَارُفِ لِأَنَّ رَدَّ الْعَوَارِيُ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ مُعْتَادٌ كَالَةِ الْبَيْتِ تُعَارُ ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى الدَّارِ، وَلَوْ رَدَّهَا إِلَى الْمَالِكِ فَالْمَالِكُ يَرُدُّهَا إِلَى الْمَرْبَطِ فَصَحَّ الْمَالِكِ مُعْتَادٌ كَالَةِ الْبَيْتِ تُعَارُ ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى الدَّارِ، وَلَوْ رَدَّهَا إِلَى الْمَالِكِ فَالْمَالِكُ يَرُدُّهَا إِلَى الْمَوْبِ أَقِي الْمَعْمُوبَ أَوِ رَدَّ الْمَعْصُوبَ أَوِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ لَمْ يَضْمِنُ لَمَّا بَيَنَّا، وَلَوْ رَدَّ الْمَعْصُوبَ أَوِ الْوَدِيْعَةَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ طَمِنَ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَاصِبِ فَسُخُ فِعْلِهِ وَذَلِكَ بِالرَّةِ إِلَى الْوَرِيْعَةَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ صَمِنَ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَاصِبِ فَسُخُ فِعْلِهِ وَذَلِكَ بِالرَّةِ إِلَى الْوَاجِبَ عَلَى الْعَاصِبِ فَسْخُ فِعْلِهِ وَذَلِكَ بِالرَّةِ إِلَى الْمَعْمُوبَ أَلُو الْوَيْعَةَ إِلَى وَلَوْ الْمَعْلِكُ بِالرَّةِ إِلَى الْمَعْمُ لِلَّا فَيْهِ الْمَعْمُ لِعَلَى اللَّالِ وَلَا إِلَى يَدِ مَنُ فِي الْعِيَالِ لِلَاثَةُ لَو ارْتَضَاهُ لَمَا اللَّهُ إِلَى الْمُعْلِى الْمَالِكُ وَلَوْ فَيْهَا عُرْفًا حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْعَارِيَةُ عَقْدُ جَوْهِمِ لَمَّ يَرُدَّهَا إِلَّا إِلَى الْمُعْمُولِ لَيْ الْمَعْلِكِ فَيْ الْعَرْفِ فِيْهِ عَلَى الْعَرْفِ فِيْهِ عَلَى الْمُعْلِى الْمَالِكُ وَلَا الْمَعْلِلُو الْمُعْلِقُ الْمَعْلِلُولُ الْمُولُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمُولُولِ الْمُعْلِقُ الْوَلَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَلْكُ الْعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گھوڑا عاریت پرلیا تھا اوراہ مالک (معیر) کے اصطبل خانے میں واپس کردیا اور وہ ہلاک ہوگیا تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا، بیاستسان ہے، قیاساً وہ ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے مالک کونہیں واپس کیا ہے بلکہ ضائع کردیا ہے۔ استسان کی دلیل بیہ ہوگا، بیاس نے عام دستور کے مطابق واپس کیا ہے، اس لیے کہ عاریتوں کو مالک کے گھر واپس کرنا معتاد ہے جیا سے گھر بلوسامان عاریت پر لیے جاتے ہیں پھر گھر میں لوٹا دیئے جاتے ہیں اور اگر مستعیر نے مالک کو واپس کیا اور مالک نے اسے باڑے میں پہنچادیا تو بھی واپسی صحیح ہوئی۔

اگرکسی نے غلام عاریت پرلیا پھراسے مالک کے گھر پہنچا دیالیکن مالک کے حوالے نہیں کیا تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا اس ولیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر مغصوب یا ود بعت کو مالک کے گھر پہنچایا اور مالک کے بپر دنہیں کیا تو واپس کرنے والا ضامن ہوگا ، کیوں کہ غاصب پر فعل غصب کو فنح کرنا واجب ہے اور بیکام مالک کو واپس کرنے سے مکمل ہوگا۔ اس کے علاوہ کے سپر دکرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اور ود بعت کا بھی یہی حال ہے ، کیوں کہ مالک نہتو اس کے گھر پہنچانے سے راضی ہوگا اور نہ ہی اس کے عیال میں سے کسی کو دینے پر راضی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مالک ان چیز وں سے راضی ہوتا تو مودّع کے پاس ود بعت ہی نہ رکھتا۔ برخلاف عواری کے کیوں کہ ان میں ایک عرف جاری ہے حق کہ اگر جواہرات کا کوئی ہار عاریت پر لیا گیا ہوتو معیر کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کی واپسی معتبر نہیں ہے ، کیوں کہ ان کہ آئی عاریت میں کوئی عوف نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿استعار ﴾ عاریت پہلیا۔ ﴿دابة ﴾ جانور، سواری۔ ﴿اصطبل ﴾ اصطبل، گوڑے باندھنے کی جگہ۔ ﴿ضیع ﴾ ضائع کرنا۔ ﴿العواری ﴾ عاریت پہلی ہوئی چیزیں۔ ﴿معتاد ﴾ معروف، عادت ہی ہے۔ ﴿المربط ﴾ جانور باندھنے کی جگہ۔ ﴿ارتضی ﴾ پندکرنا۔ ﴿عقد جو هر ﴾ موتول کا ہار۔

## عاريت كي والسي كامعترطريقه:

مسئلہ بیہ ہے کہا گرکسی نے کسی کا گھوڑا عاریت پرلیا اوراپی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعداسے مالک کے اصطبل خانے میں پہنچا دیا اور وہ گھوڑ او ہاں مرگیا تو استحساناً مستعیر ضامن نہیں ہوگا البتہ قیاساً اس پرضان ہوگا ،اس لیے کہ مستعیر نے اصل مالک یعنی معیر کو وہ گھوڑ انہیں واپس کیا ہے بلکہ اسے ہلاک کر دیا ہے۔ فیصنصن۔

استحسان کی دلیل مدہے کہ عاریت کو مالک اور معیر کے گھر واپس کرنا معروف اور معتاد طریقہ ہے اور یہاں معیر نے اس طریقے پر مدکام انجام دیدیا ہے اس لیے اس پر صفان نہیں ہوگا۔ یہی وجہہے کہ اگر مستعیر خود مالک کو وہ گھوڑا واپس کرتا اور مالک اے اصطبل خانے اور باڑے میں پہنچا دیتا بھر وہاں وہ گھوڑا مرتا تب بھی مستعیر پر صفان نہیں ہوتا اور اس کا ردمعتبر ہوتا لہذا صورت مسئلہ میں بھی اس کار دّ معتبر ہوگا اور اس پر صفان نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر غاصب فئی مغصوب کو یا مودّع ودیعت کو ما لک کے گھر واپس کردے اور ما لک کے حوالے نہ کرے تو بصورت ہلاکت غاصب اورمود ع پر مغصوب اور ودیعت کا ضان ہوگا۔ کیول کہ غصب اور ودیعت میں کوئی معروف ردمعتا دنہیں ہے، بلکہ غاصب پر فعل غصب کوختم کرنا ضروری ہے اور غصب اسی وقت ختم ہوگا جب شئ مغصوب مغصوب منہ یعنی ما لک کو واپس کی جائے۔ اور ودیعت کواس کے مالک کے سپر دکر نا ضروری ہے، اس لیے کہ مالک اگر اپنے گھریا گھر والوں میں ہے کس کے پاس وہ مال چھوڑ نے پر راضی ہوتا تو دوسرے کے پاس ودیعت ہی نہ رکھتا لبذا جب تک شئ مغصوب اور ودیعت اصل مالک کے حوالے نہیں کی جا سی گل اس وقت تک رداور واپسی حقق نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اٹھی عاریتوں کو مالک کے گھر واپس کرنے سے ردمعتر ہوگا جن کے رد اِلی دار المالک کے متعلق عرف اور رواج جاری ہے تی کہ اگر عاریت پر لی ہوئی چیز قیمتی ہومثلاً جواہرات کا ہار ہوتا جب تک اسے معیر کے پاس نہیں دیا جائے گا اس وقت تک ردمعتر نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس میں کوئی عرف اور رواج نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنِ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا مَعَ عَبْدِهِ أَوْ أَجِيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَالْمُرَادُ بِالْآجِيْرِ أَنْ يَكُونَ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهَرَةً، لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْفَظَهَا بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَمَا فِي الْوَدِيْعَةِ، بِخِلَافِ الْآجِيْرِ مُيَاوَمَةً لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ وَكَذَا إِذَا رَدَّهَا مَعَ عَبْدِ رَبِّ الدَّابَّةِ أَوْ أَجِيْرِهِ، لِأَنَّ الْمَالِكَ يَرْضِي بِهِ أَلَا تَرَاى أَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ إِلَيْهِ فَهُو يَرُدُهُ إِلَى عَبْدِهِ، وَقِيْلَ فِيهُ وَفِي غَيْرِهِ وَهُو الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَايَدُفَعُ عَبْدِهِ، وَقِيلَ هَذَا فِي الْعَبْدِ الَّذِي يَقُومُ عَلَى الدَّوَاتِ، وَقِيْلَ فِيهُ وَفِي غَيْرِهِ وَهُو الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَا يَدُفَعُ إِلَيْهِ أَنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا أَخْبَيِ ضَمِنَ، وَذَلَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعِيْرَ لَا يَمُلِكُ

# ر آن البداية جلدال ي المالية المالية جلدال على المالية المالية علدال على المالية المالية علدال على المالية الم

الْإِيْدَاعَ قَصْدًا كَمَا قَالَة بَعْضُ الْمَشَائِخِ ءَ اللَّهِمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ دُوْنَ الْإِعَارَةِ وَأَوَّلُوا هذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِإِنْتِهَاءِ الْإِعَارَةِ لِإِنْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

توجیمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کمی تخف نے کوئی سواری عاریت پر لی اوراہے اپنے غلام یا مزدور کے ساتھ واپس کردیا تو ضامن نہیں ہوگا۔ اوراجیرے وہ مزدور مراد ہے جو سالانہ یا باہنہ مشاہرہ پر ملازم ہو، اس لیے کہ عاریت امانت ہوتی ہے۔ لہذا مستعیر کو بیت ہے کہ اس مخف ہے اس کی حفاظت کرائے جو اس کے عیال میں ہے ہو جیسے ودیعت میں ہوتا ہے۔ برخلاف اس مزدور کے جو روزانہ کی اجرت پر رکھا گیا ہو، اس لیے کہ یہ ستعیر نے وہ سواری سواری اجرت پر رکھا گیا ہو، اس لیے کہ یہ ستعیر نے وہ سواری سواری کے مالک کے غلام یا اس کے مزدور کے ساتھ واپس کیا ہو، اس لیے کہ مالک اس پر راضی ہوگا کیا دکھا نہیں کہ اگر مستعیر وہ دابہ مالک کو ریا تو مالک بھی اے اپنے غلام کے حوالے کردے گا۔

بعض مشائخ میسکنی کے فرمایا کہ بیتھم اس غلام کے بارے میں ہے جوسوار یوں کی دیکھ بھال کرتا ہولیکن دوسرے بعض مشائغ فرمانتے ہیں کہ بیتھم اِس غلام کے بارے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ کے بارے میں بھی ہے یہی اصح ہے، اس لیے کہ اگر چہ مالک اس طرح کے غلام کو ہمیشہ نہیں دیتا ہے لیکن بھی بھی دیدیتا ہے۔

اوراگرمتعیر نے کسی اجنبی کے ذریعے وہ گھوڑے واپس کیا تو ضامن ہوگا،اور بیمئلداس بات کی دلیل ہے کے مستعیر شی مستعار کو قصداً ود بعت پردینے کا مالک نہیں ہے جیسا کہ بعض مشائخ نے یہی فرمایا ہے۔ جب کہ بعض دوسرے مشائخ فرماتے ہیں کے مستعیر کو ود بعت پردینے کا اختیار ہے، اس لیے کہ ود بعت اعارہ سے کم تر ہے اور عدم جواز والے مشائخ نے اس کی تاویل ہی کی ہے کہ جب مدت اعارہ پوری ہونے سے اعارہ کا معاملہ ختم ہوگیا تب اس کے لیے ایداع جائز نہیں ہے۔

## اللّغات:

﴿ اجير ﴾ ملازم، مزدور۔ ﴿ سانهة ﴾ سالانه معابدے كى بنياد پر۔ ﴿ مشاهرة ﴾ ماہانه معابدے كى بنياد پر۔ ﴿ المياد مة ﴾ يوميه بنياد پر۔ ﴿ الله الله عَهُ وديعت پير كوانا۔ ﴿ اوّلوا ﴾ تاويل وتوجيه كرنا۔

## عاریت کی غلام یا ملازم کے ذریعے واپسی:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کسی نے عاریت پر کوئی چیز لے کراس سے اپنی ضرورت پوری کر لی اور پھرا سے اپنے غلام یا اپنے ایسے مزدور کے ساتھ ما لک کے پاس پہنچا دیا جو ماہانہ یا سالانہ مشاہرہ پراس کے یہاں نوکری کرتا ہوتوہ رداور واپسی معتبر ہوگا اور اس کے بعدا گروہ چیز ہلاک ہوتی ہے تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز مستعیر کے پاس امانت تھی اور اسے بیش ہداگر وہ چیز ہلاک ہوتی چیز مستعیر کے پاس امانت تھی اور اسے بیش ہدائی دعیا ہے اس کی حفاظت کرائے اور غلام اور سالانہ یا ماہانہ مشاہرہ کا مزدور اس کے عیال میں داخل ہیں اس لیے ان کے ذریعے واپس کرنا معتبر ہوگا، کیوں کہ بیلوگ اصل مالک کے نائب اور قاصد ہوتے ہیں، ہاں روزینہ والا مزدور عیال میں شامل نہیں ہے اور اس کے ذریعے واپس کرنا معتبر نہیں ہوگا۔ لہذا ہلاک ہونے کی اس صورت میں مستعیر پرضان ہوگا۔

و کذا اللح فرماتے ہیں کہ جس طرح مستعیر کے غلام اور اجیر کے ذریعے واپسی معتبر ہے ای طرح خود معیر اور مالک کے غلام

# ر آن البداية جدرا على المحال ١١٥ المحال ١٢٥ الكام عاديت كيان عن

اور اجیر کے ذریعے بھی واپسی معتبر ہے اس لیے کہ معیر اور مالک بھی اپنے غلام اور خدام سے اس طرح کا کام لینہ ہے اور اس پر راضی رہتا ہے اور اصح یہ ہے کہ غلام سے ہر طرح کا غلام مراد ہے اور خاص غلام لیعنی سواریوں کی دیکھ بھال کرنے والا غلام نہیں مراد ہے، کیوں کہ ضرورت پڑنے پر ہر طرح کے غلام سے اس طرح کا کام لیا جاسکتا ہے۔

وإن دقدها مع أجنبي النع مسئله يہ ہے کہ اگر مستقير نے کي اجنبي کی معرفت عاريت کو والي کيا پھر وہ ہلاک ہوگئ تو ستقير ضامن ہوگا ، کيوں کہ اجنبي نہ تواس کی باتن عيں ہوتا ہے اور نہ ہی ما لک کا نائب سمجھا جاتا ہے ، ای سے امام کر کئ نے بير سئلہ اخذ کيا ہے کہ مستقير قصدا عاريت کو وديت پرنہيں و بي سئله اخذ کيا ہي کہ مستقير قصدا عاريت کو وديت پرنہيں و بي سئله اور مشائح عمرات کی جيز کو وديت پرنہيں و بي سئله اور مشائح عمرات کی مستقير وديت پرو سئله اور مشائح عمرات کی جيز کو وديت پرنہيں و بي سئله اور مشائح عمرات کی مستقير وديت پرو سئله ہوتی ہواں دوسرے کی جيز کو وديت سابير صورت ما لک ہوگا ، ليک ہوتی ہواں دوسرف اور مرف امانت ہوتی ہے اور مستقير تمليک منافع کا مالک ہوتو وديت کا بہر صورت مالک ہوگا ، ليکن يا در ہے کہ يہ کہ وديت ميں ہو جو از ايداع کے قائل جي اور مشئلہ سے وان دقدها مع أجنبي والا مسئلہ مراد ہے ۔ يہاں عمرات کی جات کی بات ای صورت میں ہم جو مواز ايداع کے قائل جي اس ليے کہ انھوں نے بھی اولوا کا فاعل مشائح عراق کو قرار ديا ہے اور مشائح عراق عمرات کی بات ای صورت میں ہم جو میں آتی ہے جب مستقير کی حت اعارہ ختم ہوگئ ہوتب وہ ضامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتی ہوت وہ ضامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتی ہوت خام من ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتی ہوت خام من ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتی ہوت خام من ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتی ہوت وہ ضامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتی ہوت خام من ہوگا ۔ واف من ہوگا ۔ واف منامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتی ہوت خام من ہوگا ۔ واف افتام ۔ (ديكھ كفار و بنا ہو بنا ہو بات اعارہ باتی ہوت وہ ضامن ہوگا ۔ وافتام ۔ (ديكھ كفار و بنا ہو بنا ہو بات اعارہ بات اعام کو بات اس کو بات اعام کو بات کو بات کو بات اعام کو بات کو بات

قَالَ وَمَنُ أَعَارَ أَرْضًا بَيْضَاءَ لِلزَّرَاعَةِ يَكْتُبُ أَنَّهُ أَطْعَمْتَنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِآيَايَهُ وَقَالَا يَكْتُبُ إِنَّكَ أَعَرْتَنِي، لِأَنَّ لَفُظَةَ الْإِعَارَةِ مَوْضُوعَةٌ لَهُ، وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ أَوْلَى كَمَا فِي إِعَارَةِ الدَّارِ، وَلَهُ أَنَّ لَفُظَةَ الْإِطْعَامِ أَدَلُّ عَلَى الْمُوَادِ لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالزَّرَاعَةِ وَالْإِعَارَةِ يَنْتَظِمُهَا وَغَيْرَةٌ كَالْبِنَاءِ وَنَخْوِمٍ فَكَانَتِ الْكِتَابَةُ بِهَا أَوْلَى، بِخِلَافِ الدَّارِ لِأَنَّهَا لَاتُعَارُ إِلَّا لِلسُّكُنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

تروجیک: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کا شت کاری کے لیے کسی کو خالی زمین عاریت پر دے تو اہم اعظم روشیلا کے بہال متعیر عاریت نامے میں بیعبارت لکھے '' تو نے بیز مین مجھے کھانے کے لیے دی ہے' حضرات صاحبین بیسلیا فرماتے ہیں کہ یول لکھے'' تو نے محصے عاریت پر دیا ہے' 'اس لیے کہ لفظ اعارہ اس کے لیے موضوع ہے اور موضوع ہے ہم آ ہنگ تحریل کھنا زیادہ بہتر ہے جیے گھر کے اعارہ میں لفظ موضوع ہے دستاویز کھے جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم کی دلیل بیہ ہے کہ لفظ اطعام مراد پر زیادہ اچھی طرح دلالت کرتا ہے ،اس لیے کہ بیلفظ زراعت کے ساتھ مخصوص ہے جب کہ اعارہ زراعت کو اور بناء وغیرہ کو بھی شامل ہوتا ہے لہذا لفظ اطعام سے دستاویز لکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ برخلاف دار کے کیوں کہ وہ صرف رہائش کے لیے ہی عاریت پرلیاجا تا ہے۔ واللہ اُنام بالصوا۔ ۔ ۔

# ر آن البداية جلدال على المحالة الماس ١٢٦ على الكامارية كيان ين

#### الْلَغَاثُ:

﴿بيضاء ﴾ سفيده، چينيل، بكهيت و (دراعت ﴾ كيتى بارى وتختص ﴾ خاص بونا، متعين بونا وينتظم ﴾ شامل بونا ـ

## زمین کی عاریت کی لکمت روصت:

مسلابیہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو زراعت اور کاشت کاری کے لیے اپنی زمین عاریت پردے تو اسے چاہئے کہ عاریت نامے اور دستاویز پراس طرح تحریر لکھے إنك أطعمتنی تونے مجھے کھانے پینے اور غلہ حاصل کرنے کے لیے بیز مین دی ہے۔ بیامام اعظم والتی اور دستاویز پراس طرح تحریر لکھے إنك أطعمتنی تونے مجھے کھانے پینے اور غلہ حاصل کرنے کے لیے بیز مین دی ہے۔ بیامام اعظم والتی کا قول ہے۔ حضرات صاحبین مجھے انک أعو تنبی تو مجھے عاریت پردی ہے اس لیے کہ جب اس کام کے لیے ایک لفظ موضوع ہے تو ظاہر ہے کہ اس لفظ سے لکھنازیادہ بہتر ہوگا جیسے اگر کوئی شخص کسی کور ہائش کے لیے گھر عاریت پر دیتا ہے تو اس میں بھی لفظ اعارہ سے دستاویز لکھا جاتا ہے اس طرح یہاں بھی "کھا پڑھی" لفظ اعارہ سے ہی ہوگ۔

حضرت امام اعظم رالینظیا کی دلیل میہ ہے کہ لفظ اطعام سے عاریت کا مقصد زیادہ واضح ہے، کیوں کہ میہ لفظ صرف زراعت کے ساتھ حاص ہے اور صورتِ مسئلہ میں زمین بھی زراعت کے لیے ہی دی گئی ہے جب کہ اعارہ زراعت کے ساتھ ساتھ بناء اور غرس وغیرہ کو بھی شامل ہے اور اس میں معیر اور مستغیر کے مابین اختلاف کو جنم لینے کا موقع ہے، اس لیے دستاویز کی تحریر لفظ اطعام سے ہوگ، اور اسے دار پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ دار صرف ربائش کے لیے لیا اور دیا جاتا ہے اور اس میں بناء اور غرس کا امکان معدوم رہتا ہے جب کہ زمین میں زراعت، ممارت اور غرس سب کا امکان ہے اس لیے ایسے لفظ کے ساتھ عاریت نامہ بنوایا جائے جوصرف اور مرف زراعت پر دلالت کرے اور اس کے لیے لفظ اطعام سے عمدہ اور بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ و اللّٰلہ أعلم و علمہ أتم



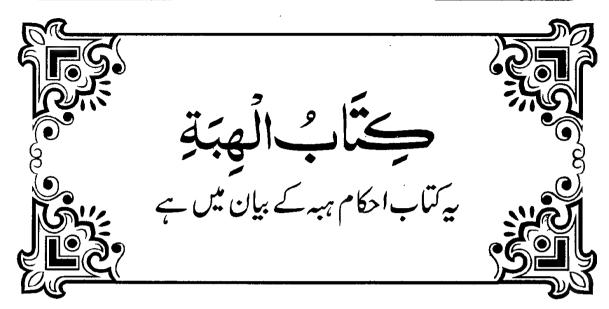

## ماتبل سے ربط:

عاریت میں صرف منافع کی تملیک ہوتی ہے اور ہبد میں عین اور منافع دونوں کی تملیک ہوتی ہے اس لیے عاریت بمزلدُ مفرد ہے اور ہبد مرکب کے درج میں ہے اور مفرومرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے عاریت کے احکام ومسائل کو احکام ہمائل کو احکام ہمائل کو احکام ہمائل کو احکام ہمیں ہوتا ہے۔

بہ کے لغوی معنی ہیں: ایصال الشيء للغیر بما ینفعه سواء کانت مالا أو غیر مال کسی کوالی چیز دینا جواس کے لیے نفع بخش ہوخواہ مال ہو یا نہ ہو۔

ہدے شرعی معنی: تملیك العین أو المال بلاعوض عوض اور بدلے كے بغيركى كوعين يامال كاما لك بنانا۔

اَلْهِبَةُ عَقْدٌ مَشُرُوعٌ لِقَوْلِهِ الْعَلِيْتُ إِلَى (رَهَادُّوا تَحَابُّوا))، وَعَلَى ذَلِكَ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ، وَتَصِحُّ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبُولُ الْمَلْكُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اِعْتَبَارًا بِالْبَيْعِ، وَعَلَى هذَا الْحَلَافِ لِمُبُوتِ الْمِلْكِ، وَقَالَ مَالِكٌ رَمَالُكُ يَعْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اِعْتَبَارًا بِالْبَيْعِ، وَعَلَى هذَا الْحَلَافِ السَّدَقَةُ، وَلَنَا قُولُهُ السَّلِيُّةُ الْمَا الْمَعَدُولُولُ الْهِبَةُ إِلَّا مَقْبُوضَةً وَالْمُرَادُ نَفِي الْمِلْكِ، لِأَنَّ الْمَجُوازُ بِدُونِهِ تَابِتٌ، وَلَا الْقَبْضِ الْمَنْ الْمُعَبُوعُ وَالْمَالُونِ فَي الْمَلْكِ فَلْمَ الْمُعَبِّعِ عَنْهُ الْمُعَلِيْعِ الْمَعْبُوعِ الْمَالِ فَي الْمَلْكِ فَيْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا إِلْزَامَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ لِعَدَمِ أَهْلِيَةِ اللّٰولُومِ، وَحَقُّ الْوَارِثِ الْوَصِيَّةِ، لِلْاَقُ مِنْ الْوَصِيَّةِ فَلَمُ يَمُلِكُهَا.

ر آن البدایہ جلدال کے محالات کی کہ کا کہ کا کہ کہ بیان میں کے

ترجمله: فرماتے ہیں کہ ہمہ عقد مشروع ہاں لیے کہ ہمارے حضرت کا ارشادگرامی ہے آپس میں ہدیے کا لین دین کیا کرواس سے محبت بڑھے گی۔ اور ہمہہ کے مشروع ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ ہمہ ایجاب وقبول اور قبضہ سے سیح ہوتا ہے۔ رہا ایجاب وقبول تو اس وجہ سے کہ ہمہ ایک عقد ہے اور ایجاب وقبول سے عقد منعقد ہوجاتا ہے اور ہمہہ کے لیے قبضہ ضروری ہے اس لیے کہ قبضہ سے ہی موہوب لدکی ملکیت ثابت ہوگی۔ امام مالک بیع پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمہ میں بھی قبضہ سے پہلے ملکیت ثابت ہوجائے گی، صدقہ بھی اس اختلاف پر ہے۔ ہماری دلیل آپ منگا ہو گیا یہ ارشادگرامی ہے کہ ہمہ اس صورت میں جائز ہے جب اس پر قبضہ ہوگیا ہو۔ اور حدیث پاک میں لا بجوز سے ملکیت کی فی مراد ہے، اس لیے کہ قبضہ کے بغیر بھی جواز ثابت ہے۔

اوراس لیے کہ ہبدعقد تبرع ہےاور قبضہ سے پہلے ملکیت ثابت کرنے سے متبرع پرالی چیز کولازم کرنا لازم آئے گا جس کا اس نے تبرع نہیں کیا ہےاور وہ سپر دکرنا ہے لہذا قبضہ سے پہلے اس میں موہوب لہ کے لیے ملکیت ثابت کرناصچے نہیں ہے۔

برخلاف وصیت کے اس لیے کہ وصیت میں موصی کی موت کے بعد ملکیت ثابت ہوتی ہے اور متبرع پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاستی اس لیے کہ موت کی وجہ سے اہلیت لزوم معدوم ہوجاتی ہے اور وارث کا حق وصیت سے موخر ہے، لہذا وہ مال وصیت کا مالک نہیں ہوگا۔

## اللغاث:

﴿ تھادوا ﴾ ہدیہ کرو، صیغہ امرناقص یائی، باب تفاعل۔ ﴿ تحابوا ﴾ باہم محبت کرو گے۔ (ازمضاعف) ﴿ تبرع ﴾ نقل، پابندی کے بغیرکوئی کام کرنا۔ ﴿ الزام ﴾ پابند کرنا۔ ﴿ او ان ﴾ وقت، سال، لحد۔ ﴿ المعتبرع ﴾ تبرع کرنے والا۔

## تخريج:

- 🗨 رواه البيهقي في سننہ رقم الحديث (١١٧٢٧)، والبخاري في الادب المفرد رقم الحديث (٥٩٤).
  - و اه الزيلعي في نصب الراية و قال غريب جلد ٤ ص ٢٩٩. .

## مبدكي مشروعيت اورتكم:

مسئلہ یہ ہے کہ ہدیداور ہبہ کرتا اور سخسن اور فعل مشروع ہاور بیصرف جائز بی نہیں بلکہ ممدوح ہے، حدیث پاک میں اسے
آپسی میل ومحبت کا ذریعہ بتلایا گیا ہے اور امت مسلمہ عہد نبوت سے لے کر آج تک اس کی مشروعیت اور جواز پر شفق ہے اور جس طرح دیگر عقود ایجاب وقبول سے منعقد ہوجا تا ہے البتہ اس میں اس وقت موہوب لہ دیگر عقود ایجاب وقبول سے منعقد ہوجا تا ہے البتہ اس میں اس وقت موہوب لہ کی ملکیت ٹی موہوب میں ثابت ہوتی ہے جب وہ اس پر قابض ہوتا ہے اور بدون قبضہ ملکیت ثابت نہیں ہوتی ۔ لیکن امام مالک کے بہاں بدون قبضہ بھی موہوب میں موہوب لہ کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے جیسا کہ تھے میں میچ پر قبضہ سے پہلے بی ایجاب وقبول کے بعد مشتری کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے جیسا کہ تھے میں میچ پر قبضہ سے پہلے بی ایجاب وقبول کے بعد مشتری کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔

ولنا قوله عليه السلام الن جارى دليل بي حديث پاك ب لايجوز الهبة إلا مقبوضة كه بيد صرف مقبوضه جائز باور يهال لايجوز س لايملك مراد بيعن قضه كي بغير بيمملوك نبيل بوگا، الله كي كه جواز توبدون قضه بهي مختقل ب،معلوم بواكه

# ر آن البداية جلد ال ي المحال ١٦٩ المحال ١٢٩ الكارب ك يان ير

صریث پاک میں لایجوز لایملك كمعنى میں ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ہمہ عقدِ تمرع ہے اور تمرع میں متبرع اور محن پر جرنہیں ہوتا اب اگر ہم محض ایجاب وقبول سے بدون قبضہ فئی موہوب میں موہوب لہ کی ملکیت کو ثابت کردیں گے تو ظاہر ہے کہ اس پر فورا فٹی موہوب کوسپر دکرنالازم آئے گا حالال کہ واہب پر کوئی چیز لازم کرنا تعرب کی روح کے منافی ہے اس لیے بھی بدون قبضہ ہم معتبر نہیں ہے۔

اس کے برخلاف وصیت کا معاملہ ہے تو وصیت بدون بصنہ اس لیے درست ہوتی ہے کہ اس میں موصی کی موت کے بعد موصیٰ لہ کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے اور موت کے بعد موصی میں لزوم کی اہلیت ختم ہوجاتی ہے اس لیے بینیں کہا جائے گا کہ ہم نے موصی پر کوئی چیز لازم کی ہے ، الحاصل ہمہ میں لزوم ہوتا ہے اور وصیت ہیں لزوم نہیں ہوتا اس لیے ہمہ کو دصیت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے اور چونکہ وارث کا حون وصیت سے موخر ہوتا ہے اس لیے وارث کا مورث اور موصی کا خلیفہ بھی نہیں قرار دیا جاسکتا کہ اس پرلزوم کا الزام عائد ہوسکے۔ اور امام مالک کا ہمہ کو بچھ پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیول کہ نجھ عقد معاوضہ ہے جب کہ ہمہ عقد تمرع ہے اور معاوضہ اور تمری میں زمین آسان کا فرق ہے۔

فَإِنْ فَبَصَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَاهِبِ جَازَ اِسْتِحْسَانًا، وَإِنْ قَبَضَ بَغَدَ الْإِفْتِرَاقِ لَمْ يَجُزُ إِلاَّ فَكُونَ لَهُ الْوَاهِبُ فِي الْقَبْضِ، وَالْقِيَاسُ أَن لاَّيَجُوْزَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَمَالُغَيَّانِهُ، لِأَنَّ الْقَبْضَ بَصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْوَاهِبِ إِذْ مِلْكُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَاقٍ فَلايَصِحُّ بِدُونِ إِذْنِه، وَلَنَا أَنَّ الْقَبْضَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فِي الْوَجْوَرُ فِي الْوَجْوَرُ فِي الْوَجْوَرُ فِي الْوَجْوَرُ وَيْ إِذْنِهِ، وَلَنَا أَنَّ الْقَبْضَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فِي الْهَبْوَ فِي مِلْكِ الْوَاهِبِ إِذْ مِلْكُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَاقٍ فَلَايَصِحُّ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَلَنَا أَنَّ الْقَبْضَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فِي الْمَعْوِلِ فِي الْمَعْوِلُ مِنْ حَيْثُ أَنَّةً يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ حُكْمِهِ وَهُو الْمِلْكُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ إِنْبَاتُ الْمَلْكِ فَيَكُونُ الْإِيْجَابُ الْهِبَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّةً يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ثُبُونَ مُكُونَ الْإِنْتِورَاقِ، لِأَنَّا إِنَّمَا أَثْبَنَا التَّسْلِيطُ فِيْهِ إِلْحَاقًا فِيْهِ إِلْحَاقًا مِنْهُ اللهُوتُورَاقِ، لِأَنَّا إِنَّمَا أَنْبَتَنَا التَّسْلِيطُ فِيْهِ إِلْحَاقًا فِيْهِ إِلْحَاقًا لَهُ بِالْفَهُولِ، وَالْقَبُولُ مُعْلَى الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ فَكَذَا مَايَلُحَقُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَهَاهُ عَنِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ، لِلْنَا لَهُ لِلْهُ اللَّهِ الْمَورِيْحِ . وَالْقَبُولُ فِي مُقَائِلَةِ الصَّرِيْحِ.

تروج ملہ: پھراگر واہب کے علم کے بغیر موہوب لدنے مجلس میں قبضہ کرلیا تو استحساناً جائز ہے اور اگر جدا ہونے کے بعد قبضہ کیا تو جائز نہیں ہے الا یہ کہ واہب اسے قبضہ کرنے کی اجازت دے۔ قیاس میہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قبضہ جائز نہ ہو یہی امام شافعی زائٹیڈ کا قول ہے، اس لیے کہ قبضہ در حقیقت واہب کی ملکیت میں تصرف ہے کیوں کہ قبضہ سے پہلے واہب کی ملکیت باڑ تی ہے لہذا واہب کی اجازت کے بغیر قبضے خہیں ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ بیج کا قبضہ ہبہ قبول کرنے کے درج میں ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ قبضہ پراس کے تھم یعنی ملکیت کا ثبوت موقوف رہتا ہے اور واہب کا مقصد موہوب لہ کے لیے ملکیت کا اثبات ہے لہٰذا اس کی طرف سے ایجاب کرنا موہوب لہ کو قبضہ پر مسلط کرنا ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب مجلس سے جدا ہونے کے بعد موہوب لہنے قبضہ کیا ہو ( تو جا تزنہیں ہے ) اس لیے کہ

# ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة الكام بدك بيان يم المحالة الكام بدك بيان يم المحالة

ہم نے ایجاب کو تبول کے ساتھ لاقت کر کے اس میں تسلیط ٹابت کیا ہے اور قبول کرنامجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لہذا جو چیز قبولیت کے ساتھ لاقت ہوگی وہ بھی مجلس کے ساتھ مقید ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب واہب نے موہوب لہ کومجلس میں قبضہ کرنے سے منع کردیا ہو، اس لیے کہ صرت کے مقابلے دلالت مؤثر نہیں ہوتی۔

#### اللّغات:

﴿الافتراق ﴾ جدا ہونا۔ ﴿تصرف ﴾ عمل دخل۔ ﴿باق ﴾ پس ماندہ ،نقص یائی۔ ﴿ يتوقف ﴾ موقوف ہونا۔ ﴿ يتقيد ﴾ مقيد ہونا، پابند ہونا۔ ﴿الدلالة ﴾ وبلفظول سے مطلب برآ رى كرنا۔ ﴿الصريح ﴾ كھلے بندول كچھ كہنا۔

## ب من قبضى تفصيل:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صحتِ بہہ کے لیے قبضہ کرنا شرط ہے اب اگر واہب کے تھم کے بغیر مجلس میں موہوب لہ شی موہوب لہ شی موہوب لہ شی موہوب پر قبضہ کر لیتا ہے تو استحسانا یہ قبضہ درست اور معتبر ہوگا، کین افتر ان عن المجلس کے بعد واہب کی اجازت ہوگا۔ امام شافعی چائٹیڈ فرماتے ہیں کہ خواہ مجلس ایجاب میں بدون امر الواہب موہوب لہ قبضہ کرے یا مجلس کے بعد واہب کی اجازت سے قبضہ کرے بہر دوصورت یہ قبضہ معتبر نہیں ہوگا یہی قیاس بھی ہے، اس قول کی ولیل یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے واہب کی ملکیت برقر ار رہتی ہے اور قبضہ کرن واہب کی ملکیت میں تصرف کرنا جا کر نہیں ہیں۔ ہے، اس لیے یہاں قبضہ کی دونوں صور تیں ہمیں تسلیم نہیں ہیں۔

ہم احناف کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح تیج میں قبول کرنا ملکت کی علامت ہے اسی طرح ہدمیں قبضہ کرنا بھی ملکت کی علامت ہے اس حوالے سے کہ تیج میں بغیر قبول کے ملکت ثابت نہیں ہوتی لہذا ہد میں بھی قبضہ کے بغیر ملکیت ثابت نہیں ہوگی اور چونکہ ہد کرنے سے واہب کا مقصد یہی ہے کہ شی موہوب میں موہوب لہ کی ملکیت ثابت ہوجائے لیکن اس نے کوئی صراحت نہیں کی ہے اس لیے واہب کے ایجاب کو قبضہ پر قدرت و بنا سمجھا جائے گا اورا گر مجلس کے اندریہ قبضہ ہوتا ہے تو اس کا اعتبار کرلیا جائے گا اور اگر مجلس کے اندریہ قبضہ ہوتا ہے تو اس کا اعتبار کرلیا جائے گا اور اگر مجلس کے اندریہ قبضہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لاحق کر دیا ہے اور قبول کرنا مجلس کے ساتھ سے مقبر ہوگا ، کیوں کہ ہم نے ایجاب کو تسلیط علی القبض اس لیے مانا ہے کہ اسے قبول کے ساتھ لاحق کر دیا ہے اور قبول کرنا مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لہذا یہ قبضہ محتبر ہمانا تھا لیکن جب صرت کے ممانعت آ جائے تو چونکہ صرت کے دلات سے فائق اور تبضہ کی معتبریت کو ختم کردے گی۔ ہوتی ہوتا ہے ساتھ اپنا اثر دکھائے گی اور قبضہ کی معتبریت کو ختم کردے گی۔

قَالَ وَيَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِهِ وَهَبْتُ وَنَحَلْتُ وَأَعُطَيْتُ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ صَرِيْعٌ فِيْهِ وَالثَّانِيَ مُسْتَعْمَلٌ فِيْهِ، قَالَ النَّائِيْ إِلَى اللَّهُ وَوَهَبَكَ اللَّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَكَذَا التَّلِيْ اللَّهُ وَوَهَبَكَ اللَّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَكَذَا التَّلِيْ اللَّهُ وَوَهَبَكَ اللَّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَكَذَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ أَطْعَمْتُكَ هَذَا الطَّعَامَ وَجَعَلْتُ هَذَا الثَّوْبَ لَكَ وَأَعْمَرُتُكَ هَذَا الشَّيْءَ وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الشَّيْءَ وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ اللَّابَةِ إِذَا نَوَى بِالْحَمْلِ الْهَبَةَ، أَمَّا الْأَوَّلَ فَلِأَنَّ الْإِطْعَامَ إِذَا أُضِيْفَ إِلَى مَايُطُعَمُ عَيْنُهُ يُرَادُ بِهِ تَمُلِيْكُ الْعَيْنِ،

# ر ان الهداية جلدال ي المحال الما يحق المحال الما يوسى الما المحال المحال الما المحال ا

بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَطْعَمْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ حَيْثُ يَكُونُ عَارِيَةً، لِأَنَّ عَيْنَهَا لَا يُطْعَمُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ كُلَّ غَلَتِهَا، وَأَمَّا النَّالِيْ فَلِقَوْلِهِ ﴿ الْيَلِيْفُولِهِ ﴿ الْيَلِيْفُولِهِ ﴿ الْيَلِيْفُولُمْ ﴿ الْيَلِيْفُولُمْ ﴿ الْيَلِيْفُولُمْ ﴿ الْيَلِيْفُولُمْ الْعَمْرِى فَهِي لِلْعُمُرِى لَهُ وَكُذَا إِذَا قَالَ جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَكَ عُمْرِى لِمَا قُلْنَا، وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِآنَ الْحَمْلَ هُو وَلِورَتَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَكَ عُمْرِى لِمَا قُلْنَا، وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِآنَ الْحَمْلَ هُو الْإِرْكَابُ حَقِيْقَةً فَيَكُونُ عَارِيَةً لَيكِنَّهُ يَحْتَمِلَ الْهِبَةَ يُقَالُ حَمِلَ الْآمِيْرُ فَلَانًا عَلَى فَرَسٍ وَيُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكَ الْإِرْكَابُ حَقِيْقَةً فَيَكُونُ عَارِيَةً لَيكِنَّةُ يَحْتَمِلَ الْهِبَةَ يُقَالُ حَمِلَ الْآمِيْرُ فَلَانًا عَلَى فَرَسٍ وَيُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكَ فَيْسُ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّتِهِ.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ و ہنت، نک کُٹُ اور اعطیت کے الفاظ سے ہم منعقد ہوجاتا ہے، اس لیے کہ پہلا لفظ ہمہ کے لیے صرح ہے، اور دوسرااس کے لیے مستعمل ہے۔ حضرت ہی اکرم مُلُّا ایُرُ کا ارشادگرامی ہے کیا اس طرح تم نے اپنی ہر اولا دکونحلہ (عطیہ) دیا ہے اور تیسر الفظ بھی ہمہہ کے لیے مستعمل ہے چنا نچہ اعطاك الله اور و هبك الله دونوں ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں۔ واہب کے اطعمتك هذا الطعام میں نے بیفلہ تجھے کھانے کے لیے دیا ہے کہنے ہے بھی ہم منعقد ہوجاتا ہے ای طرح جعلت هذا النوب لك كہنے ہے أعمر تك هذا الشهی (میں نے بیچ زندگی بحرکے لیے تجھے دیدی) كہنے سے اور حملتك علی هذه المدابة میں نے تجھے اس سواری پرسوال كرديا (اگر اس سے بہد كی تیت كی ہے (كہنے ہے بھی بہد منعقد ہوجائے گا۔ لفظ اطعام سے بہد منعقد ہونے كى دليل بد ہے كہ جب اطعام كوالي چزكی طرف منسوب كیا جائے جو خود كھائی جاتی ہوتو اس سے مین كی تملیک مراد ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب اطعمت هذه الأد ص كہا ہوتو (بد ہم نہيں ہوگا بلكہ) عاریت ہوگی، کیوں کہ زمین نہیں کھائی جاتی اور الیا کہنے ہے تہ مین كی پیداوار كھانا اور کھانا مراد ہوگا۔

اور دوسرے (جعلت الغ) لفظ سے ہمنعقد ہونے کی دلیل میہ کہ کرف لام تملیک کے لیے موضوع ہے اور تیسرے لفظ سے ہمنعقد ہونے کی دلیل میہ کہ کرف لام تملیک کے لیے موضوع ہے اور تیسرے لفظ سے ہمنعقد ہونے کی وجہ میہ کہ حضرت نبی اکرم مَنَّا فَیْمِنَّا کا ارشاد گرامی ہے جس نے کسی کے لیے بطور عمریٰ کوئی چیز ید تو معمر لہ کی زندگی ہوگی اور اس کے بعد کے ورثاء کی ہوگی ایسے ہی جب میہ ہو میں نے زندگی ہر کے لیے تجھے مید گھر دیا اس دیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

چوتھےلفظ (حملتك الغ) سے بہدمنعقد ہونے كى دليل يہ ہے كہمل كےلغوى معنى بيں سوار كرنا توبيعاريت ہوگى، كيكن اس ميں بهدكا احتمال ہے چنانچہ بولا جاتا ہے امير نے فلال كو گھوڑے پر سوار كيا اور اس سے مالك بنانا مراد ہوتا ہے، للبذا بہدكى نيت كے وقت اسى يرمحمول كيا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿وهبت ﴾ بهدكرنا۔ ﴿نحلت ﴾ بديركنا۔ ﴿اعطيت ﴾ عطيد كرنا۔ ﴿اعمر ﴾ عمر بحرك ليكوكى چيز دے وينا۔ ﴿غلة ﴾ پيداوار، آمدن۔ ﴿ورثه ﴾ پس ماندگان، ورثاء۔ ﴿الإركاب ﴾ سواركرنا۔

# ر آن الهداية جلدال على المحالية جلدال على المام بدك يان من على المام بدك يان من على المام بدك يان من على المام بدك المام بدك

## تخريج:

- رواه البخاري في صحيحه، باب ١٢، رقم الحديث (٢٥٨٦) و مسلم ، قم الحديث (٢٢٢).
  - وواه ابوداؤد في سننه، رقم الحديث (٣٥٥٣).

## مبدك ليكارآ مدالفاظ وتعبيرات:

اس عبارت میں ان الفاظ کا بیان ہے جن ہے ہم منعقد ہوجاتا ہے اور وہ یہ ہیں و ھَبْتُ، نَحَلْتُ اعطیت ان میں ہے و ھبتُ ہیہ کے لیے صریح ہے اور باتی دونوں ہم اور عطیہ کے لیے صنعمل ہیں خودصاحب ٹریت حضرت رسول اکرم مُلَّا الْمُوْلِمُ نے نصلت کوعطیہ کے معنی میں استعال فرمایا۔ درج ذیل چارالفاظ ہے بھی ہم منعقد ہوجاتا ہے (۱) اطعمت کے ھذا المطعام (۲) جعلت ھذا النوب لك (۳) اعمرتك هذا المشئ (۳) حملتك علی ھذہ المدابة۔ پہلے لفظ ہے منعقد ہونے کی وجہ یہ کہ جب لفظ اطعام ایسی چیز کی طرف منسوب کیا جائے جو بذات خود کھائی جاتی ہوجیے یہاں طعام ایسی غذہ ہوتا سے اس چیز کا مالک بنانا مراد ہوگا اور اس کا نام بہہ ہے۔ اور دوسرے لفظ یعنی جعلت ھذا النوب لك میں جول م ہے وہ تملیک کے لیے موضوع ہے اور ہر بہ پر دلالت کرر ہا ہے تیسرے لفظ سے ہم منعقد ہونے کی ولیل وہ حدیث پاک ہے جو کتاب میں ذکور ہے اور چو تھے لفظ یعنی حملتك دلالت کر ہا ہے تیسرے لفظ سے ہم منعقد ہوئے کی ولیل وہ حدیث پاک ہے جو کتاب میں ذکور ہے اور چو تھے لفظ یعنی حملتك المنے سے اس صورت میں بہد منعقد ہوگا جب قائل نے اس سے ہم کی نیت کی ہواس لیے کہ یا لفظ حقیقنا اور لغۂ سوار کرنے کے لیے موضوع ہے لیکن اس میں ہم بہ منعقد ہوگا جب قائل نے اس سے ہم کی نیت کی ہواس لیے کہ یا لفظ حقیقنا اور لغۂ سوار کرنے کے لیے موضوع ہے لیکن اس میں ہم بہ منعقد ہوگا جب قائل نے اس سے ہم کی نیت سے یہ جملہ کہا ہوتو اس سے بھی بہد منعقد ہوگا گا

وَلَوْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ يَكُونُ هِبَةً، لِآنَهُ يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيُكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْكِسُوتُهُمْ، وَيُقَالُ كَسَى الْأَمِيْرُ فُلَانًا ثَوْبًا أَى مَلَّكَهُ مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ مَنَحْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ كَانَتُ عَارِيَةً لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ، وَلَوْ قَالَ دَارِيُ الْعَيْرِيَةَ مُحُكَمَةٌ فِي تَمْلِيْكِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْمِلُ لَكَ هِبَةً فَهِي عَارِيَةً لِآنَ الْعَارِيَةَ مُحُكَمَةٌ فِي تَمْلِيْكِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْمِلُ لَكَ هِبَةً فَهِي عَارِيَةً لِآنَ الْعَارِيَة مُحُكَمَةٌ فِي تَمْلِيْكِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْمِلُ تَمْلِيْكِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْمِلُ تَمْلِيكَ الْعَيْنِ فَيُحْمَلُ لِمُحْتَمَلٍ عَلَى الْمُحْكَمِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ عُمْرِى سُكُنَى أَوْ نَحْلَى سُكُنَى صَدَقَةٌ أَوْ صَارِيَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ هِبَةً لِمَا قَدَّمُنَاهُ، وَلَوْ قَالَ هِبَةٌ تَسُكُنُهَا فَهِيَ هِبَةٌ، لِلَانَ قُولَة تَسْكُنُهَا مَشُورَةٌ وَلَيْسَ صَدَقَةٌ عَارِيَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ هِبَةً لِمَا قَدَّمُنَاهُ، وَلَوْ قَالَ هِبَةٌ تَسُكُنُهَا فَهِيَ هِبَةٌ، لِلَانَ قَوْلَة تَسْكُنُهَا مَشُورَةٌ وَلَيْسَ

توریجہ اگری نے کہا میں نے کچھے یہ کیڑا پہنا دیا تو یہ بہہ ہوگا اس لیے کہ کسوۃ سے تملیک مراد کی جاتی ہے''ارشاد ربانی ہے''او کسو تھم'' یا دس مساکین کو کیڑا دینا ہے۔ بولا جاتا ہے امیر نے فلال کو کیڑا پہنایا بعنی اسے کیڑا کا مالک بنایا۔ اگر کہا میں نے یہ باندی تجھے منحہ دی تو یہ عاریت ہوگی اس حدیث کی وجہ سے جوہم ماقبل میں روایت کر چکے ہیں۔ اگر کہا میرا گھر تیرے لیے بہہ عنی ہے یا عنی ہبہ ہے تو یہ عاریت ہوگی اس لیے کہ منفعت کی تملیک میں عاریت ہونا محکم اور بھینی ہے اور ہبہ تملیک منفعت کا بھی احتمال رکھتا ہے، لہذا محتمل کو حکم مرجمول کردیا جائے گا۔

# ر ان الهداية جلد ال ي المالية المالية جلد الكام بد ك بيان من المالية الكام بد ك بيان من المالية الكام بد ك بيان من

ایسے ہی جب کہ میرا گھرتمہارے لیے عمریٰ شکیٰ ہے یا نحلیٰ عنی ہے یا شکنی صدقہ ہے یا صدقہ عاریت ہے یا عاریۃ ہبہ ہو تمام صورتیں عاریت ہوں گاس میں معرورتیں عاریت ہوں گی اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اوراگر یوں کہ میرا گھرتمہارے لیے ہبہ ہے تم اس میں رہوتو یہ ہبہ ہوگا، کیونکہ اس کا قول لتسکنھا مشورہ ہے اور ہبہ کی تفییر نہیں سے بلکہ تقصود (یعنی رہائش) پر تنبیہ کرنا ہے۔ برخلاف اس کے بہت سکنی کہنے کے اس لیے کہ یہاں سکنی ہبہ کی تفییر ہے۔

#### اللغاث:

﴿ كسوت ﴾ كِبرا بِهنانا ـ ﴿ محكم ﴾ طے شده، دوٹوك، بے كيك ـ

## ميجود مرالفاظ ميه:

مئلہ یہ ہے کہ کسو تك هذا الفوب كہنے ہے بھى ہم منعقد ہوجائے گا، اس ليے كہ كوة ہے تمليك مراد ہوتى ہے اس كى دليل قرآن كريم كابيار شادگرامى ہے أو كسو تھم لين كفارة كيين ميں يا تو دس مساكين كو غله ديا جائے يا تھيں كپڑا ديا جائے اور بددينا بطور تمليك ہوتا ہے اس ليے كسى الأمير فلافا ثوبا ميں كسى ملك لينى مالك بنانے كے ليے مستعمل ہے۔ اس كے برخلاف منحه دينا عاديت كے ليے مستعمل ہے، كول كه حديث پاك ميں ہے المسحة مودوة كه عاديت واپس كردى جاتى ہے۔ بال اگر قائل اس سے بهدكى نيت كرتا ہے تو بهم منعقد ہوجائے گا، كول كہ خله كى طرح منحه ميں بھى عطيه اور جبدكا احمال ہے اور نيت سے حمل متعين ہوجاتا ہے۔

ولو قال داری لك المخ اس كا حاصل بیہ کہ اگر کسی نے بیکہا میرا گھر تیرے لیے بہہ ہے رہائش کے لیے یار ہائش کے لیے بہہ ہے بعنی خواہ بہہ کو مقدم كرے یا سكنی کو بہر دوصورت بی عاریت ہوگی، كيول كہ لفظ سكنی كی وجہ سے يہاں عاریت ایک ہی معنی کو تقویت دے رہی ہے، اس لیے وہی معنی راج ہوگا۔ يہی حكم اس صورت میں بھی ہوگا جب کوئی عمری سكنی یا نحلیٰ سكنی صدقہ یا صدقہ یا صدقہ عاریت والے معنی کو تقویت حاصل ہوگی اس ليے کہ ان دونوں صورتوں میں سكنی ما قبل كی تفییر ہوگا۔ ہاں اگر داري لك همة تسكنها كہتو بيہ ہوگا اور يہال لفظ تسكنها ما قبل كی تفییر نہیں ہوگا بلکہ مشورہ ہوگا اور بہد كامعنی يہاں رائح ہوگا۔

قَالَ وَلَا يَجُوزُ الْهِبَةُ فِيمَا يُقَسَّمُ إِلَّا مُحَوَّزَةً مَقْسُومَةً، وَهِبَةُ الْمَشَاعِ فِيمَا لَايُقَسَّمُ جَائِزٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَايُعَلَيْهِ يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّهُ عَقْدُ تَمُلِيْكٍ فَيَصِحُّ فِي الْمُشَاعِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ بِأَنْوَاعِهِ وَهِذَا لِأَنَّ الْمُشَاعَ وَمَا لِللَّا يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّهُ عَقْدُ تَمُلِيْكٍ فَيَصِحُّ فِي الْمُشَاعِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ بِأَنْوَاعِهِ وَهِذَا لِأَنَّ الْمُشَاعَ وَاللَّهُ الشَّيْوُ عُ كَالْقَرْضِ وَالْوَصِيَّةِ، وَلَنَا أَنَّ قَابِلٌ لِحُكْمِهِ وَهُو الْمِلْكُ فَيكُونُ مُحَلًا لَهُ، وَكُونُهُ تَبُرُّعًا لَا يُنْظِلُهُ الشَّيوُ عُكُونًا مَا لَقَبُطِ اللَّا الْقَبُومُ مَنْ مَنْ مُوهُولِ مَا لَهُ اللَّهُ فَي تَجُولُونَ إِلَيْهِ وَذَٰلِكَ غَيْرُهُ وَهُو الْقِسْمَةُ وَلِهَذَا امْتَنَعَ جَوَازُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَيْ لَا يَلْوَمَهُ التَسْلِيْمُ،

# ر ان البدايه جلدال ير الكارية الكارية كي الكارية كيان يل

بِحِلَافِ مَالَايُقَسَّمُ لِأَنَّ الْقَبْضَ الْقَاصِرَ هُوَ الْمُمْكِنُ فَيُكْتَفَى بِهِ وَلَاّنَةُ لَا يَلْزَمُهُ مَوْنَةُ الْقِسْمَةِ، وَالْمَهَايَاةُ تَلْزَمُهُ وَلَيْ الْقَبْضَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ وَكَذَا الْبَيْعُ الصَّحِيْحُ فِيْمَا لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ، وَالْهِبَةُ لَاقَتِ الْعَيْنَ، وَالْوَصِيْةُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ وَكَذَا الْبَيْعُ الصَّحِيْحُ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ فَالْقَبْضُ فِيْهَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَاّنَهَا عَقُودُ ضَمَانٍ فَتَنَاسَبَ لُزُومُهُ مَوْنَةُ الْقَبْضَ الْقَاصِرَ دُوْنَ الْقِسْمَةِ عَمَلًا بِالشَّبْهَيْنِ الْقَبْضَ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَوْ وَهَبَ مِنْ وَجُهِ فَشَرَطُنَا الْقَبْضَ الْقَاصِرَ دُوْنَ الْقِسْمَةِ عَمَلًا بِالشَّبْهَيْنِ عَلَى الْمُعْورُ وَهَبَ مِنْ شَرِيْكِهِ لَا يَجُوزُ لِلْآنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى نَفْسِ الشَّيُوع .

ترجمل: فرماتے ہیں کہ قابل تقسیم چیزوں میں اسی وقت ہمہ جائز ہے جب انھیں تقسیم کر کے الگ الگ کردیا گیا ہواور جو چیز تقسیم کے قابل نہ ہواس کو غیر تقسیم شدہ حالت میں ہمبہ کرنا جائز ہے۔ امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جائز ہاس لیے کہ ہمبہ عقد تملیک ہے، لہٰذا مشاع اور غیر مشاع دونوں کا ہمبہ جائز ہوگا جیسے مشترک اور غیر مشترک چیز کی بیع صحیح ہے، بیت کم اس وجہ ہے کہ غیر قابلی تقسیم چیز بھی تھم ہمبہ یعنی ملکت کو قبول کرتی ہے، لہٰذا مشاع چیز بھی تحل ہمبہ ہوگا اور شیوع اس کے تبرع ہونے کو باطل نہیں کرتا جیسے قرض اور وصیت میں ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ بہہ میں قضبہ مشروط اور منصوص ہوتا ہے، لہذا کمالِ قبضہ شرط ہوگا اور مشاع اور مشترک چیز دوسری چیز کے ملائے بغیر پورے قبضہ کو قبول نہیں کرتی حالاں کہ دوسری چیز بہنہیں کی گئی ہے، اور اس لیے کہ مشترک چیز کے بہہ کو جائز قرار دینے میں واہب پر ایساعمل لازم کرنا لازم آئے گا جس کا اس نے الترام نہیں کیا ہے یعنی قسیم اور بڑارہ ای لیے قبضہ ہے کہ جہا کہ جواز ممنوع ہے تا کہ واہب پر ایساعمل لازم کرنا لازم آئے گا جس کا اس نے الترام نہیں کیا ہے یعنی قسیم اور بڑارہ ای لیے قبضہ ہے کہ اس میں ناقص معنوع ہے تا کہ واب پر اکتفاء کرلیا جائے گا اور اس لیے کہ غیر قابلی تقسیم کی واہب پر تقسیم کی مشقت نہیں لازم آئی ہے جس کا واب نے تیم عزم نہیں کیا ہے اور ہم عین سے متصل ہے اور وصیت کے لیے قبضہ شرط اور منصوص نہیں ہے اور ہم ہونے بی ناقص کے بیا جو نسلیں گئی ہے جس کا ور تی میں قبضہ تا کہ دونوں حیثیتوں پر علی ہوجائے علاوہ ازیں اس میں قبضہ غیر منصوص ہے۔ اور کی شرط لگائی ہے اور تھیم کی شرط لگائی ہے تا کہ دونوں حیثیتوں پر عمل ہوجائے علاوہ ازیں اس میں قبضہ غیر منصوص ہے۔ اور گئر واب نے اپنے شریک کو بہہ کیا تو بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ تھم (لینی عدم جواز بہد) کا مدار نفسِ شیوع پر ہے (اور وہ یہاں موجود ہے)۔

#### اللغاث:

همحوز ﴾ الگ الگ كيا بوا۔ همقسوم ﴾ تقسيم كيا بوا۔ هالمشاع ﴾ پھيلا بوا۔ هالشيوع ﴾ پيل جانا۔ همنصوص عليه ﴾ واضح بيان كيا بوا۔ ه تجويز ﴾ جائز قرار دينا۔ هالقاصر ﴾ كم درج ميں۔ هالمهاياة ﴾ بارى بارى فائده الله نا۔

مشاع چیز کے ہے میں تفصیل:

# ر آن الهداي جلدال ي محال المحالي و ١٧٥ ي ١٥٥ ي ١٥٥

مسئلہ ہے ہے کہ اگر کوئی چیز تقتیم کے قابل ہواور مشترک ہوتو جب تک اس چیز کوقسم کر کے الگ الگ نہ کرلیا جائے اور واہب کا حصہ غیر واہب ہے ممتاز نہ کردیا جائے اس وقت تک اس چیز کا ہبد درست نہیں ہے۔ ہاں جو چیز قابل تقسیم نہ ہولیعنی اس میں تقسیم ممکن نہ ہواوروہ مشترک ہوتو بھی اس کا ہبہ درست اور جائز ہے۔ یہ تفصیل ہمارے یہاں ہے۔ اور امام شافعی والیٹویڈ کے یہاں مشاع قابل تقسیم اور غیر قابل تقسیم اور غیر قابل تقسیم دونوں کا ہبد درست اور جائز ہے جیے مشاع قابل تقسیم اور مشاع غیر قابل تقسیم کی تیج درست ہای طرح ان کا بہہ بھی درست ہوگا۔ کیوں کہ تیج کی طرح یہ بھی عقدِ تملیک ہے، اور مشاع مطلق میں جواز ہبہ کی دلیل ہے ہے کہ مشاع اور مشترک چیز میں بھی جہ کا جہ بھی ہبد کا عمل ہوگی اور اس میں ہبد درست ہوگا اور چیز میں بھی ہبد کا تھی میں جوائے گا، کیوں کہ شیوع تیرع اور احسان کے بیا عام ترک ہوگی ہوگی اور اس میں ہبد درست ہوگا اور احسان کے بیا عام ترک ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی اور احسان کے منافی نہیں ہوتا چناں چداگر کسی نے کسی کو ایک ہزار رو پید دیا اور کہا کہ اس میں ہیں جوائے تھی جو اشتر اک ہوتا ہے وہ شیوع کے منافی نہیں ہوتا چناں چداگر کسی نے کسی کو ایک ہزار رو پید دیا اور کہا کہ اس میں سے 500 قرض کے ہیں اور 500 تجارت و ابضاعت کے ہیں یا وصیت میں بھی جو اشتر اک ہوتا ہے وہ شیوع کے منافی نہیں ہوتا کا میں حواث کہ میں عور شیوع کے منافی نہیں ہوتا ہوں عصوت ہیں عور شیوع کے منافی نہیں ہوتا کہ میں جو استراک ہوتا ہے وہ شیوع کے منافی نہیں ہوگا۔

ولنا المنع ہماری دلیل میہ ہے کہ صحتِ ہبداوراس کی تمامیت کے لیے تبصنہ کرنا شرط ہے اور بیشر طمنصوص ہے لقولہ علیہ
السلام لاتصح المهبة إلا مقبوضة لهلذا هی موہوب پر جب تک پورا قبضہ نہیں ہوگا اس وقت ہبہتام نہیں ہوگا حالال کہ اشتر اک
اور عدم افراز کی وجہ سے شک موہوب پر جب تک پورا قبضہ نہیں ہوگا اس وقت ہبہتام نہیں ہوگا حالال کہ اشتر اک اور عدم افراز کی وجہ
سے شک موہوب پر پورا قبضہ نہیں ہو سکے گااس لیے ہم غیر مقسوم مشاع کے ہبہ کو جائز نہیں قرار دیں گے۔

اس عدم جواز کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ اگر ہم غیر قابل تقنیم مشاع کا ہبہ جائز قر ار دیدیں تو اس سے واہب پر بلاضرورت تقنیم کا بوجھ لا دنا لازم آئے گا حالاں کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے ما لک کوضرر سے بچایا جائے گا اور اس ہبہ کے جواز کا راستہ روک دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف غیر قابلِ تقسیم چیزوں میں ہبددرست ہے، کیوں کہ جب اُن میں تقسیم ممکن ہی نہیں ہے تو مالک اور واہب پر تقسیم کا بار بھی نہیں ہوگا اور اس چیز پر جو ظاہری قبضہ ہے وہی قبضہ تامہ کے سلسلے میں کانی ہوجائے گا اور اس قبضے کا اعتبار کر کے ہبہ درست قرار دیدیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ لازم آئے گا کہ موہوب لہ شریک غیر واہب کے ساتھ مہایات اور باری باری سے نفع اٹھائے گا، لیکن میں مہایات نفع سے متعلق ہے نہ کہ بہد سے، حالاں کہ مسئلہ بہ کا ہے نفع کا نہیں ہے اس لیے مہایات فی النفع سے صحب ہبہ یرکوئی آنے نہیں آئے گی۔

والوصیة النے فرماتے ہیں کہ امام شافعی والنظیہ کا مشاع کے ہدکو وصیت پر قیاس کرنا سیجے نہیں ہے، کیوں کہ وصیت کے لیے قضہ شرطنہیں ہے جب کہ ہدی جب کہ ہدی وصیت میں شیوع مانع نہیں ہوگا، لیکن ہد میں شیوع مانع ہوگا۔ اس طرح تع صحیح ، نیج فاسداور تیج صرف وغیرہ بھی شیوع کے ہوتے ہوئے درست اور جائز ہیں، کیوں کہ ان میں قضہ نہ تو منصوص ہے اور نہ بی مشروط ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ بچ صحیح وغیرہ عقود ضان ہیں اور عقود ضان میں تقسیم وغیرہ کا صرفہ لازم کیا جاسکتا ہے جب کہ قرض من وجہ تمرع ہوئے وجہ تمرع کی جہت کا خیال رکھتے ہوئے وجہ تمرع ہوئے اندوز ہوتا ہے اور من وجہ عقد ضان ہے اس لیے کہ قرض کی جہت کا خیال رکھتے ہوئے

# ر آن البداية جلدال ي المحالة المانية جلدال ي المحالة المانية جلدال ي المحالة المانية ا

مسر ہم نے قرضے میں حقیقی قبضے کی شرطنہیں لگائی گئی ہےاور قبضهٔ قاصرہ پراکتفاء کرلیا ہےاور شبہۂ عقد صنان کا اعتبار کر کے ہم نے اس میں تقسیم کومشر وطنہیں کیا ہے۔

ولو وهب النع فرماتے ہیں کہ اگرمشاع غیرمقوم کو ایک ساتھ نے اپنا حصد دوسرے ساتھی کو ہبہ کردیا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ عدم صحت اور عدم جواز کی جوعلت ہے یعنی شیوع وہ یہاں بھی موجود ہے اور اسی شیوع پر حکم کا مدار ہے اور بی حکم شریک اور غیر شریک دونوں کو عام ہے۔

قَالَ وَمَنْ وَهَبَ شِقْصًا مُشَاعًا فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ لِمَا ذَكُرْنَا فَإِنْ قَسَمَةُ وَسَلَّمَةً جَازَ، لِأَنَّ تَمَامَةً بِالْقَبْضِ وَعِنْدَةً لَا شُيُوعَ، قَالَ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيْقًا فِي حِنْطَةٍ أَوْ دُهُنَا فِي سِمْسِمْ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ طَحَنَ وَسَلَّمَةً لَمْ يَجُزُ وَكَذَا السَّمَنُ فِي اللَّبَنِ، لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ وَلِهِذَا لَوِ اسْتَخْرَجَهُ الْعَاصِبُ يَمْلِكُةً، وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَحَلِّ السَّمَنُ فِي اللَّبَنِ، لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ وَلِهِذَا لَوِ اسْتَخْرَجَهُ الْعَاصِبُ يَمْلِكُهُ، وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلسَّمَاعُ مَحَلُّ لِلسَّمْلِيكِ، وَهِبَةُ اللَّبَنِ لِللَّهُ اللَّهُ فَالْمَعْدُ بَاطِلًا فَلَايَنْعَقِدُ إِلاَّ بِالتَّجْدِيْدِ، بِجِلَافِ مَاتَقَدَّمَ، لِأَنَّ الْمَشَاعَ مَحَلُّ لِلتَّمْلِيكِ، وَهِبَةُ اللَّبَنِ لِللَّهُ لَكُونَ الْمَشَاعَ مَحَلُّ لِلتَّمْلِيكِ، وَهِبَةُ اللَّبَنِ لِللَّهُ اللَّهُ فَا لَكُونَ الْمَشَاعَ مَعَلَّ لِلتَّمْلِيكِ، وَهِبَةُ اللَّبَنِ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ فَا الْعَرْمُ وَالشَّرْعِ وَالصُّوفُ عَلَى ظَهْوِ الْعَنْمِ وَالزَّرْعُ وَالنَّخُلُ فِي الْأَرْضِ وَالتَّمَرُ فِي النَّخِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاعِ، لِلَّ الْمُشَاعِ، لِلَّ لَهُ اللَّهُ فَي الْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُ الْعَلَى الْمُ الْمُ الْعَنْمِ وَالزَّرْعُ وَالنَّهُ فِي الْارْضِ وَالتَّمَرُ فِي النَّحِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاعِ، لِلاَنْ الْمُشَاعِ الْحَدَاذِ لِلْإِلْقِيْصَالِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ الْقَبْضَ كَالْمُشَاعِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی تخف نے کوئی مشترک کلڑا بہہ کیا تو بہہ فاسد ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر پچے ہیں ہاں اگر واہب اسے تقییم کر کے (علاحدہ کر لے پھر) سپر دکر ہے وجائز ہوگا، کیوں کہ بہہ قبضہ ہے کمل ہوتا ہے اور قبضہ کے وقت اس میں شیوع نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گذم میں آٹا بہہ کیا یا تل کا تیل بہہ کیا تو بہہ فاسد ہے اور اگر گندم پیس کر سپر دکر دیا تو بھی جائز نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گذم میں آٹا بہہ کیا یا تل کا تیل بہہ کیا تو بہہ فاسد ہے اور اگر گندم پیس کر سپر دکر دیا تو بھی جائز نہیں ہوتا لہذا عقد باطل ہوجائے گا اور تجد یدعقد کے بعد عقد سے خوج نہیں ہوتا لہذا عقد باطل ہوجائے گا اور تجد یدعقد کے بعد عقد سے خوب ہوگا، برخلاف اس صورت کے جو گذر پھی ہے اس لیے کہ مشترک چیز کل تملیک ہے، چھاتی میں دودھ کا بہا اور بحروں کی پشت پر اُون کا بہہ، زمین میں موجود کھیتی اور درخت کا ہہا اور کھور کے درخت میں موجود کھور کا بہہ مالی مشاع کے بہہ کے درج میں ہے، اس لیے کہ جواز کاممتنع ہونا اتصال کی وجہ سے ہاور اتصال قبضہ سے مانع ہے جسے مشاع قبضہ سے مانع ہے۔

#### اللغَاثُ:

محلوط چيز کامبه:

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں:

# ر آن البداية جلد ال ي المحال من المحال من المحال المام بدك بيان يس ي

(۱) اگر کسی شخص نے کوئی مشترک کل ایہ کیا تو بہدفاسد ہوگا اسلیے کہ بہد قبضہ سے تام ہوتا ہے حالال کہ اشتراک اور شیوع کی وجہ سے قبضہ کمکن نہیں ہے اس لیے یہ بہدفاسد ہے، ہاں اگر واہب اپنا حصہ الگ کر کے موہوب لہ کو دید ہوجائے گا، کیوں کہ علا صدہ ہوجائے سے اس پر قبضہ کرنا آسان ہوجائے گا اور قبضہ کے بعد شیوع ختم ہوجائے گا۔ اور جواز ببد کا راستہ کلیئر ہوجائے گا۔ کہ علا صدہ ہوجائے گا۔ اور جواز ببد کا راستہ کلیئر ہوجائے گا۔ ور کا کہ سنا ہوجائے گا اور قبضہ کرنا آسان ہوجائے گا اور قبضہ کرنا ہے تا گا اور تیل نہیں بنایا گیا تھا کہ مالک نے اس گندم اور تل کے آئے اور تیل کو کسی کے لیے بہد کردیا تو بہدفاسد ہے اس لیے کہ دونوں صورتوں میں شی موہوب معدوم ہے اور معدوم پر قبضہ کرنا متعذر ہے حالاں کہ بہدکی تمامیت قبضہ پر موقوف ہے اس لیے ان دونوں کا بہدفاسد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غاصب نے تل غصب کیا اور مخصوب منہ کو ضان دینا لازم نہیں تھا۔

اس تیل کو دائیس کرنا یا اس کا ضمان دینا لازم نہیں تھا۔

اگر بہہ کرنے کے بعد واہب گندم پواکر آٹا بنوادے یا تل سے تیل نکلوا کر موہوب لہ کے حوالے کرے تو بھی ہہتے جہیں ہوگا،
کیوں کہ ابتداء میں وہ فاسد اور باطل منعقد ہوا ہے لہذا تجدید عقد کے بغیر سیحے نہیں ہوگا لأن الفاسد لاینقلب جانزا۔ اس کے
برخلاف مشاع چیز کے بہد کا مسئلہ ہے تو اگر واہب شیوع ختم کر دے اور اپنا حصہ الگ کر کے موہوب لہ کوسپر دکر دے تو جو بہہ تھا وہ سیح
ہوجائے گا، کیوں کہ مشاع میں بھی موہوب موجود ہوتی ہے اور اگر چاس پر قبضہ کمل نہیں ہوتا ہم قبضہ متصور ضرور ہوتا ہے اور شیوع ختم
ہوتے ہی پہ حقیقت میں تبدیل ہوجاتا ہے اس لیے مشاع کا بہہ جائز ہوگا۔

و هبة اللبن المنع فرماتے ہیں کداگر کسی نے جانور کی چھاتی میں موجود دود دھ بہد کیا یاز مین یا درخت میں موجود کسی اور پھل بہد کیا تو بہد کیا تو بہد کہ مشاع کی طرح اس بہد کا بھی جواز موقوف ہوگا اور وا بہ شی موبوب کو الگ کر کے موبوب لہ کے حوالے کردے گا تو جواز بہد کا راستہ صاف ہوجائے گالیکن شروع میں یہ جائز نہیں ہوگا ، کیوں کہ یہاں بھی شی موبوب غیر موبوب کے ساتھ متصل رہتی ہواز بہد کا راستہ صاف ہوجائے گا کہد درست ہوجاتا ہے اس طرح اشتراک ختم ہونے سے مشاع کا بہد درست ہوجاتا ہے اس طرح اتصال ختم ہونے سے مذکورہ چیزوں کا بہد درست ہوجائے گا ، کیوں کہ فقد کا یہ مشہور ضابطہ ہے: إذا زال المانع عاد المعنوع -

قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوْبِ لَهُ مَلَكُهَا بِالْهِبَةِ وَإِنْ لَمْ يَجُدِّدُ فِيْهِ قَبْضًا، لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي قَبْضِهِ وَالْقَبْضُ فِي الْبَيْعِ مَضْمُونٌ فَلَايَنُوْبُ عَنْهُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ، أَمَّا قَبْضُ الْمَانَةِ، أَمَّا قَبْضُ الْهَبَةِ غَيْرُ مَضْمُونٌ فَكَايُوْبُ عَنْهُ وَإِذَا وَهَبَ الْآبُ الْبَنَّةُ الصَّغِيْرَ هِبَةً مَلَكُهَا الْإِبْنُ بِالْعَقْدِ، لِأَنَّةَ فِي قَبْضِ الْآبِ الْبَنَّةُ الصَّغِيْرَ هِبَةً مَلَكُهَا الْإِبْنُ بِالْعَقْدِ، لِأَنَّةَ فِي قَبْضِ الْآبِ فَيُوبُ عَنْهُ وَإِذَا وَهَبَ الْآبُ الْبَنَةُ الصَّغِيْرَ هِبَةً مَلَكُهَا الْإِبْنُ بِالْعَقْدِ، لِأَنَّةَ فِي قَبْضِ الْآبِ فَي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِهُ أَوْ فِي يَدِهُ لَوْمَ عَلْمَ اللَّهِ مَلَا إِذَا كَانَ فَي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِهُ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِه، وَالصَّدَقَةُ فِي هَذَا مِثْلُ الْهِبَةِ، وَلَاقَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِه، وَالصَّدَقَةُ فِي هَذَا مِثُلُ الْهِبَةِ،

# 

وَكَذَا إِذَا وَهَبَتُ لَهُ أَمُهُ وَهُوَ فِي عِيَالِهَا وَالْأَبُ مَيِّتٌ وَلَاوَصِيَّ لَهُ وَكَذَالِكَ كُلُّ مَنْ يَعُولُهُ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ هِبَةً تَمَّتُ بِقَبْضِ الْآبِ لِلَّآنَةُ يَمُلِكُ عَلَيْهِ الدَّائِرَ بَيْنَ النَّافِعِ وَالضَّارِ فَأَوْلَى أَنْ يَمُلِكَ الْمَنَافِعِ.

تروجمله: فرماتے ہیں کہ اگر شی موہوب موہوب لہ کے قبضہ میں ہوتو ہبہ کرنے ہے موہوب لہ اس کا مالک ہوجائے گا اگر چہ تجدید قبضہ نہ کرے، کیول کہ شی موہوب اس کے قبضہ میں ہواوں حصیت ہبہ کے لیے قبضہ بی شرط ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب کسی کے قبضہ میں کوئی چیز ہواور مالک قابض بی سے اسے فروخت کرے۔ اس لیے کہ بچے کا قبضہ مضمون ہوتا ہے، لہذا قبضہ امانت اس کے قائم مقام ہیں ہوا۔ رہا قبضہ ہبرتو وہ غیر مضمون ہوتا ہے اس لیے قبضہ امانت اس کے قائم مقام ہوجائے گا۔

اگر باپ نے اپنے چھوٹے بچے کوکوئی چیز ہمہ کی تو عقد کی وجہ سے ابن اس چیز کا مالک ہوجائے گا، کیوں کھٹی موہوب ہبہ سے پہلے ہی باپ کے بتصنہ میں ہے لہذا یہ بتصنہ تب ہہ کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اور اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ٹئی موہوب واہب کے قبضہ میں ہو یا اس کے مودَع کے پاس ہو، اس لیے کہ مودَع کا قضہ قبضہ مودِع کے مانند ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ مرہون ہو یا مخصوب ہو یا بج فاسد کے طور پر بچی گئی ہو، کیوں کہ اب وہ چیز دوسرے کے قضے یا دوسرے کی ملکت میں ہے۔ اور اس محمم میں صدقہ ہبہ کے درج میں ہے۔ ایسے ہی جب بچہ اپنی ماں کی پرورش میں ہواور ماں نے اس کے لیے کوئی چیز ہبہ کی، اس کا باپ مر چکا ہواور اس کا کوئی وصی نہ ہو، یہی حکم ہر اس شخص کا ہے جو بچے کی سر پرتی کر رہا ہو۔ اگر بچے کے لیے کسی اجبی نے کوئی چیز ہبہ کی اس کے باپ اس چیز کے لین دین کا مالک ہے جس میں نفع مبہ کی تو باپ اس چیز کے لین دین کا مالک ہے جس میں نفع اور نقصان کا احتمال ہوتو منافع لینے کا اسے بدرجہ اولی حق اور اختیار حاصل ہوگا۔

## اللغاث

﴿ جدّد ﴾ تجدید کرنا، از سرنو کرنا، نیا کرنا۔ ﴿ مضمون ﴾ ضان لی ہوئی چیز۔ ﴿ بینوب ﴾ قائم مقام ہونا۔ ﴿ بیعو له ﴾ جواس کی کفالت، اورعیال میں ہے۔ ﴿ الله ائر ﴾ دوچیزوں کے درمیان ہونے والا۔ ﴿ النافع ﴾ نفع بخش۔ ﴿ الضاد ﴾ نقصان دہ۔

## ہے کے لیے نیا تبضہ شرطنہیں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بکر کی سائیل زید کے پاس ہے اور بکر نے زید ہی کو وہ سائیل ہبہ کردی تو زیداس سائیل کا مالک ہوجائے گا ایعن صحبے ہوجائے گا یعن صحبے ہبداوراس کا تمامیت کے لیے تجد ید قبضہ کی ضرورت نہیں ہوگی ، کیوں کہ موہوب لہ پہلے ہی سے شن موہوب پرقابض ہے اور اس کا قبضہ قبضہ امانت ہے لہذا وہ قبضہ ہبہ کے قائم مقام ہوجائے گا ، لیکن اگر بکر اپنی سائیل ہبہ کرنے کے بجائے زید (جوقابض ہے اس) سے فروخت کردے تو تجدید قبضہ کے بغیر بھے تام نہیں ہوگی ، اس لیے کہ زید کا قبضہ قبضہ امانت ہے اور نیچ کا قبضہ قبضہ ضائت ہوتا ہے۔ اور امانت ضائت سے ادنی ہے اس لیے وہ اعلیٰ کو شامل نہیں ہوگی اور تجدید قبضہ کرنا ہوگا۔

وإذا و هب الأب المنع مسئلہ یہ ہے کہ باپ بچ کا سر پرست اور ذمہ دار ہوتا ہے اور بچے کے لین دین کا مالک ہوتا ہے اس لیے اگر باپ بچے کوکوئی چیز ہمبہ کرے تو ہمہتے ہوگا اور باپ کا قبضہ بچے کا اپنا قبضہ شار ہوگا خواہ وہ چیز باپ کے پاس ہویا اس نے کسی

# ر آن البداية جلدال ير المالي المالية جلدال ير الكام بدك بيان من ي

کے پاس اسے ودیعت رکھا ہواس لیے کہ مودّع کا قبضہ مودِع اور مالک کے قبضے کے مثل ہوتا ہے ہاں اگر وہ چیز رہن رکھی ہوئی ہویا کسی نے پاس اسے ودیعت رکھا ہواس لیے کہ مودّع کا قبضہ مودِع اور مالک کے قبضے کراسے مشتری کے حوالے کردیا ہوتو یہ ہبہ معترنہیں ہوگا، کیوں کہ اب اس پر دوسرے کا قبضہ اور دوسرے کا قبضہ بچکا قبضہ بچکا قبضہ نہیں شار ہوگا لاند لیس فی عیاللہ۔ جو تھم باپ کے ہبہ کا ہے نہ کورہ صورتوں میں وہی تھم صدقہ کرنے کا بھی ہے، یعنی اگر صدقہ کی ہوئی چیز باپ یا اس کے مودّع کے پاس ہوتو صدقہ سیح ہوگا اور اگر وہ چیز مرہون یا مخصوب ہوتو صحیح نہیں ہوگا۔

و کذا إذا و هبت له النے ایک بچہ ہاں کاباپ مر چکا ہا اوراس کا وسی بھی نہیں ہے وہ بچا پنی مال کی''د کیور کھ' میں ہے یا کسی دوسرے کی سر پرسی میں ہے اب ماں اگراس کے لیے بچھ ہبدکرے یا وہ دوسرا شخص ہبدکرے تو یہ ہبددرست اور جائز ہوگا اور بچہ جس کی پرورش میں ہوگا اس کا قبضہ ہے کا قبضہ شار ہوگا۔ای طرح اگر کوئی اجنبی بچے کو بچھ ہبدکرے تو باپ کے قبضہ کرنے سے ہبد تام ہوجائے گا، اس لیے کہ جب باپ بچے کے لیے ایسی چیز کالین دین کرسکتا ہے جس میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہوتو جس چیز میں سراسرنفع ہی نفع ہواس کے لینے اور اس پر قبضہ کرنے کا تواہ ہر حال میں حق ہوگا۔

توجمہ : اگریٹیم کوکوئی چیز بہدگی گئی اور اس کے لیے اس کے ولی نے اس پر قبضہ کرلیا اور وہ ولی اس کے باپ کاوسی ہے یا یتیم کا دادا ہے یا دادا کاوسی ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ ان فہ کورین کو اس پر ولایت حاصل ہے، کیوں کہ بیلوگ باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اور اگریٹیم اپنی ماں کی پرورش میں ہواور ماں اس کے بہد پر قبضہ کرے تو بھی بہداور قبضہ جائز ہے، اس لیے کہ جو چیز نیج کی وراس کے مال کی حفاظت سے متعلق ہواس میں ماں کو ولایت حاصل ہے اور بہد پر قبضہ کرنا هفظ مال میں سے ہے، کیوں کہ مال کے بغیر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا نفع بخش چیز حاصل کرنے کی ولایت کا ہونا ضروری ہے، یہی تھم اس صورت میں ہے جب وہ بچہ کسی اجنبی کی پرورش میں ہواور وہ اس کی تربیت کررہا ہو، اس لیے اس بچے پر اجنبی کو معتبر اور مقبول قبضہ حاصل ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ دوسرا کوئی

ر آن البداية جلدال ير المالي جلدال المالي المالية بلدال ير المالية بلدال ير المالية المالية بلدال المالية الما

اجنبی اس بچے کو مذکورہ اجنبی کے قبضے سے لینے کا مالک نہیں ہے البذا جو چیز بچے کے حق میں خالص نقع ہوا جنبی اسے لینے کا مالک ہوگا۔

اگر بچہ بذات خود جبہ پر قبضہ کر بے تو بھی جا کڑ ہے یعنی جب وہ بچہ عاقل ہواس لیے کہ جبہ پر قبضہ کرنا اس بچے کے حق میں نقع بخش ہے اور (عاقل ہونے کی وجہ سے ) بچہ قبضہ کرنے کا اہل ہے۔ اگر بچی کو کوئی چیز جبہ کی گی اور اس کے شوہر نے سے نواف کر لیا تو بچی کے جبہ پر شوہر کے لیے قبضہ کرنا جا کڑ ہے، اس لیے کہ دلالۃ باپ بچی کے معاملات اس کے شوہر کے سپر دکر و بتا ہے۔ برخلاف نواف سے پہلے کے ۔ اور باپ کی موجود گی میں بھی شوہر اس کا مالک ہوگا۔ برخلاف مال کے اور ہراس شخص کے جو مال کے علاوہ بچی کی پرورش کرتا ہو کہ یہ لوگ باپ کی موت یا شیخ قول کے مطابق غیب منقطعہ کے طور پر اس کے غائب ہونے کی صورت میں ہی اس کی پرورش کرتا ہو کہ یہ لوگ باپ کی موت یا شیخ قول کے مطابق غیب منقطعہ کے طور پر اس کے غائب ہونے کی صورت میں ہی اس کے جبہ پر قبضہ کرنے کے مالک ہول گے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کا تصرف بربنا کے ضرورت ہوتا ہے، باپ کے بپر دکرنے سے نہیں ہوتا اور باپ کی موجود گی میں ضرورت نہیں رہتی۔

## اللغاث:

﴿وصى ﴾ سرپرست، مقرر كرده \_ ﴿حجو ﴾ گود \_ ﴿يوبى ﴾ تربيت كرنا، پرورش كرنا \_ ﴿يتمكن ﴾ افتيار ركها ہے ـ ﴿ينزع ﴾ كينچنا، واپس لينا \_ ﴿يتمحض ﴾ فالص ہونا \_ ﴿الزفاف ﴾ زهتی \_ ﴿تفويض ﴾ سپردكرنا، حوالے كرنا \_

## غيرابل كى طرف سےكون قضة كرے كا:

عبارت میں تین مسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) یتیم بے کوکوئی مال ہبہ کیا گیا اور اس پر اس کے ولی نے قبضہ کیا جو یتیم کے باپ یا دادا کا وصی تھایا دادا نے قبضہ کیا تو یہ قبضہ معتبر ہوگا اور ہبد درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ باپ کی عدم موجودگی میں وصی اور دادا باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں اور انھی لوگوں کو بہتر ہوگا اور ہبد درست اور جائز ہوگا ، کیوں کہ جب بے کی ماں نے یا کسی اجنبی نے اس کے ہبد پر قبضہ کیا اور وہ ہی مال کی یا اس اجنبی کی تربیت میں تھا تو بھی ہبد درست اور جائز ہے، کیوں کہ یہ بے کے حق میں نفع محض ہے اور وصی اور ستوں کو مشققا نہ اور ہم دردا نہ امور کی انجام دہی کے لیے ہی مقرر کیا جاتا ہے۔

(۲) اگر بچہ نابالغ ہو، کیکن عاقل اور زیریک ہواور وہ خود اپنے ہبہ پر قبضہ کرلے تو یہ بھی درست ہے اور ہبہ تام ادر صحیح ہوگا، کیوں کہ ہبہ پر قبضہ کرنا بچے کے لیے مفید ہے اور وہ بچہ اپنے حق میں مفیدامور کوقبول کرنے کا اہل ہے۔

(۳) ایک نابالغداری ہے جس کی شادی ہوگئی ہے اب اگراسے کوئی چیز عطیہ اور جبہ کے طور پر دی جائے اور اس کی طرف سے اس کا شوہر قبضہ کر لے تو اگر اس لڑکی کی رخصتی ہوگئی ہو تب تو شوہر کا قبضہ معتبر ہوگا اور جبہتا م ہوگا اگر چداری کا باپ موجود ہواور اس کی موجود گی میں شوہر نے قبضہ کیا ہو، کیوں کہ رخصتی کے بعد عموماً ماں باپ لڑکی اور اس سے متعلق امور شوہر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اگر رخصتی نہ ہوئی تو شوہر کا قبضہ معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ رخصتی نہ کرنے کی صورت میں باپ کی طرف تفویض امور کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ۔ البتہ رخصتی کے بعد شوہر کو بیدی مل جاتا ہے کہ وہ باپ کی موجودگی میں بھی اپنی صغیرہ بیوی کے جبہ پر قبضہ کر لے لیکن ماں اور پرورش کرنے والے کو باپ کی موجودگی میں بہتی ہوجاتا ہوجاتا ہے یا غیبتِ منقطعہ کے طور پرغائب ہوجاتا ہوجاتا ہے نامیب کی موجودگی میں بہتی حاصل نہیں ہوتا، ہاں جب باپ مرجاتا ہے یا غیبتِ منقطعہ کے طور پرغائب ہوجاتا ہے تاہدہ کو بیچ کہ ماں اور وصی وغیرہ کا تصرف ضرورت سے مقیدہ ہوتا ہے اور باپ کی موجودگی میں نہتو کسی

# ر آن البعدایہ جلدال کے حصار اسکال کی ا کی ضرورت بڑتی ہے اور نہ ہی باپ کی طرف سے تفویض ہوتی ہے۔

قَالَ وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ لِأَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا وَهُوَ قَدْ قَبَضَهَا جُمُلَةً فَلَاشُيُوْعَ وَإِنْ وَهَبَهَا وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ لَايَجُوْزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْهُمَايُهُ، وَقَالَا يَصِحُّ، لِأَنَّ هَذِهِ هِبَةُ الْجُمْلَةِ مِنْهَا إِذَا التَّمْلِيْكُ وَاحِدٌ فَلَايَتَحَقَّقُ الشُّيُوْعُ كَمَا إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ دَارًا، وَلَهُ أَنَّ هلِهِ هِبَةُ النَّصْفِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلِهاذَا لَوْ كَانَتِ الْهِبَةُ فِيْمَا لَايْفَسَّمُ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا صَحَّ، وَلَأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي النِّصْفِ فَيَكُوْنُ التَّمْلِيُكُ كَذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ حُكْمُهُ، وَعَلَى هَذَا الْإِعْتِبَارِ يَتَحَقَّقُ الشُّيُوْعُ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ، لِأَنَّ حُكْمَهُ الْحَبْسُ وَيَفْتُ لِكُلِّ مِنْهُمَا كَمُلَّا فَلَا شُيُوْعَ، وَلِهَذَا لَوْ قَطَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا لَايُسْتَرَدُّ شَيْأً مِنَ الرَّهْنِ، وَفِي الْجَامِع الصَّغِيْرِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى مُحْتَاجِيْنَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ وَهَبَهَا لَهُمَا جَازَ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى غَنِيَيْنِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُمَا لَمْ يَجُزْ، وَقَالَا يَجُوْزُ غَنِيَّيْنِ أَيْضًا جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجَازًا عَنِ الْاخَرِ، وَالصَّلَاحِيَّةُ ثَابِتَةٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَمْلِيُكٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي الْحُكْمِ فِي الْجَامِع، وَفِي الْأَصْلِ سَوَّى فَقَالَ وَكَذَٰلِكَ الصَّدَقَةُ، لِأَنَّ الشُّيُوْعَ مَانعٌ فِي الْفَصْلَيْنِ لِتَوَقُّفِهِمَا عَلَى الْقَبْضِ، وَوَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الصَّدَقَةَ يُرَادُبِهَا وَجُهُ اللَّهِ وَهُوَ وَاحِدٌ، وَالْهِبَةُ يُرَادُ بِهَا وَجْهُ الْعَنِيِّ وَهُمَا اثْنَانِ، وَقِيْلَ هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ الصَّدَقَةُ عَلَى غَنِيَّيْنِ، وَلَوْ وَهَبَ لِرَجُلَيْنِ دَارًا لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَلِلْلاَخَرِ ثُلُثُهَا لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِيًّا عَلَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَمَالِكُمْ يَهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمَالِكُمْ يَهُ وُزُ، وَلَوْ قَالَ لِأَحَدِهِمَا نِصْفُهَا وَلِلْاخَرِ نِصْفُهَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَنْآتُكُمْنِهُ فِيهُ رِوَايَتَانِ فَأَبُوْحَنِيْفَةَ رَمَنْآتُمَيْهُ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ وَكَذَا مُحَمَّدٌ رَمَنْآتُمُنِهُ وَالْفُرْقُ لِأَبِي يُوْسُفَ رَمَيْنَ عَلَيْهُ أَنَّ بِالتَّنْصِيْصِ عَلَى الْإِبْعَاضِ يَظْهَرُ أَنَّ فَصْدَهُ ثُبُوْتُ الْمِلْكِ فِي الْبَعْضِ فَيَتَحَقَّقُ الشُّيُوْعُ وَلِهٰذَا لَا يَجُوُزُ إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَنَصَّ عَلَى الْإِبْعَاضِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے ایک مخص کو کوئی گھر ہبہ کیا تو یہ ہبہ جائز ہے اس لیے کہ داہوں نے دار موہو بہ کو یک بارگی موہوب لدے میر دکر دیا اور موہوب لدنے اس پر قبضہ کرلیا اور یہاں اشتراک نہیں پایا گیا۔ اور اگر ایک شخص نے ایک دار دو لوگوں کو ہبہ کیا تو امام اعظم ویشیط کے یہاں میہ ہب جائز ہمیں ہے، حضرات صاحبین مجھانی نے ایک کہ یہ بھی دونوں کے بہاں میں ہر ہب کے کہ یہ بھی دونوں کے لیاس کے کہ یہ بھی ایک ماتھ (پورا اور کمل) ہبہ ہے، کیوں کہ تملیک ایک ہی ہے لہذا شیوع پیدائیں ہوگا جیسے کسی نے دولوگوں کے پاس

ایک مکان گروی رکھا۔حضرت امام اعظم براتھ ہے کہ دلیل ہے ہے کہ ہریک کے لیے نصف نصف کا بہہ ہے اس لیے اگر غیر قابلِ تقسیم چیز کا جہہ ہوتا اور ایک موہوب لہ اسے قبول کرتا توضیح ہوجاتا۔ اور اس لیے بھی کہ دونوں میں سے ہرایک کے لیے نصف نصف ملکیت ٹابت ہورہی ہے لہٰذا تملیک بھی نصف نصف ہی ٹابت ہوگا، کیوں کہ ملکیت تملیک کا حکم ہوا در اس حوالے سے اشتر اک پیدا ہوجائے گا۔ برخلاف رہن کے اس لیے کہ اس کا حکم روکنا ہے اور جس دونوں مرتبن کے لیے مکمل ثابت ہوگا اور رہن میں شیوع نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کا حکم روکنا ہے اور جس دونوں مرتبن کے لیے مکمل ثابت ہوگا اور رہن میں شیوع نہیں ہوگا اس لیے اگر کسی را بن کا دین ادا کر دیا گیا تو بھی مربون میں سے کوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی۔

جامع صغیر میں ہے کہ آگر کسی نے دوختا جوں پر دس درہم صدقہ کیایا آخیں ہدکیا تو جائز ہے اوراگر دو مالداروں پر دس درہم صدقہ کیایا آخیں ہددیا تو جائز ہے۔ امام اعظم علیہ علیہ نے ہداور کیا یا آخیں ہددیا تو جائز ہیں ہے۔ حضرات صاحبین عُرایتیا فرماتے ہیں کہ مالداروں کے لیے بھی جائز ہے۔ امام اعظم علیہ نیز نے ہداور صدقہ دونوں میں صدقہ میں سے ہرا کیک کو دوسرے کا مجاز قرار دیا ہے اور ان میں مجاز ہونے کی صلاحیت موجود ہاس لیے کہ ہداورصدقہ دونوں میں ہدون بدل تملیک ہوتی ہو اور امام اعظم علیہ نیز نے جامع صغیر میں ہداورصدقہ میں حکم کے اعتبار سے فرق کیا، لیکن مبسوط میں فرق نہیں کیا ہے اور کہ للک الصدقة فرمادیا ہے، اس لیے کہ صدقہ اور ہدونوں میں شیوع مانع ہے، کیوں کہ دونوں کی تمامیت قبضے پر موقوف رہتی ہے۔ جامع صغیر کی خوشنود کی مراد کی جائی ہوتی ہے اور التدا یک ہے اور ہب اس سے مالدار کی رضامراد ہوتی ہے اور میہاں وہ دو ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جامع صغیر والی روایت صحیح ہے اور مبسوط میں جو فہ کور ہے اس سے دو مالداروں برصدقہ کرنا مراد ہے۔

اگر کسی نے دوآ دمیوں کو ایک گھر اس طرح ہدکیا کہ ایک کے لیے دو تہائی حصہ مقرر کیا اور دوسرے کے لیے ایک ثلث تو حضرات شیخین خالتے نئی کے بہال یہ ہدجا ئز نہیں ہے، امام محمد برالٹھیڈ فرماتے ہیں کہ جائز ہے اوراگر دونوں کے لیے نصف نصف متعین کیا تو امام ابو یوسف ترالٹھیڈ سے اس سلسلے میں دوروایتی ہیں اور امام اعظم برالٹھیڈ اور امام محمد برالٹھیڈ اپنی اپنی اصل پر قائم ہیں۔ امام ابو یوسف ترالٹھیڈ کے لیے وجدِ فرق یہ ہے کہ بعض بعض کی صراحت کرنے ہے یہ واضح ہوگیا کہ واہب بعض ہی میں ملکیت ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس لیے شیوع تحقق ہوجائے گا ای لیے اگر کسی نے دوآ دمیوں کے پاس کوئی چیز رہن رکھی اور آ دھے آ دھے کی صراحت کردی تو رہن جا بائر نہیں ہے۔

## اللّغاث:

﴿ جملة ﴾ ایک ہی دفعہ بیکدم۔ ﴿ يتحقق ﴾ ثابت ہونا، طے ہونا۔ ﴿ الحبس ﴾ روکنا، قيد کرنا۔ ﴿ يستو د ﴾ واپس لينا۔ ﴿ سوی ﴾ برابر کرنا۔ ﴿ الابعاض ﴾ بعض صے کرنا۔ ﴿ التضيص ﴾ صراحت کرنا، وضاحت کرنا۔

## مشاع مبدى مخلف صورتين:

عبارت میں کئی مسئلے مذکور ہیں جوان شاءاللہ علی الترتیب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا کیں گے:

(۱) دوآ دمیوں کا ایک مکان ہے اور دونوں نے مشتر کہ طور پر وہ مکان کسی کو ہبہ کر کے اس کے حوالے کر دیا اور موہوب لہ نے اس پر قبضہ بھی کرلیا لیعنی دینا بھی ایک ساتھ ہوا اور لینا بھی یکبارگی ہوا نہ تو دیتے وقت شیوع پایا گیا تو یہ

# ر آن الہدایہ جلدال کے محالات کی اسلامیں انکام ہدے بیان میں کے

ہددرست اور جائز ہوگا۔ کیوں کہ عدم جواز کی وجشیوع تھا اور یہال شروع سے آخر تک شیوع معدوم ہے۔

(۲) ایک خفس نے اپنا مکان دولوگوں کو ہد کیا تو امام اعظم والٹھائے کے یہاں ہد جائز نہیں ہے اور حضرات صاحبین جیائے کے یہاں جد کیا گیا ہے۔ اور اس میں کہیں سے شیوع اور یہاں جائز ہے، کیوں کہ ایک ہی عقد اور ایک ہی تملیک سے ایک ساتھ پورا مکان ہد کیا گیا ہے۔ اور اس میں کہیں سے شیوع اور اشتر اک کو آنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ اور اگر ایک شخص دو آ دمیوں کے پاس رہن رکھنا جائز ہوتو دولوگوں کو ایک مکان ہد کرنا بدرجہ بنسبت رہان کے لیے شیوع زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن دو آ دمیوں کے پاس رہن رکھنا جائز ہوگا۔ حضرت امام اعظم والٹھائے کی دلیل نہ ہے کہ یہاں شیوع موجود ہے، اس لیے کہ مکان دونوں موہوب لہ کونصف نصف ہد کیا گیا ہے کیوں کہ اگر بیغیر قابل تقسیم چیز کا ہم ہوتا اور ایک ہی شخص اسے قبول کرتا تو ہم شیح ہوتا لیکن یہ قابل تقسیم چیز کا ہم ہم ہوگا اور ایک نصف نصف کے دہ دونوں مالک ہوئے اور ملکیت تملیک کا اثر اور حکم اس لیے دونوں موہوب لہ کے لیے نصف نصف کا ہم ہم ہوگا اور شروع سے آخر تک اس میں شیوع ہوگا اور کسی جمل کے اللہ میں شیوع ہوگا اور کسی جمل کی میں شیوع ہوگا اور کسی جمل کے اللہ میں شیوع ہوگا اور کسی جمل کی بیاں جائر ہوں ہوں جائر ہیں ہمارے یہاں جائر ہمیں ہمارے یہاں جائر ہمیں ہوگا۔

اس کے برخلاف رہن کا معاملہ ہے تو دولوگوں کے پاس ایک مکان رہن رکھنا اس دجہ سے درست ہے کہ رہن کا حکم جس اور منع ہے اور حق جبس میں شیوع نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک شخص کو بیدی مکمل حاصل ہوتا ہے اس لیے حضرات ِ صاحبین بیزائیڈیا کاصورت مسئلہ کو رہن برقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

جامع صغیر میں دونوں میں فرق ہے اور فرق کرنے کی دلیل میہ ہے کہ صدقے سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے اور اللہ کُ ذات واحد لاشریک لہ ہے اس لیے دو کہ صدقہ کرنے میں ایک ہی ذات برحق کی رضا مندی مقصود ہوئی اور شیوع لازم نہیں آیاجب کہ

# ر آن البدایه جلدال یک محالات می است کار می ک

ہبہ سے مالدار کی رضا مطلوب ہےاور وہ یہاں دو ہیں لہٰذا ان کا دو ہونا ہی شیوع کی دلیل اور علامت ہے اس لیے یہ ہبہ جائز نہیں ہے، اور مبسوط میں جو مالداروں کوصدقہ کرنے کی ممانعت مذکور ہے اس صدقہ سے مجاز اُ ہبہ ہی مراد ہے۔اور اس حوالے سے مبسوط اور جا مع صغیر کی روایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ولووهب لرجلین النج مسئلہ ہیہ کہ ایک شخص نے اپنا گھر دولوگوں کو نہبہ کیا اور یہ تفصیل بھی کردی کہ ایک موہوب لہ گھر کے دو تہائی حصوں کا ملک ہے اور دوسرا ایک تہائی کا مالک ہے تو حضرات شخین خوالتن کی تہاں بہہ جائز نہیں ہے اور امام محمد وراتشانہ کے یہاں بہہ جائز نہیں ہے اور امام محمد وراتشانہ کی اس جائز ہے یہاں جائز ہے اور اگر واجب نے دونوں کو نصف نصف دینے کی تفصیل بیان کی تو امام ابو یوسف وراتشانہ سے ایک روایت میں جائز ہے اور اگر واجب نے دونوں کو نصف دینے کی تفصیل بیان کی تو امام ابو یوسف وراتشانہ سے ایک روایت میں جائز ہے ۔ امام محمد وراتشانہ کے یہاں جائز ہے اور امام اعظم وراتشانہ اپنی اصل پر قائم ہیں کہ خواہ ابتداء تفصیل ہو یا جمال کے بعد تفصیل ہوخواہ دہ مفصولاً یعنی دوثلث اور ایک ثلث والی ہو یا متساویا نصفی والی ہو بہر صورت ناجائز ہے، کیوں کہ موجب شیوع ہے۔

امام محمد والتخليد كى اصل بير ہے كداگرا جمال كے بعد تفصيل ہے اور ابتدائى نہيں ہے تو مطلقا جائز ہے جيسا كديبال ہے اى ليے افھوں نے جواز كا دامن تھام ركھا ہے امام ابو بوسف والتي كى اصل بير ہے كداگر تفصيل بعد الا جمال ہے تو متفاضلاً جائز نہيں ہے۔ جيسا كدو و مشاہ اور اكر متساويا ہے تو ايك روايت ميں كدو و مشاہ اور اكر متساويا ہے تو ايك روايت ميں جائز ہے اور دوسرى ميں جائز نہيں ہے كتاب ميں جو الفرق لا بي يوسف و مناه المائية سے دليل بيان كى كئ ہے وہ عدم جواز كى ہے كہ بعض بعض بعض كى صراحت سے جرايك كے ليے بعض اور نصف ميں ہى واہب مليت ثابت كرر ہا ہے اور اس سے شيوع بيدا ہور ہا ہے جو جائز نہيں ہے جائز نہيں ہے واللہ أعلم و علمه أتم



# تائ مَايَصِحُ رُجُوعُهُ وَمَالَا يَصِحُ باب مَايَصِحُ رُجُوعُهُ وَمَالَا يَصِحُ يه باب الله به كه بيان ميں عبدس سرجوع سي عليه بيل به اور جس سي عيم نہيں ہے

رجوع چونکہ وقوع اور ثبوت کے بعد ہی در پیش ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب ہبہ کے ثبوت اور وقوع کے بیان سے فارغ ہونے کے بعداب اس سے رجوع کے احکام ومسائل بیان کررہے ہیں۔

قَالَ وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنِي فَلَهُ الرَّجُوعُ فِيْهَا وَقَالَ الشَّاهِمِيُّ يَعَلَّمُ الرَّجُوعُ فِيْهَا لِقَوْلُهِ الْوَالِدُ فِيْمَ يَهِبُ لِوَلَدِهِ))، وَلَأَنَّ الرَّجُوعَ يُضَاذُ التَّمْلِيْكَ وَالْعَفْدُ لَا يَقْتَضِيُ مَايُصَادُهُ، الْوَالِدِ فِي هِبَةٍ الْوَالِدِ لِوَلِدِهِ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَ التَّمْلِيْكُ لِكُونِهِ جُزُءً لَهُ، وَلَنَا قُولُهُ الطَّيْنَةُ إِلَى الْوَاهِبُ أَحَقُ بِعِجَدِهِ هِمَةِ الْوَالِدِ لِوَلِدِهِ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَ التَّمْلِيْكُ لِكُونِهِ جُزُءً لَهُ، وَلَنَا قُولُهُ الطَّيْنَةُ إِلَى الْوَاهِبُ أَحَقُ بِعِبَهِ مَالَمُ مِيْفِ مِنْهَا أَى لَمْ يُعَوِّضُ، وَلَأَنَّ الْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعْوِيْصُ لِلْمَادَةِ فَنَبَتَ وِلَايَةُ الْفَسْخِ عِنْدَ فَوَاتِهِ إِنْ الْمَقْدُ يَقْبَلُهُ، وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى نَهُى اسْتِبْدَادِ الرَّجُوعِ، وَإِنْبَاتَهُ لِلْوَالِدِ فَإِنَّمَا يَتَمَلَّكُمُ لِلْمُحَجِةِ وَذَلِكَ يُسَمَّى رُجُوعًا، وقولُهُ فِي الْمُحَابِ فَلَهُ الرَّجُوعُ لِيَبَانِ الْمُحْمُعِ أَمَّا الْكَرَاهَةَ فَلَارِمَةٌ لِقُولِهِ الْقَالِدُ فِي الْمُحَابِ فَلَهُ الرَّجُوعُ لِيَبَانِ الْمُحْمُعِ أَمَّا الْكَرَاهَةَ فَلَارِمَةٌ لِقُولِهِ الْمَعْدِلِيقُ الْمُعَالِمُ الْمُولِعِ الْمُؤْمُولِ الْمُعْدِي وَلِمُ لَكَنَا لَكُومُ عُلَى الْمُولِعِ فَيْهَا دُونَ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ الْمِلْكُ وَلَامَعَ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ الْوَلِكَ الْمَوْمُولِ لَهُ يَنْ مِلُكُ الْمُولُولِ الْمُؤْمُولِ لَهُ لِلْمُولُولِ الْمُولُولِ لَهُ لِلْمُولُولِ الْمُولُولِ الْمُؤْمُولِ لَهُ لِلْمُؤْمِ وَاذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَوَالِئُهُ أَجْنَيْنَى عَنِ الْعَقْدِ إِذْ هُو مَا أَوْمَتَهُ وَلَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَوَالِئُهُ الْمُؤْمُولِ لِلْهُ الْمُؤْمُولِ لَهُ لِلْمُؤْمِ اللْهُ لِلْولِكُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولِ لَهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالَهُ الْمُلُكُ الْمُؤْمُ وَلَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَوْالِكُ لَولَاكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولِ لَهُ الْمُؤْمُولِ لَلْهُ الْمُؤْمُولِ لَهُ الْمُلُكُ وَلِلْمُؤْمُ الْمُؤْلِلِكُ الْمُؤْمُ وَلَا لَالْمُؤْمُ فَى الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُو

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی اجنبی کے لیے کوئی چیز ہبہ کی تو اسے رجوع کاحق حاصل ہے۔ امام شافعی والتھا فرماتے ہیں کہ جبہ میں رجوع نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حضرت نی اکرم مَن التّیام کا ارشاد گرامی ہے واہب اپنے ہبہ کو واپس نہیں لے سکتا لیکن والد

# ر آن البداية جلدال ي ١٨٠ ي

ا پن لڑے کو جو ہبہ کرتا ہے اسے واپس لے سکتا ہے اور اس لیے کہ رجوع تملیک کی ضد ہے اور عقد اپنی ضد کا تقاضی ہیں کرتا۔ برخلاف اپنے لڑے کے لیے والد کا ہبہ کرنا (امام شافعی والٹیمائی کی اصل پر )اس لیے کہ اس ہبہ میں تملیک تام نہیں ہوتی ، کیوں کہ لڑکا اپنے باپ کا جزء ہوتا ہے۔

ہماری دلیل حضرت رسول اکرم مَنَّا ﷺ کا بیار شادگرامی ہے واہب اپنے ہبد کا زیادہ حق دار ہوتا ہے جب تک موہوب لہ اسے بدلہ نہ دیدے۔اور اس لیے کہ عقد عقد سے عموماً بدلہ کی خواہش مقصود ہوتی ہے، لیکن بدلہ نہ ملنے کے وقت واہب کو فنخ کی ولایت حاصل ہوگی ، کیوں کہ بیعقد بھی فنخ کوقبول کرتا ہے۔

اورامام شافعی والنی الد کے لیے رجوع میں خود مختار ہونے کی نفی کی گئی ہے اور والد کے لیے رجوع کا اثبات ہے،
کیوں کہ بر بنائے حاجت والداس کا مالک ہے اور اسے رجوع کہا جاتا ہے، اور قد ورک میں جو فلہ المرجوع ندکور ہے وہ بیانِ تھم کے
لیے ہے، کیکن رجوع کا مکروہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ مُنافِیْوِ انے فر مایا ہمبدوا پس لینے والا فی کوچا شے والے کی طرح ہے اور بیہ
تشبیداس کی قباحت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

پھر رجوع کرنے میں پھر کاوٹیں بھی پیش آتی ہیں جن میں ہے پھے یہاں مذکور ہیں چناں چہ فرماتے ہیں کہ بہہ ہے رجوع جائز
نہیں ہے الا یہ کہ موہوب لہ بہہ کاعوض دیدے، کیوں کہ واہب کا مقصد حاصل ہو چکا ہے یا موہوب لہ اُس میں کوئی ایسی زیادتی
کردے جواس سے متصل ہو، کیوں کہ زیادتی کے بغیراس میں رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، کیوں کہ بیمکن بی نہیں ہے اور زیادتی
کے ساتھ واپس لینے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کیوں کہ وہ زیادتی عقد کے تحت واطل نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ یا واہب اور موہوب
لہ میں سے کوئی عاقد مرجائے، اس لیے کہ موہوب لہ کے مرنے سے ملکیت ورثاء کی طرف منتقل ہوجائے گی تو ایسا ہوجائے گا جسے
موہوب لہ کی زندگی میں ورثاء کی طرف ملکیت منتقل ہوئی ہو۔ اور اگر وارث مرتا ہے تو اس کا وارث عقد سے اجنبی ہے، کیوں کہ وارث
نے ایجاب بی نہیں کیا تھا۔ یا ہی موہوب موہوب لہ کی ملکیت سے خارج ہوجائے ، اس لیے کہ بیخروج واہب کی طرف سے قد رت
دینے کے نتیج میں حاصل ہوا ہے، لہٰذا واہب اسے ختم نہیں کر سکتا اور اس لیے کہ سبب نیا ہونے سے ملکیت بھی نئی ہوجائے گا۔
دینے کے نتیج میں حاصل ہوا ہے، لہٰذا واہب اسے ختم نہیں کر سکتا اور اس لیے کہ سبب نیا ہونے سے ملکیت بھی نئی ہوجائے گا۔

## اللغات:

﴿ يضاد ﴾ منافاة ، تضاور ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا ر ﴿ يعوض ﴾ عوض لينا ر ﴿ التعويض ﴾ عوض وينا ر ﴿ و لاية الفسخ ﴾ ختم كرنے كا اختيار ر ﴿ استبداد ﴾ مستقل ہونا ر ﴿ العائد ﴾ رجوع كرنے والا ، واپس آنے والا ر ﴿ فَى ﴾ النّى ، قے ر ﴿ استقباح ﴾ برا جا ننا \_

#### تخريج

- رواه ابوداؤد في سننه، رقم الحديث (٣٥٣٩)
  - وواه الدارقطني في سننہ (٤٣/٣)
- ورواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٨٨)

## مبدوالس لينكابيان:

مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں واہب ہبہ کو واپس لے سکتا ہے خواہ واہب ورموہوب لہ دونوں اجنبی ہوں یا باپ نے بیٹے کو ہبہ کیا ہو۔ اس کے برخلاف امام شافعی ولٹے بیٹے کا مسلک میہ ہے کہ اجنبی کو دیئے گئے ہبہ اور تخدیم رجوع نہیں ہوسکتا ہاں والداگر اپنے لڑ کے کو ہبہ کیا ہبہ کرتا ہے تو وہ رجوع کرسکتا ہے امام شافعی ولٹے بیٹے کی نعتی دلیل میہ حدیث ہے: لا یو جع الو اہب فی ہبتہ الا الو المد فیما بھب لو لمدہ۔ اس میں پہلے تو مطلق ہبہ میں رجوع کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور بعد میں والد کے لیے رجوع کی گئجائش رکھی گئی ہے لہذا حق رجوع صرف اور صرف ولد اور والد کے ساتھ خاص ہوگا اور اجنبی کو دیئے گئے ہبہ میں رجوع کا امکان نہیں ہوگا۔

امام شافعی والٹیلا کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ہمہہ کے ذریعے واہب موہوب لہ کوشی موہوب کا مالک بنادیتا ہے جب کہ رجوع کرنے سے تملیک کا سلب لازم آتا ہے اس حوالے سے رجوع تملیک کی ضد ہوگی اور عقد اپنی ضد کو شامل نہیں ہوتا، لہذا اس حوالے سے بھی ہمیں رجوع نہیں ہوتا نہوں کہ لاکا باپ کا جزء ہوتا ہے اور امام ہمیں رجوع نہیں ہوتا ہے اور امام شافعی والٹیلا کے بہاں اس بہد میں واہب لیمنی والد کی طرف سے جو تملیک ہوتی ہے وہ تا منہیں ہوتی اور رجوع سے بدلازم نہیں آتا کہ عقد اپنی ضد کا تقاضہ کر رہا ہے۔

ہماری دلیل بیصدیث پاک ہے الو اهب أحق بھبته مالم یف منھا کہ جب تک داہب کو ہبہ کاعوض نہ دیدیا جائے اس وقت وہی ہبہزیادہ مستحق رہتا ہے۔ یعنی اسے رجوع کاحق حاصل رہتا ہے اور چونکہ اس حدیث میں مطلق واہب کواحق قر ار دیا گیا ہے اور اس میں اجنبی وغیرہ کی قیدنہیں ہے اس لیے بیحق رجوع ہرواہب کو حاصل ہوگا اور والدواہب کی تخصیص نہیں ہوگی۔

ہماری عقلی دلیل میہ ہے کہ ہبہ کرنے سے واہب کی نیت اورخواہش میہ ہوتی ہے کہ اسے اس کاعوض ملے یا موہوب لہ کی طرف سے صلداور بدلہ ملے اور بدلہ نہ ملنے کی صورت میں رجوع کاحق حاصل ہوگا اور جس طرح عقود نیس فنخ کا امکان ہے اس طرح عقدِ بہہ بھی فنخ کوقبول کرے گا اور بیوفنخ ہر طرح کے واہب کاحق ہوگا۔

والمعراد بماروی النے فرماتے ہیں کہ امام شافعی ولیٹیائی نے جو حدیث بطور دلیل پیش کی ہے اس ہے مرادیہ ہوئ دجوع کرنے میں خود مختار اور مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ جب واہب اور موہوب راضی ہوں یا قاضی رجوع کا تھم دیدے تب رجوع ہوگا اور دونوں کی رضاء یا قضاء کے بغیر رجوع نہیں ہوگا۔ اور والد کو جو تق رجوع حاصل ہے وہ ضرورت نفقہ وغیرہ کی وجہ ہے ہاں ہوگا۔ اور والد کو جو تق رجوع کا نام دیدیا گیا ہے۔ بہر حال ہمارے یہاں ہر واہب یہ آگر چہ حکما رجوع خاصل ہے لیکن رجوع کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں رجوع کرنے والے کوئی کر کے کے لیے تق رجوع حاصل ہے لیکن رجوع کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں رجوع کرنے والے کوئی کر کے جائے والے کوئی کر المیت اور قباحت کے لیے کافی ووافی ہے۔ پاک طرح قرار دیا گیا ہے اور صدیث پاک کا یہ ضمون رجوع جائز تو ہے لیکن پھھافعال اور حالات ایسے ہیں جن کی بنا پر رجوع کرنا گیا جو عموانع المخ صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ رجوع جائز تو ہے لیکن پھھافعال اور حالات ایسے ہیں جن کی بنا پر رجوع کرنا

سم علو ہوں موجہ اسے متلا موہوب لہ واہب کو کچھ عوض دیدے تو رجوع نہیں ہوسکتا کیوں کہ رجوع سے جو واہب کا مقصد تھا وہ ناممکن اورمحال ہوجا تا ہے مثلاً موہوب لہ واہب کو کچھ عوض دیدے تو رجوع نہیں ہوسکتا کیوں کہ رجوع سے جو واہب کا مقصد تھا وہ عوض لینے سے حاصل ہوگیا ہے یا اگر موہوب لہ ہی موہوب میں کوئی ایسی زیادتی کردے جو اس سے متصل ہو مثلاً زمین ہبہ کیا تھا موہوب لہ نے اس میں کھیتی کردی یا عمارت بنوادی اور اس سے موہوب کی قیت میں اضافہ ہوگیا تو اب نہ تو زیادتی کے بغیر رجوع

# ر آن الهداية جد ال ي المحالي المحالي المام ي ا

ممکن ہے کہ تمییز اور علاحدہ کرنا دشوار ہے اور نہ ہی زیادتی کے ساتھ رجوع ممکن ہے، اس لیے کہ زیادتی عقد کے تحت داخل نہیں ہے اس لیے ہراعتبار سے رجوع کا راستہ مسدود ہے۔ رجوع ناممکن ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ واہب یا موہوب لہ میں سے کوئی مرجائے چنانچہ موہوب لہ کے مرف سے شئ موہوب اور اس کی ملکیت اس کے ورثاء کی طرف شقل ہوجائے گی اور ورثاء سے رجوع ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ عاقد نہیں ہے نیز یہ ایسا ہے جیسے موہوب لہ کی زندگی میں ہی ورثاء کی طرف ملکیت نتقل ہوگئ ہواور اگر واہب مرتا ہے تو بھی رجوع نہیں ہوگا اس لیے کہ واہب کی موت کے بعد اس کے ورثاء اس کے نائب ہوں گے حالاں کہ ورثاء عقد اور ایجاب عقد سے بخبراور انجان ہیں۔

اویخوج الهبة النع اس کا حاصل یہ ہے کہ وہب سے بہدکرنے کے بعد موہوب لدنے ہی موہوب کو نیج دیایا کسی کام میں لگا دیا تو بھی ہیہ سے دیا تو بھی ہیہ سے دجوع نہیں ہوسکتا اس لیے کہ یہاں خود واہب کی طرف سے تسلیط اور قدرت علی الخروج والاخراج کے نتیج میں شی موہوب لہ کے عقد کو ختم نہیں کرسکتا اور اس وجہ ہے بھی رجوع نہیں ہوسکتا کہ جب موہوب لہ نے تعدل ملک ہو گیا اور جب سے تبدل ملک ہوگیا اور ملک ہوگیا اور ملک ہوئے کا سبب بدل گیا اور تبدل سبب سے تبدل ملک ہوگیا اور ملک ہوئے ہے۔
ملکیت بدلنے سے عین میں تبدیلی آ جاتی ہے اور عین کی تبدیلی رجوع سے مانع ہوتی ہے۔

قَالَ وَإِنْ وَهَبَ لِلْآَحُرُ أَرْضًا بَيْضَاءَ فَأَنْبَتَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا نَخُلًا أَوْ بَنَى بَيْتًا أَوْ دُكَّانًا أَوْ ارِيًا وَكَانَ ذَلِكَ زَيَادَةً فِيهَا اِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِأَنَّ هذِهِ زَيَادَةً مُتَصَلِّةً وَقُولُةً وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِيهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اللَّكَانَ قَلْدَ يَكُونُ الْأَرْضُ عَظِيمُةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي قَطْعَةٍ مِنْهَا اللَّكَانَ قَلْدَ يَكُونُ الْأَرْضُ عَظِيمُةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي قَطْعَةٍ مِنْهَا اللَّكَانَ قَلْدَ يَكُونُ الْأَرْضُ عَظِيمُةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي قَطْعَةٍ مِنْهَا اللَّهُ وَلَا يَكُونُ الْأَرْضُ عَظِيمُةً يَعْدُ إِلَى الْمَانِعِ، وَلَوْلَ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمَاقِيمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَةِ عِنْ يَصْفِهَا فِي الْمَاقِعِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَى اللَّالِقُ فِي الْمَاقِعِ اللَّولِيقِ الْأُولَى، وَإِنْ لَمْ يَبْعُ شَيْأً مِنْهَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهُ إِنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهُ إِنْ لَكُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهُ السَّلَامُ ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمُ يَرْجِعُ فِيهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمُ يَرْجِعُ فِيهُا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمُ يَرْجِعُ فِيهُا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمُ يَرْجِعُ فِيهُا لِقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِلْكَورِ، لِلْكَانَتِ الْهَمُ لَعَلَى الْمَقْصُودُ وَقُتَ الْعَقْدِ حَتَى لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا وَهَبَ لَلْ الْمَقْصُودُ وَقُتَ الْعَقْدِ حَتَى لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا وَهَبَ فَلَا الْمُعْمَودُ وَقُتَ الْعَقْدِ حَتَى لَلْ لَا وَلَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ مَا وَهِبَ فَلَا لُو عَلَى الْمُؤْمِ الْمُعْدَى الْمُعْولِي اللْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُودُ وَقُتَ الْعَقْدِ حَتَى لَيْ لَا لَهُ اللْهُ الْمُؤْمُ وَيُولُهُ وَلَا الْمُؤْمُودُ وَقُتَ الْعَقْدِ مَتَى الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلَّا الْمُؤْمِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کو خالی زمین مبدکیا اور موہوب لہ نے اس کے ایک کنارے درخت لگادیایا کمرہ یا دکان یا جانوروں کو چارہ دینے کی جگہ بنالیا اور ان ساری چیزوں سے زمین میں اضافہ ہوگیا تو واہب کو زمین کے کسی بھی جھے میں رجوع کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مصل زیادتی ہے اور ماتن کا قول و کان ذلک زیادہ فیھا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ

# ر آن البداية جلد ال ي المسال المسال الما ي الما بدك بيان يس ي

بعض دکان کبھی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اسے زیادتی شار ہی نہیں کیا جاتا اور کبھی زمین اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے ایک جھے میں اس طرح کافعل زیادتی شار ہوتا ہے لہذا اس کے علاوہ میں رجوع متنع نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگر موہوب لہ نے شی موہوب کے نصف جھے کوتشیم کے بغیر فروخت کردیا تو واہب مابھی میں رجوع کرسکتا ہے اس لیے کہ امتناع بقدر مانع ہوتا ہے اور اگر موہوب لہ نے بچھ نہیں فروخت کیا تھا تو واہب نصف میں رجوع کرسکتا ہے، کیول کہ جب اسے پورے میں رجوع کاحق حاصل ہوگا۔

اگر کسی شخص نے اپنے ذمی رحم محرم کوکوئی چیز ہید کی تو وہ رجوع نہیں کرسکتا اور اس لیے کہ ذمی رحم محرم کو ہید کرنے سے صلہ رحمی کرنا مقصود ہوتا ہے اور وہ حاصل ہوگئی ہے۔ ایسے ہی احد الزوجین دوسرے کو جو ہید کرتے ہیں اس میں بھی رجوع نہیں ہوسکتا، کیوں کہ اس سے بھی صلہ رحمی مقصود ہوتی ہے جیسے قرابت میں ہوتی ہے اور بوقت عقد اس مقصود پر نظر رکھی جاتی ہے جتی کہ اگر کسی عورت کو پڑھ ہیہ کرنے کے بعد اس سے نکاح کرلیا تو اس میں رجوع کرسکتا ہے اور اگر ہیہ کرنے کے بعد اسے بائنہ کردیا تو رجوع نہیں کرسکتا۔

#### اللغاث:

﴿بيضاء ﴾ سفيده، خالى زيمن - ﴿انبت ﴾ اگانا ، هيتى اگانا - ﴿نخل ﴾ مجور - ﴿ذى رحم محرم ﴾ خونى رشته دار - ﴿صلة الرحم ﴾ رشته دارى كاخيال - ﴿الصلة ﴾ بهعطيد - ﴿ابان ﴾ جداكرنا ـ

#### نا قابل والسي ببه كي صورت:

عبارت میں کل جارمسکے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) زید نے برکوایک خالی زمین ہدگی اور بکر نے اس کے ایک کنارے کھجور کا درخت لگا دیا یا کوئی دکان بنوالی یا جانوروں کو چارہ کھلانے کی جگہ بنادی ورموہوب لہ کے اس فعل سے زمین میں زیادتی بھی ہوئی ہے یعنی جقیقاً اسے اضافہ مجھا اور شار کیا جاتا بوتو واہب اسپے ہدمیں رجوع نہیں کرسکتا، اس لیے کہ بیاضا فی موہوب سے متصل ہے اور نہ تو بدون الاضافہ رجوع ممکن ہے اور نہ ہی مع الاضافہ رجوع ہوسکتا ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ و کان ذلك زیادہ پرزیادہ زور لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رجوع اس وقت ممتنع ہوگا جب اس زیادتی كو واقعتاً زیادتی سمجھا جاتا ہو، كول كہ كوئى دكان نہایت حقیر ادر معمولی ہوتی ہے اور اسے اضافہ تصور نہیں كیا جاتا اور بھی زمین اتنی بری ہوتی ہے کہ صرف اس کے ایک كنارے میں زیادتی متصور ہوتی ہے اور باتی زمین زیادتی ہوتا ہے۔ ہوا تا اور بھی رجوع ممكن ہوتا ہے۔

(۲) اگر موہوب لدنے تقسیم کے بغیر نصف موہوب کو بچے دیا تو واہب کو مابقی نصف میں رجوع کا اختیار رہے گا، اس لیے کہ موہوب لدنے صرف نصف موہوب کو بخی دیا تو واہب کو مابقی نصف میں مابع موجود ہے لہٰذا اس میں رجوع ممتنع ہوگا اور موہوب لدنے مابقی نصف میں رجوع جائز ہوگا اور جب مقسوم کا بیال ہے تو غیر مقسوم میں بدرجۂ اولی رجوع جائز ہوگا، اس طرح اگر موہوب لدنے ارضِ موہوب میں سے کوئی حصد فروخت نہیں کیا تو بھی واہب کو نصف میں رجوع کا حق حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اے کل میں حق رجوع حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اے کل میں حق رجوع حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اے کل میں حق رجوع حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اے کل میں حق

#### ر ان الهدايم جلدال ي المحالية جلدال ي المحالية جلدال ي المحالية جلدال ي المحالية الم

(۳) اگر کسی نے اپنے ذی رخم محرم کوکوئی چیز ہہ کیا تو وہ رجوع نہیں کرسکتا، اس لیے کہ صراحت کے ساتھ صدیت پاک میں اس کی ممانعت موجود ہے اور پھراس ہبہ سے صلد رحی مقصود ہے اور رجوع اس کے منافی ہے یہی حال اور یہی حکم میاں بیوی میں سے ایک کا دوسرے کو ہبہ کرنے اور نہ کرنے اور نہ کرنے کا بھی ہے البتہ میاں بیوی میں ہبہ کرتے وقت صلد رحی کا خیال رکھا جائے گا یعنی اگر ہبہ دیتے لیتے وقت وہ دونوں میاں بیوی ہوں تب تو رجوع نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت کو ہبہ کرنے کے بعد اس سے نکاح کیا تو رجوع نہیں کرسکتا ہے کیوں کہ بوقت عقد موہوب لہا اس کی بیوی نہیں ہے اور اگر ہبہ کرنے کے بعد بیوی کو طلاق وے کر بائنہ کردیا تو رجوع نہیں کرسکتا، اس لیے کہ بوقت عقد مہم وہوب لہا اس کی بیوی ہیاں وصلہ کری والا مقصد حاصل ہے۔

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوْبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُذُ هَذَا عِرَضًا عَنْ هِبَتِكَ أَوْ بَدَلًا عَنْهَا أَوْ فِي مُقَابِلَتِهَا فَقَبَصَهُ الْوَاهِبُ الْمَوْهُوْبِ لَهُ سَقَطَ الرَّجُوعُ عُلِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهلِهِ الْعَبَارَاتُ تُؤَدِّيُ مَعْنًا وَاحِدًا، وَإِنْ عَوْضَهُ أَجْسَيٌّ عَنِ الْمَوْهُوْبِ لَهُ مُتَكِرَّعًا فَقَبَصَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ بَطَلَ الرُّجُوعُ عُ لِآنَ الْعِوَضَ لِإِسْقَاطِ الْحَقِّ فَيَصِحُّ مِنَ الْاَجْسَيِّ كَبَدَلِ الْحُلْعِ وَالصَّلُحِ، وَإِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفَ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمُ لَهُ مَايُقَابِلُ نِصَفَهُ، وَإِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْهِبَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَرُحُعُ بِنِصْفِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمُ لَهُ مَايُقَابِلُ نِصَفَهُ، وَإِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْعِبَوضِ لَهُ يَوْمِ لِلْاَنْتِ فَقَالَ زُفَلُ يَرُجِعُ بِالنِّصْفِ اعْبَارًا بِالْعِوْضِ الْعَوْضِ الْعَوْضِ لَهُ يَرْجِعُ فِي الْهِبَةِ إِلَّا أَنَّةُ يَرُدُ مُعَ مِنْ اللَّهُ الْمَوْمِ فَي الْهِبَةِ إِلَّا أَنَّةُ يَرُحُ مُع بِالنِّصْفِ إِنَّا اللَّهُ لَمُ عَوْضَ إِلَّا أَنَّهُ يَعْرَبُوا الْمُوسِلُمُ لَهُ مُلَا الْمُونِ فَالَوْمُ اللَّهُ لَاعُوضَ إِلَّا أَنَّهُ يَعْرَبُوا اللَّهُ لَاعُوسَ إِلَّا أَنَّهُ يَتَحَمَّرُ الْأَنْ لَاعُوسَ إِلَا يُسَلِمُ لَهُ كُلَّ الْعِوضِ فَلَمُ اللَّهُ لَاعُوسَ إِلَا الْمَانِعَ خَصَّ النِصْفَ وَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْمُعَوْضَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِعُ خَصَّ النِصْفَ .

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر موہوب لہ نے واہب سے کہا یہ لوتہ بارے ہدکا عوض ہے یا اس کا بدل ہے یا اس کے مقابلے میں ہواور واہب نے اس پر قبضہ کرلیا تو رجوع ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ واہب کا مقصود حاصل ہو چکا ہے اور یہ تمام جمعے ایک ہی معنی اور کرر ہے ہیں۔ اور اگر کسی اجنبی نے تبرع کرتے ہوئے موہوب لہ کی طرف سے واہب کوعوض دیدیا اور واہب نے عوض پر قبضہ کرلیا تو بھی رجوع باطل ہوجائے گا اس لیے کہ عوض حق ساقط کرنے کے لیے ہے، لہذا اجنبی کی طرف سے بھی عوض دینا سے خص ویا ہو کہ کہ اس کے کہ عوض حق بیل خلع اور بدل سلح (اجنبی کی طرف سے) صبح ہے۔ اگر نصف ہمبہ ستی نکل گیا تو موہوب لہ اس سے نصف عوض واپس لے گا، کیوں کہ نصف مستق تکل گیا تو موہوب لہ اس سے نصف عوض واپس لے گا، کیوں کہ نصف مستق تکل گیا تو واہب ہمبہ میں رجوع نہیں کرسکتا اللہ سے کہ ماہی عوض بھی واپس کرد سے پھر مہدوا پس لے کہ امام ذفر فر ماتے ہیں کہ واہب نصف ہمبہ واپس لے گا یہ عوض تور سے ہمبہ کے لیے ابتداء عوض بن سکتا ہے لیکن استحقاق سے یہ واضح ہوگیا کہ عوض صرف ماہی ہم واہب کو اختیار ملے گا، اس لیے کہ رجوع کے متعلق اس نے اپنا حق ساقط کیا تھا تا کہ پوراعوض اس کے لیے سلامت نہیں رہ گیا لاندا اسے پورا ہمبہ واپس لیے کا حق حاصل ہوگا۔ فر ماتے میں نہیں رہ گیا لاندا اسے پورا مہدون اس کے لیے سلامت نہیں رہ گیا لاندا اسے پورا میں لیے کا حق حاصل ہوگا۔ فرماتے میں نہیں رہ گیا لاندا اسے پورا ہمبہ واپس لیے کا حق حاصل ہوگا۔ فرماتے ہم واہب کو اختیار میں کی وجہ سے ) پوراعوض اس کے لیے سلامت نہیں رہ گیا لاندا اسے پورا ہمبہ واپس لیے کا حق حاصل ہوگا۔ فرماتے میں دور کیے کی نا تھاتی کی وجہ سے ) پوراعوض اس کے لیے سلامت نہیں رہ گیا لاندا اسے پورا ہم واپس کی کو حق حاصل ہوگا۔ فرماتے نہیں واپس کی کو حق حاصل ہوگا۔ فرماتے نہیں واپس کی کو حق حاصل ہوگا۔ فرماتے نہیں واپس کی کی دور جس کی کو حق حاصل ہوگا۔ فرماتے نہیں واپس کی کو حق حاصل ہوگا۔ فرماتے کی دور جس کی کو حق حاصل ہوگا۔ فرماتے کی کو حق حاصل ہوگا۔ فرماتے کی دور جس کی کو حق حاصل ہوگا۔ فرماتے کی دور جس کی کو حق کے حقوق کی کو حق کے حقوق کی کو حق کے حقوق کی کو حق کی کو حق کے حقوق کی کو حق کی کو حق کے حقوق کی کو حق کے حقوق کی کو حق کی کو حق کی کو حق کے حقوق کی کو حق کی کو حق کی کو حق کی کو کر کو کو کی کو کر کے کو کی کو کر کے کو کر کو کر کے کو کر کے کو کر کی

ر آن البدایہ جلدال کے المال کی احتیال میں کے احتیال میں کے

میں کہ اگر کسی کوکوئی گھر بہد کیا گیااور موہوب لہ نے اس کے نصف کاعوض دیدیا تو واہب اسی نصف میں رجوع کرے گا جس کاعوض نہ دیا گیا ہواس لیے کہ مانع نے نصف کی تخصیص کر دی۔

#### اللغاث:

﴿ وَوَ دَى ﴾ اواكرنا، لے جانا۔ ﴿ عوض ﴾ بدل، مقابل۔ ﴿إسقاط ﴾ ساقط كرنا، فتم كرنا۔ ﴿ يتخير ﴾ اختيار حاصل ہونا۔

#### بے كاعوش لينے كى صورت:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر موہوب لہ نے واہب کوکوئی چیز دی اور یہ کہا کہ یہ تمہارے ہدکا عوض ہے یا اس کا بدل ہے یا اس کے مقابل میں ہے اور واہب نے اس چیز پر قبضہ کرلیا تو اس کا حق رجوع ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ عوض لینے ہے اس کا مقصد حاصل ہو چکا ہے اور عوض اور بدل وغیرہ ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں۔ اس طرح موہوب لہ کی طرف سے اگر کسی اجنبی نے واہب کوعوض دیا اور واہب نے اس پر قبضہ کرلیا تو بھی واہب حق رجوع سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیوں کہ اجنبی کے عوض دینا سے کہ جب اس لیے کہ جب اجنبی کی طرف سے بدل خلع اور بدل صلح کی ادائیگی درست ہے تو بدل بہدکی ادائیگی بھی درست ہوگی۔

وإذا استحق المنع مسئلہ يہ ہے كہ اگر موہوب يمن سے نصف موہوب مستحق نكل گيا اوركى نے اپنا استحقاق ثابت كرك است لے ليا تو موہوب له واہب سے نصف عوض واپس لے لے گا، كيوں كہ مستحق شدہ كاعوض ببہ سے خالى ہوگيا ہے اور اس عوض كے مقابع موہوب له كا ہاتھ خالى ہے لہذا اسے رجوع كاحق ہوگا۔ اس كے برخلاف اگر نصف عوض يعنى جو واہب كوديا گيا ہے اس كا نصف حصہ مستحق نكل جائے تو واہب نصف موہوب نہيں واپس لے سكتا، اس ليے كہ استحقاق كى وجہ سے يہ واضح ہوگيا ہے كہ ماجى عوض ہى اصلاً پورے بہ كاعوض تھا اور واہب نے اس ليے اپنا حق رجوع سر قط كيا تھا كہ اسے پوراعوض مل جائے ليكن بعض كے استحقاق سے واہب كا اختيار ہوگا (۱) يا تو ماجى عوض كومن پورا بہہ موہوب لہ كے اس جھوڑ دے (۲) يا پھر ماجى عوض كومنى واپس كردے اور پورا بہداس سے لے لے ۔ يہ تھم ہمارے يہاں ہے امام زمُر فرماتے ہيں كہ جتناعوض مستحق ہوا ہے اى كے بقدر بہدوا پس لے لے يہ تھم حب سابق نصف بہہ كے مستحق نكلنے پر نصف عوض كى واپسى والے مسئلے بر قياس كيا گيا ہے۔

#### قال وإن وهب الح ترجمه عطلب واضح بـ

قَالَ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَاصَيْهِمَا أَوْ بِحُكُمِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَفِي أَصْلِهِ وَهَاءٌ وَفِي خُصُولِ الْمَقْصُودِ وَعَدَمِهِ خَفَاءٌ فَلَابُدَّ مِنَ الْفَضُلِ بِالرَّضَاءِ أَوْ بِالْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْهِبَةُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ نَفَذَ وَلَوْ مَنَعَةُ فَهَلَكَ لَا يَضْمَنُ لِقِيَامٍ مِلْكِهِ فِيهِ وَكَذَا إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ أَوَّلَ الْقَبْضِ الْقَضَاءِ نَفَ مَنْعَةً فَهَلَكَ لَا يَصْمَنَ لِقِيَامٍ مِلْكِهِ فِيهِ وَكَذَا إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ أَوَّلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مَضْمُونِ وَهَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَةً بَعْدَ طَلَبِهِ لِأَنَّةُ تَعَدِّ وَإِذَا رَجَعَ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالتَّرَاضِي يَكُونُ فَسُحًا فَيْ الشَّائِعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ جَائِزًا مُوْجِبًا حَقَّ الْفَسُخِ مِنَ الْأَصْلِ عَنِّى لَا يُشَوَى الشَّائِعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ جَائِزًا مُوْجِبًا حَقَّ الْفَسُخِ مِنَ الْأَصْلِ حَتَّى لَايُشَوَا مَنْ عَلَى الشَّائِعِ لِلْأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ جَائِزًا مُوْجِبًا حَقَّ الْفَسُخِ مِنَ الْأَصْلِ حَتَّى لَا يُشَوَرُطُ قَبْضُ الْوَاهِبِ وَيَصِحَّ فِي الشَّائِعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ جَائِزًا مُوْجِبًا حَقَّ الْفَسُخِ مِنَ الْأَصْلِ حَتَّى لَا يَتَرَاطِ مِنْ وَهِلَا الْفَاسِخِ مِنَ

### ر آن البداية جلدال ي المارية ا

الْأَصُلِ فَكَانَ بِالْفَسْخِ مُسْتَوُفِيًا حَقًّا ثَابِتًا لَهُ فَيَظُهَرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بِخِلَافِ الرَّقِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْمُوهُوبَةُ فَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقُّ الْحَقَّ هُنَاكَ فِي وَصُفِ السَّلَامَةِ لَا فِي الْفَسْخِ فَافْتَرَقَا، قَالَ وَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ فَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقُّ وَالْعَبْ الْمَوْهُوبَةُ فَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ وَوَصُفِ السَّلَامَةَ وَهُو غَيْرُ عَامِلٍ وَضَمِنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَلَايَسْتَحِقُّ فِيْهِ السَّلَامَةَ وَهُو غَيْرُ عَامِلٍ لَوَ الْفَوْرُ وَلَى ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ سَبَبٌ لِلرُّجُوعِ لَافِي ضَمْنِ غَيْرِهِ.

ترجہ کے ایس محتاف فیہ اور اس کی اصل میں ضعف ہے اور مقصود کے حصول اور عدم حصول میں پوشیدگی ہے، لہذا رضائے عاقدین یا فضائے قاضی کے ماہین محتلف فیہ ہے اور اس کی اصل میں ضعف ہے اور مقصود کے حصول اور عدم حصول میں پوشیدگی ہے، لہذا رضائے عاقدین یا قضائے قاضی کے ذریعے فصل ضروری ہے حتی کداگر جبہ کوئی غلام ہوا ور قضائے قاضی سے پہلے موہوب لہ نے اسے آزاد کردیا تو عمق نافذ ہوجائے گا۔ اور اگر موہوب لہ نے اسے (موہوب کو) روک لیا پھروہ ہلاک ہوگیا تو موہوب لہ ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں موہوب لہ کی ملیت موجود ہے ایسے ہی اگر قضائے قاضی کے بعد موہوب لہ کے بضنہ میں موہوب ہلاک ہوجائے تو بھی موہوب لہ ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلا قضہ محمون نہیں ہے اور رجوع کے متعلق قضائے قاضی کے بعد جو قبضہ ہو وہ اول قبضہ پر دوام اور استمرار ہے۔ نہیں ہوگا، اللہ یہ کہ دواب کے بعد موہوب لہ اسے دینے ہوگا حق کہ نوع کرنے کی وجہ سے وہ متعدی ہوگیا ہے اور جب قضائے قاضی یا تراضی سے واہب کا قبضہ کرنا ترط نہیں ہوگا، اور مشترک ہدیں بھی رجوع صحیح ہوگا اس لیے کہ اس میں عقد جائز بن کر اور اصل سے فنح کا موجب بن کر منعقد ہوتا ہے، لہذا فنح کی وجہ سے واہب اسے خابت شدہ حق کو وصول کرنے وال ہوگیا لہذا میں اللہ اللاق فنح ظاہر ہوگا۔

برخلاف قبضہ کرنے کے بعدعیب کی وجہ ہے واپس کرنے ہے، کیوں کہ وہاں ( بیچ میں )مشتری کاحق وصف سلامتی میں تھانہ کہ فنخ میں اس لیے بہداور بیچ کے مسلوں میں فرق ہو گیا۔

فرماتے ہیں کہ جب ببہ کردہ چیز ہلاک ہوگئ اور پھرکوئی شخص اس کا مستحق نکلا اور اس نے موہوب لہ سے ضان لے لیا تو موہوب لہ واہب سے بچھ واپس نہیں لے سکتا، س لیے کہ بہہ عقد تبرع ہے لہٰذا س میں موہوب کی سلامتی مشروط نہیں ہوگی اور پھرموہوب لہ واہب کا عامل بھی نہیں ہوتا اور عقد معاوضہ کا دھوکہ ہوتو رجوع کا سبب ہے لیکن عقد غیر معاوضہ کا دھوکہ موجب رجوع نہیں ہے۔

#### اللّغاث:

#### رجوع کے لیے ممل طریقہ کار:

صورت مسلدیہ ہے کہ جب تک واہب اور موہوب کی رضا نہیں ہوگی یا قاضی کی طرف سے رجوع اور فنخ کا حکم صادر نہیں ہوگا ا اس وقت تک بہدین رجوع کرنا درست اور جائز نہیں ہے، کیول کدر جوع کا مسلد علماء نے مابین مختلف میہ ہے اور رجوع کی اصلیت اور حقیقت بہت کمزور ہے، اس لیے کہ اگر واہب نے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہبہ کیا تھا تواہے حق رجوع نہیں ملے گا اورا گر تعویض یعنی بدلہ لینے کی نیت سے بہد کیا تھا تو اسے حقِ رجوع حاصل ہوگالیکن نیت ایک مخفی امر ہے اور اس پرمطلع ہونا دشوار ہے، اس لیے رجوع کے لیے یا تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے یا قاضی کا آڈر،ان دونوں میں ہے کسی ایک کے بغیر رجوع ثابت نہیں ہوگا۔ حتى لو كانت النح مسكديه به كدمو وب غلام تقااور وابب في موبوب له ساس كي والسي كامطالبه كياليكن قاضي في كوكي فیصلهٔ ہیں دیا تھا کہ موہوب لہ نے اسے آزاد کردیا تو بیعتق نافذ اور جائز ہوگا اورگر واہب کے مطالبے پرموہوب لہ نے موہوب کو دینے سے انکار کردیا پھروہ موہوب موہوب لہ کے قبضے میں ہلاک ہوگیا تو بھی موہوب لہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ ان دونوں صورتوں میں نہتو عاقدین کی رضا موجود ہے اور نہ ہی قاضی کی طرف سے قضاء موجود ہے، قضاء کا نہ ہونا تو ظاہر و باہر ہے اور رضاء اس وجہ سے معدوم ہے کہا گرموہوب لہ راضی ہی ہوتا تو واہب کی طلب پر اسے دیدیتا اور غلام دینے سے نہ تو انکار کرتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا، معلوم ہوا کہ یہال موہوب کی رضامندی معدوم ہے اور اس کی رضامندی کے بغیر رجوع نہیں کرسکتا اس لیے اس برضان بھی نہیں ہوا ہے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب قضائے قاضی کے بعد واہب کے مطالبے کے بغیروہ غلام موہوب لہ کے قبضے میں مر گیا ہولینی قاضی نے تو رجوع کا حکم دیدیالیکن وہب کی طرف سے اس کامطلبہ بی نہیں ہے تو بھی غلام مرنے سے موہوب لہ ضامن نہیں ہوگااس لیے کہاس نے پہلے تو ہبہ کا تبصنہ کی تھااور ببہ کا قبضہ مملوک ہوتا ہے،مضمون نہیں ہوتا اور قضائے قاضی کے بعد جوموہوب لماس پر قابض ہے وہ نیا اور ضان کا قبضنہیں ہے بلکہ پہلے والے قبضہ پر مداومت ہے اس لیے یہ قبضہ قبضہ ضان نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قضائے قاضی کے بعد واہب موہوب لہ سے رجوع کا مطالبہ کردے اور وہ نہ دے پھرموہوب غلام اس کے قبضے میں مرجائے تو وہ ضامن ہوگا، کیوں کہ یہاں قضاءاورمطالبدونوں جمع ہیں اور اب موہوب له غلام نددے کرسرشی اور زیادتی کررہا ہے اور سرکش ضامن موتا ہے لہذا اس صورت میں موہوب لہ بھی ضامن ہوگا۔

وإذا رجع المنح مسلہ بہت کہ جب عاقدین کی رضاء یا قاضی کی قضاء ہے بہدکار جوع ہوگیا تو یہ رجوع اصل عقد ہے فتح ہوگا اور اس کے اور اب اس میں کسی ہے کسی کا کوئی واسط نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ فتح کے لیے واہب کا موہوب پر قبضہ کرنا شرط نہیں ہوگا اور اس کے قبضے کے بغیر بھی رجوع محقق ہوجائے گا۔ اور جس طرح غیر مشترک ہہہ میں رجوع صحیح ہے اس طرح مشترک ہہہ میں بھی رجوع درست ہوگا، کیوں کہ منفر دہبہ کی طرح مشترک ہہہ بھی جائز اور موجب فتح بن کر منعقد ہوتا ہے اور فتح کر کے واہب اپنا حق وصول کرتا ہے، البذا مشترک ہہہ میں بھی علی الاطلاق فتح اور رجوع کا حق ثابت ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر مشتری کو بیج میں عیب نظر آیا اور اس عیب کی وجہ سے اس نے مبع واپس کر دی تو اگر قبضہ سے پہلے رجوع ہو یا قبضہ کے بعد قضائے قاضی سے ہوتو یہ فتح ہوگا اور اگر باہمی رضا مندی سے متعلق ہوتا ہے اور فتح ہوا ہوتو فتح نہیں ہوگا ، بلکہ بچ جدید ہوگا ، کیوں کہ بچ میں مشترک کو جوحت رد ماتا ہے وہ وصف سلامتی سے متعلق ہوتا ہے اور فتح سے متعلق نہیں ہوتا جب کہ بہہ میں واہب کا حق رجوع فتح من اُصل العقد ہوتا ہے، اس لیے بہہ میں خواہ رضاء سے رجوع ہو یا قضاء سے رجوع ہو یا قضاء سے رجوع ہو یا قضاء سے برصورت فتح ہوگا جب کہ بچ میں اگر قضاء سے رجوع ہو تو وہ بچ جدید ہوگی۔

قال وإذا المنح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر ببه كردہ چيز موہوب له كے پاس ہلاك بوگى چركوئی تخص اس كامستحق نكل كراس نے موہوب له سے ببدكا ضان لے ليا تو اس كا ذمه دارخودموہوب له ہوگا اور اسے واہب سے ضان كى رقم لينے كاحق نہيں ہوگا اس ليے كه

# ر آن الهداية جلدال ي ١٩٥٠ كل ١٩٥٠ كل ١٩٥٠ الكام بدك بيان يس

ہبے عقد تبرع ہے اور عقد تبرع میں دونوں طرف سے عوض نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک طرف سے عوض ہوتا ہے اور وہ بھی مقید بالسلامت نہیں ہوتا للبذا اس کامستحق نکل جانا واہب پر رجوع کا سبب نہیں ہے گا کیوں کہ رجوع اس عقد میں ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے عوض ہواور پھرموہوب لہ واہب کا عامل اور مزدور بھی نہیں ہے لہذا اس حوالے سے بھی موہوب لہ کور جعت کاحتی نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا وَهَبَ بِشَرُطِ الْعِرَضِ اِعْتَبَرَ الْتَقَابُصُ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْعِوَضَيْنِ وَيَبْطُلُ بِالشَّيُوعِ لِآنَةُ هِبَةٌ اِبْتِدَاءً فَإِنْ تَقَابَضَا صَحَّ الْعَقْدُ وَصَارَ فِي حُكُمِ الْبَيْعِ يَرُدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّوْيَةِ وَيَسْتَحِقُّ فِيْهِ الشَّفْعَةَ لِآنَةً بَيْعٌ الْبَيْعِ وَهُو التَّمْلِيْكُ بِعِوضٍ، الْبَيْعِ وَقَالَ زُفُرُ رَمَ اللَّيْعِ وَهُو التَّمْلِيْكُ بِعِوضٍ، الْبَيْعَ وَقَالَ زُفُرُ رَمَ اللَّيْعِ وَهُو التَّمْلِيْكُ بِعِوضٍ، وَالْمِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي وَلِهذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ اِعْتَاقًا، وَلَنَا أَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى جَهَتَيْنِ فَيَجْمَعُ وَالْمِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي وَلِهذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ اِعْتَاقًا، وَلَنَا أَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى جَهَتَيْنِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكُنَ عَمَلًا بِالشَّبْهَيْنِ وَقَدْ أَمْكَنَ لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنْ حُكْمِهَا تَأَخَّرُ الْمِلْكُ إِلَى الْقَبْضِ وَقَدْ يَتَرَاخَى عَنِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْبَيْعُ مِنْ حُكْمِهِ اللَّذُومُ وَقَدْ تَنْقَلِبُ الْهِبَةَ مِنْ حُكْمِهِا تَأَخْوِيْضِ فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ بَنْعِ نَفْسِ الْمُعْلِي وَالْبَيْعُ مِنْ حُكْمِهِ اللَّذُومُ وَقَدْ تَنْقَلِبُ الْهِبَةُ لَازِمَةُ بِالتَّعْوِيْضِ فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ بَنْعِ نَفْسِ الْمُعْلِي فَاللَّي لِنَفْسِهِ وَالْبَيْعُ مِنْ حُكْمِهِ اللَّذُومُ وَقَدْ تَنْقَلِبُ الْهِبَةُ لَازِمَةُ بِالتَّعْوِيْضِ فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ بَنْعِ نَفْسِ الْمُعْرِيْ وَقَدْ الْمُنْ الْمُعْرِقِ فَى الْمُعْتَى اللَّهُ وَلَا يَفْهِ إِذْ هُو لَا يَصْلُحُ مَالِكَا لِنَفْسِهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِكُ الْمَنْ لِلْعَلَامِ لَيْ لِلْمُعْمَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْعَلْمِ لَلْمُعْلِي الْعَلْمِ وَلَا لِنَا الْعَلَامُ لِلْمُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِقِ المَالِمُ الْمِلْمُ الْمُهُولِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولُ وَلَا الْمَعْلِمُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِلِلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

توجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بدلہ کی شرط کے ساتھ کوئی چیز ہبہ کی تو مجلسِ عقد میں دونوں عوض پر قبضہ کرنا معتبر ہوگا اور اشتراک سے ہبہ باطل ہوجائے گا۔ اس لیے کہ بیابتذاءً ہبہ ہے پھراگر دونوں نے قبضہ کرلیا تو عقد بھی ہوجائے گا اور ایج کے تھم میں ہوگا یعنی عیب اور خیارِ رویت کی وجہ سے اس کو والیس کیا جائے گا اور اس میں شفعہ کا استحقاق ٹابت ہوگا، اس لیے بیا نتہاءً بھی ہے ، امام زفر اور امام شافعی والیم لیا نین کے بیابتداء بھی بھے ہا ور انتہاء بھی بھے ہے ، کیوں کہ اس میں بھے کا معنی یعنی تملیک بالعوض موجود ہے اور عقو دمیں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے اپنے غلام کواس کے ہاتھ مولی کا فروخت کرنا اعماق ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ میعقد دوجہوں پر مشمل ہے، لہذا دونوں مشابہوں پر مل کرتے ہوئے حتی الامکان اضیں جمع کیا جائے گا
اور جمع کرناممکن بھی ہے اس لیے کہ ہبہ کے حکم میں سے مید بھی ہے کہ قبضہ تک ملکیت موخر ہوجاتی ہے اور بھے فاسد میں بھی بھی ملکیت
مؤخر ہوجاتی ہے جب کہ بڑے کا ایک حکم میہ ہے کہ عقد کے بعد وہ لازم ہوجاتی ہے اور تعویض (بدلہ دینے) سے ہبہ بھی لازم ہوجاتا ہے
لہذا ہم نے مذکورہ بہہ میں دونوں چیز وں کو جمع کر دیا ہے۔ برخلاف مولی کے اپنے غلام کو ای غلام کے ہاتھ بیچنے کے، کیوں کہ اس میں
اس لیے کہ اس میں بیچ کا اعتبار کرناممکن نہیں ہے، کیوں کہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہوسکتا۔

#### اللغاث:

﴿التقابض ﴾ بأنهم قبضه كرنا و بيطل باطل بونا، كالعدم بونا، فتم بونا و ﴿العبرة ﴾ اعتبار، لحاظ و ﴿اعتاق ﴾ آزاد كرنا و جهتين ﴾ دو پهلو، دورخ و

# ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالية جلدال ي المحالة المحالة

مبد بالعوض کے احکام:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کوعوض کی شرط کے ساتھ کوئی چیز ہدگی اور یہ کہتے ہوئے دیا کہ و هبتك هذه الدراجة علی أن تهب لي تلك الدراجة میں نے اس شرط کے ساتھ تھے یہ سائیل ہد كیا کہ تو مجھے فلاں سائیل ہد میں دیدے توصحت ہد کے اس تھد میں عاقد بن كا دونوں عوض پر قبضہ كرنا شرط اور ضرور بن ہے اور اگر قبضہ نہیں ہوگا تو کسی کے لیے بھی موہوب میں ملکیت ثابت نہیں ہوگا تو کسی سے ہد میں اشتراک ہوگا تو بھی ہد باطل ہوجائے لعدم إمكان القبض ہاں جب مجلس عقد میں دونوں عاقد ایک دوسرے کے ہد پر قبضہ كرلیں تو عقد صحیح ہوجائے گا اور ابتداءً اسے ہدکاتھ عاصل ہوگا جب كہ انتہاءً یہ تاج ہوگا۔ اس لیے عیب اور خیار رؤیت كی بنا پر اس كی واپسی جائز ہوگی اور اگر زمین اور گھر وغیرہ كا معاملہ ہوتو اس میں شفعہ بھی ثابت ہوگا۔

اس کے برخلاف امام زفر اورامام شافعی و انتیار کے بیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں جوعقد ہے وہ ابتداء اور انتہاء وونوں اعتبار سے بیج ہے، کیوں کہ اس میں دونوں طرف سے عوض کی تملیک ہے اور معنا بیر بیج ہے اور معنا میں کا اعتبار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگرکوئی مولی اپنے غلام کواس کے ہاتھ فروخت کرد ہے تو اگر چہ بید یہ لفظا بیج ہے، کین معنا اعماق ہے، اس لیے مولی کا بیغل بھی اعماق ہوگا اور معنی کا اعتبار کر کے غلام آزاد ہوجائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی معنی کا اعتبار کر کے بیہ بہتھی ابتداء اور انتہاء دونوں اعتبار سے بیج ہوگا۔

و لنا أنه المع جاری دلیل یہ ہے کہ یہ جوعقد ہے وہ دو جہتوں اور دومعنوں پرمشمل ہے یعنی لفظ یہ بہہ ہے اور معنا تھ ہے اور اس کی دومیشیتیں ہیں اور دونوں پڑل کر ناممکن بھی ہے، کیوں کہ جس طرح بہہ میں قبضہ تک ملکیت مؤخر ہوتی ہے اس طرح بیع فاسد میں بھی قبضہ تک ملکیت مؤخر ہوتی ہے اور جس طرح بیع عقد کرنے سے لازم ہوجاتی ہے اس طرح عوض دیدیئے سے بہ بھی لازم ہوجاتا ہے، لہذا ہم نے دونوں حیثیتوں کا اعتبار کر کے ابتداء اسے بہ قرار دیدیا اور انتہاء بیع قرار دیدیا گیا۔

اورامام شافعی والیمین کا اے بچے المولی العبد الخ والے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ہم نے اس لیے وہاں مبنے کو اعتاق قرار دیا ہے کہ اسے بچے کہ اسے بچے ماننے سے بیلازم آئے گا کہ غلام مولی کے عوض یعنی اپنفس کا مالک ہو گیا ہے صالاں کہ اس میں مالک بنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بچے المولی الخ میں بچے کو اعتاق قرار دیا گیا ہے نہ کہ معنی کا اعتبار کرنے کی وجہ سے اسے اعتاق قرار ویا گیا ہے، لہٰذا صورتِ مسئلہ کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔



# فَصْلُ أَيْ هٰنَا فَصْلُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ شَتَّى اللَّهُ فَصُلُ أَيْ هٰنَا فَصْلُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ شَتَّى اللَّهُ اللَّهُ فَصُلُ أَيْ هٰنَا فَصْلُ بَهِ عَمْرَتْ مِنَائِلَ عَيْنِ مِن عَمْرَتْ مِنَائِلَ عَيْنِ مِن عَمْرَتْ مِنَائِلَ عَيْنِ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ ع

قَالَ وَمَنْ وَهَبَ جَارِيَةً إِلَّا حَمَلَهَا صَحَّتِ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الْإِسْتِفْنَاءُ، لِأَنَّ الْإِسْتِفْنَاءَ لَا يَعْمَلُ إِللَّهُ فِي مَحَلٍ يَعْمَلُ فِي النِّكَاحِ وَالْحُلْعِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فِي النِّكَاحِ وَالْحُلْعِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ لِلْنَّهَا لَا تَبْطِلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهُنِ لِلَّنَهَا تَبْطُلُ بِهَا، وَلَوْ أَعْتَقَ مَافِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمْ يَبُقَ الْجَنِيْنُ عَلَى مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ الْإِسْتِثْنَاءَ، وَلَوْ دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمْ يَجُزُ لِلْآنَ الْعَبَقِ الْمُعْمَلِ بَلْعَلِهُ اللهِ عَلَى مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ الْإِسْتِثْنَاءَ، وَلَوْ دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمْ يَجُزُ لِلْآنَ الْعَمَدِ اللهَ الْعَبَقِ فِيهِ لِمَكَانِ التَّدْبِيْرِ فَبَقِيَ هِبَةُ الْمُشَاعِ الْحَمَلَ بَقِي عَلَى مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ شَبِيْهَ الْإِسْتِثْنَاء وَلَايُمُكِنُ تَنْفِيلُدُ الْهِبَةِ فِيهِ لِمَكَانِ التَّدْبِيْرِ فَبَقِيَ هِبَةُ الْمُشَاعِ الْمُلْكِ الْمَالِكِ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی تحص نے باندی کے مل کو باندی کے بغیر ہبہ کیا تو ہبہ تیجے ہوگا اور استثناء باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ استثناء اس جگہ مؤثر ہوتا ہے جہاں عقد مؤثر ہوتا ہے اور ہبہ مل میں اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ مل ایک وصف ہے جسے ہم ہوع میں بیان کر چکے ہیں اور بیا ستثناء شرط فاسد میں تبدیل ہوجائے گا اور ہبہ شروطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، نکاح، خلع اور سلح عن دم العمد کا بھی یہی تھم ہے، اس لیے کہ بیعقود بھی شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے۔ برخلاف بیج، اجرہ اور رہن کے، کیوں کہ بیعقود شروط فاسدہ سے باطل ہوجاتے ہیں۔ جنین

اگر باندی کاحمل آزاد کر کے باندی کو بہد کیا تو جائز ہے،اس لیے کہ واہب کی ملکیت پر باقی نہیں رہا تو بیا ستثناء کے مثابہ ہوگیا۔ اگر باندی کے حمل کو مد ہر بنا کر باندی کو بہد کردیا تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ حمل واہب کی ملکیت پر باقی ہے، لہذا بیا ستثناء کے مشابہ نہیں ہوگلاوراس میں بہدنا فذکرنا ممکن بھی نہیں ہے اس لیے کہ تدبیر موجود ہے لہذا بیا مشاع کا بہد ہوگا یا ایسی چیز کا بہد ہوگا جو ما لک کی ملکیت سے مشغول ہے۔

#### اللغاث:

﴿الجنين ﴾ بچد ﴿دبّر ﴾ مدبر بنانا،غلام كوائي موت كے بعد آزاوكرنا۔ ﴿شبيه ﴾ مثاب،نظير۔ ﴿تنفيذ ﴾ نافذكرنا، جارى

# ر ان البدایه جلدال یک می است ایم ۲۹۷ می کام بدے بیان میں کے ان میں کے ا

كرنا\_ ﴿التدبير ﴾ مدير بنانا\_

#### مبديس استناء كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے حاملہ باندی کو بہہ کیا، کیکن اس کے حمل کا استفاء کرلیا تو استفاء باطل ہوگا اور حمل کے ساتھ باندی کا بہدرست ہوگا ، اس لیے کہ استفاء اس جگہ اثر اور عمل کرتا ہے جہاں عقد مؤثر ہوتا ہے بالفاظ دیگر جس پر عقد واقع کرنا درست ہاندی کا جبدرست ہوگا ، اس لیے کہ استفاء کی احتماء کی استفاء کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا ۔ اور پھر حمل جاریہ کا استفاء کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا ۔ اور پھر حمل جاریہ کا وصف ہے جو تابع لین اعضاء کے مانند ہے اور بدن سے اعضاء کا استفاء صحیح نہیں ہوگا ، بلکہ یہ استفاء مقتضائے عقد کے خلاف ہوکر شرطے فاسد بن جائے گا اور بہ شرطے فاسد سے باطل نہیں ہوتا اس لیے مع حمل باندی کا بہہ جائز ہوگا ۔

ای طرح اگر کوئی حمل کا استثناء کر کے باندی کومہر بنائے یا بدل ضلع یا بدل صلع قرار دی تو بھی استثناء باطل ہوگا اور حمل کے ساتھ باندی مہراور بدل ہے گا،اس لیے کہ نکاح اور خلع وغیرہ بھی شرطِ فاسدہ سے فاسداور باطل نہیں ہوتے اس کے برخلاف بچے اور اجارہ وغیرہ شروط فاسدہ سے باطل ہوجاتے ہیں،لہذا اگر کسی نے حمل کا استثناء کرکے کوئی حاملہ بانری فروخت کی یا اجارہ پر دی تو عقد بی فاسدہ وجائے گا۔

ولو اعتق مافی المنے مسئلہ یہ ہے کہ زید کی باندی حاملہ ہے اور اس نے اس کا حمل آزاد کردیا پھرکی کو وہ باندی بہہ کیا تو یہ بہہ جائز ہے، کیوں کہ اس کا حمل پہلے آزاد ہوکر اس کی ملکیت نے خارج ہو چکا ہے اور شیوع اور اشتراک کا امکان معدوم ہوگیا ہے اس لیے یہ بہہ بھی جائز ہے اور اعتماق بھی درست ہے۔ اس کے برخلاف اگر مالک نے باندی کے حمل کو مدبر بنانے کے بعد اسے بہہ کیا تو ہبد درست نہیں ہوگا ، اس لیے کہ مدبر معتق کی طرح مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا لہٰذا یہاں بہہ غیر بہہ کے ساتھ مخلوط ہوگا اور چونکہ حمل کو بہہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ وہ مدبر کردیا گیا ہے لہٰذا یہ بیا تو مشترک چیز کا ہمہہ ہوگا یا ایسی چیز کا (باندی کا) بہہ ہوگا جو کہ کہ ملکیت (باندی کا) بہہ ہوگا جو کہ کہ کہ ملکیت (حمل) ہے ساتھ مشغول ہوگا حالاں کہ شیوع اور مشغولیت دونوں چیزیں مانع بہہ ہیں ، اس لیے حبہ درست نہیں ہوگا۔

فَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ عَلَى أَنْ يَرُدُهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهَا أَوْيَتَجِدَهَا أَمُّ وَلَدٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ دَارًا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِدَارٍ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهَا فَالْهِبَةُ جَانِزَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ هاذِهِ الشُّرُوطَ تُجَالِفُ عَلَى أَنْ يَرُدٌ عَلَيْهِ شَيْأً مِنْهَا أَوْيَعُوضَهُ شَيْأً مِنْهَا فَالْهِبَةُ جَانِزَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ هاذِهِ الشَّرُوطَ الْمُعْمِر، مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَانَتُ فَاسِدَةً وَالْهِبَةُ لَاتَبْطُلُ بِهَا أَلَاتَرَاى أَنَّ النَّبِي خَالِيْهُ أَجَازَ الْعُمُراى وَأَبْطَلَ شَرُطَ الْمُعْمِر، بِخِلَافِ الْمُعْورِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهلى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، وَلَأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ فِي مَعْنِى الرِّبُوا وَهُو يَعْمَلُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ دُوْنَ التَّبَرُّ عَاتٍ.

توجیل: اگر کسی نے اس شرط پر کسی کو باندی ہبد کی کہ موہوب لداسے واہب کو دالیس کردے یا اس شرط پر ہبد کی کہ موہوب لہ اسے آزاد کردے یا اسے ام ولد بنادے یا کسی نے کسی کو اس شرط پر گھر ہبد کیا یا صدقہ کیا کہ اس کے بدلے موہوب لہ واہب کو بچھ دیسے آزاد کردے یا اس کا پچھوش دے قو ہبہ جائز ہے اور شرط باطل ہے، اس لیے کہ بیشرطیس مقتضائے عقد کے مخالف ہیں لہٰذا بیشرطیس فاسد

ان الہدایہ جدرال کے حال میں ہوتا۔ کیاد کھانہیں کہ حضرت نی اکرم مُناتین کے عربی کو جائز قرار دیا ہے اور معمر کی شرط کو بطل قرار دیا ہے۔ در خلاف بھے کے ماس کیے کہ آپ مُناتین کے حساتھ شرط دکھنے سے منع فرمایا ہے اور اس لیے کہ شرط فاسدر ہوا کے معنی میں ہے اور ربوا معاوضات میں مؤثر ہوتا ہے نہ کہ تیرعات میں۔

#### اللغاث:

﴿ يود قب واپس كرنا۔ ﴿ يعتق ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿ يتخذ ﴾ بنانا، ركھنا۔ ﴿ العموى ﴾ عمر بھر كے ليے مكان وغيره دينا۔ ﴿ المعمد ﴾ عمرى كرنے واللّٰخس۔ ﴿ المعاوضات ﴾ دوطرف الى معاملات۔ ﴿ التبوعات ﴾ نيكياں، يكطرف الى معاملات۔

#### مبديش كوئي شرط لكانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے سلیم کواس شرط پراپی باندی ہبہ کی کہ سلیم ہبہ پر قبضہ کرنے کے بعد پھرا سے نعمان کو واپس کردے گا یا اے آزاد کردے گا یا اسے ام ولد بنالے گا تو ہبہ درست اور جائز ہوگا اور موہوب لہ واہب کی شرط پابند نہیں ہوگا، بلکہ ہبہ کے متعلق خود مختار ہوگا اور بیشرط فاسد ہوگی لیکن ہبہ شروطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، البذا اس شرط فاسد سے صحبے ہبہ پر کوئی آئے نہیں آئے گی، اسی لیے تو حصرت نئی اکرم مُثاثِیْنِ اُنے عمری کو جائز قرار دیا ہے اور معمرکی شرط کو باطل قرار دیا ہے اور عمری میں جو تملیک ہوتی ہے اس میں مجمی ہبہ کی بو پائی جاتی ہے حالاں کے عمری میں معمرکی شرط باطل ہے ، اس لیے ہبہ میں واہب کی شرط باطل ہوگی۔

اس کے برخلاف آگر کسی نے تیج میں اس طرح کی شرط لگائی تو شرط بھی باطل ہوگی اور بیچ بھی باطل ہوگی ، کیوں کہ حضرت نئ اکرم مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلْمَ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَا مُعِلّٰ اللّٰمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ اللّٰمِ عَلَیْمِ عَلْمِ عَلَیْمِ اللّٰمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ

قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى اخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَهِيَ لَكَ أَوْ أَنْتَ بَرِئٌ مِنْهَا أَوُ قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ إِلَى النِّصْفَ فَلَكَ النِّصْفَ أَوُ أَنْتَ بَرِئٌ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِيُ فَهُو بَاطِلٌّ، لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ تَمْلِيْكٌ مِنْ وَجُهٍ إِسْقَاطٌ مِنْ وَجُهٍ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَانَ تَمْلِيُكًا، وَوَصُفٌ مِنْ وَجُهٍ وَمِنْ هَذِا الْوَجْهِ كَانَ آلِسَقَاطًا وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّهُ يَرْتَدَّ بِالرَّدِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ وَالتَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ يَخْتَصُّ بِالْإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِيْ يُحْلَفُ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْمِتَاقِ فَلَا يَتَعَدَّاهَا.

تر جمل: فرماتے ہیں کداگر کسی شخص کے دوسرے پرایک ہزار دراہم باقی ہوں اور قرض خواہ مقروض سے کہے جب کل آجائے تو وہ دراہم تیرے ہیں یا تو ان کی ادائیگی سے بری ہے یا یہ کہا کہ اگر تو مجھے آ دھے دراہم دیدے تو آ دھے تیرے ہیں یا تو ماہمی نصف ر آن الهداية جلدال ير الكارية الكارية كالمانية جلدال ير الكارية كالمانية الكارية كالمانية كال

سے بری ہے تو یہ باطل ہے، اس لیے کہ ابراء من وجہ تملیک ہے اور من وجا سقاط ہے جب کہ مدیون کو دین کا بہہ کرنا ابراء ہے۔ یہ گم اس وجہ سے ہے کہ دین من وجہ مال ہے اس اعتبار سے ابراء تملیک ہوگا اور ایک اعتبار ہے دین وصف ہے اور اس حوالے سے ابراء اسقاط ہوگا اس کے تبول کرنے پر ابراء موقو قف نہیں ہے۔ اسقاط ہوگا اس کے تبول کرنے پر ابراء موقو قف نہیں ہے۔ جب کہ تعلیق بالشرط کا عمل ان اسقاطات کے ساتھ خاص ہے جو خالص اسقاط ہیں اور جن کے ذریعے تم کھائی جاتی ہے جی طلاق ہے عمل قباتی ہے جب کہ تعلیق ان سے تجاوز نہیں کرے گی۔

#### اللغاث:

﴿الابراء ﴾ برى قرار دينا، ساقط كرنا۔ ﴿اسقاط ﴾ ختم كرنا، معدوم كرنا۔ ﴿يرتد ﴾ واپس ہوتا ہے۔ ﴿يتوقف ﴾ منحصر ربتا ہے، مشروط ہوتا ہے۔ ﴿الاسقاطات الحضة ﴾ خالص استطاطات ۔ ﴿يتعداى ﴾ تجاوز كرنا، دوسرى جگدلا گوہونا۔

#### مبه من تعلیق کرنا:

مسکلہ یہ ہے کہ زید پر بھر کے ایک ہزار دراہم باقی ہیں اور بھراس ہے کہتا ہے کہ کل ہوکر یہ دراہم تیرے ہیں یا آئندہ کل تو ان دراہم سے بری ہے یا یہ بہتا ہے کہ اگر ایک ہزار میں سے تو پانچ سودیدیتا ہے تو باقی پانچ سوتیرے ہیں یا تو ان سے بری ہے تو اس طرح کی تملیک یا ابراء دونوں باطل ہیں، اس لیے کہ یہ ابراء ہے اور ابراء میں من وجہ تملیک ہوتی ہے اور من وجہ اسقاط ہوتا ہے اور ابراء میں من وجہ تملیک مدیون کو دین ہبہ کرنا ابراء ہے کیوں کہ دین من وجہ مال ہے اور اس میں زکوۃ واجب ہے اور مال کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا ہبہ تملیک ہے جب کہ دین ایک اعتبار سے وصف ہے کہ اگر قرض خواہ یہ تمکیک ہے اور دصف کا اعتبار کرتے ہوئے وہ ہبہ یا ابراء پر اس کا دین ہوتو قتم کھانے سے وہ حائث نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ دین وصف بھی ہے اور دصف کا اعتبار کرتے ہوئے وہ ہبہ یا ابراء سے اسقاط ہے۔

ابراء کے تملیک ہونے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اگر قرض خواہ مدیون کو اپنا دین ہبہ کرے اور مدیون اسے لینے ہے منع کردی تو بین مینع کرنا معتبر ہوگا ، دوسری طرف اگر قرض خواہ مدیون کو دین سے بری کردی تو ابراء درست ہوگا اور مقروض کی قبولیت پر موتوف نہیں ہوگا جیسا کہ اسقاط کا یہی حال ہے ، ان دونوں دلیلوں سے میہ واضح ہوگیا کہ ابراء میں تملیک اور اسقاط دونوں پہلو ہیں اور صورت مسئلہ میں قرض خواہ نے مدیون سے بحی غدیعی کل آنے کی شرط پر اسقاط کیا ہے اس لیے میہ اسقاط درست نہیں ہے ، کیوں کہ معلق بالشرط اسقاط کا ضابطہ میہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسقاط محضہ میں مؤثر ہوتے ہیں اور صورت مسئلہ کا اسقاط اسقاطِ محض اور خالص نہیں ہے بلکہ تملیک کے ساتھ مخلوط ہے ، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

قَالَ وَالْعُمْرَاى جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لِمَا رَوَيْنَاهُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ دَارَهُ لَهُ مُدَّةَ عُمْرِهِ وَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ التَّمْلِيْكُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لِمَا رَوَيْنَا وَقَدْ بَيَّنَا أَنَّ الْهِبَةَ لَاتَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ، وَالرُّقْلِي بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْمُثَلِيْةِ وَمُحَمَّدٍ رَمَ اللَّاقِيْةِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَ اللَّهُ اللهِ عَلَى لَكَ آن البدايه جلد ال على المسلك المسلك المسلك المام بدك بيان يس المسلك المسلك المام بدك بيان يس

تَمْلِيُكٌ وَقَوْلُهُ رُقْبِي شَرْطٌ فَاسِدٌ كَالْعُمْرِى، وَلَهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَازَ الْعُمْرِى وَرَدُّ الرُّقُبِي، وَلَاَنَّ مَعْنَى الرُّقُبِي وَلَلْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَازَ الْعُمْرِى وَرَدُّ الرُّقُبِي، وَلَاَنَّ مَعْنَى الرُّقُبِي عِنْدَهُمَا إِنْ مِتُ قَبْلَكَ فَهُو لَكَ، وَاللَّفُظُ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ كَأَنَّهُ يُرَاقِبُ مَوْتَهُ وَهِذَا تَعْلِيْقُ التَّمْلِيْكِ بِالْخَطِرِ فَبَكُونُ عَارِيَةً عِنْدَهُمَا، لِلَّنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِطْلَاقَ الْإِنْتَفَاعِ بِهِ.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ عمریٰ جائز ہے اور مُعَمر لہ کی زندگی میں وہ چیز اس کی ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی ہوگ اس حدیث کی وجہ سے جوہم روایت کر چکے ہیں۔ اور عمریٰ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک خص کسی کی زندگی بھر کے لیے اسے اپنا گھر اس شرط پردے کہ جب معمر لہ مرجائے تو وہ گھر مُعِمر کو واپس کر دیا جائے تو اس طرح تملیک درست ہوگی ااور شرط (رد) باطل ہوگی اس حدیث کی بنا پر جوہم نے روایت کی ہے اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ جہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ حضرات طرفین و التی نئی جور قبی جور اللہ کی بنا پر جوہم نے روایت کی ہے اور داری لك میں جور قبی جور دیا گیا ہے وہ شرط فاسد ہے جسے عمریٰ شرط فاسد ہے۔

حضرات طرفین نتائیں کی دلیل میہ کہ حضرت نی اکرم مُلَاثِینِ نے عمریٰ کو جائز قرار دیا ہے اور رقبی کومستر دفرمادیا ہے۔ اور اس لیے کہ ان حضرات کے بہال رقبی کامعنی میہ ہے کہ اگر میں مجھ سے پہلے مرگیا تو میرا گھر تیرا ہے اور لفظ رقبیٰ مراقبہ ہے مشتق ہے گویا کہ ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کرتا ہے اور اس میں موت پر تملیک کومعلق کرنا ہے اس لیے یہ باطل ہے۔ اور جب حضرات طرفین رفیان نے بہال رقبی صحیح نہیں ہے تو ان کے یہال وہ معاملہ عاریت ہوگا اس لیے کہ یہ جملہ مطلق نفع اٹھانے کومضمن ہے۔

#### اللغاث:

﴿العمرى ﴾ عمر بحرك ليه مكان وغيره وينا ﴿ المعمر له ﴾ جس كے ليه عمرىٰ كيا جائے ۔ ﴿ التمليك ﴾ ما لك بنانا ۔ ﴿ العمرى ﴾ عمرانى كرنا، آئكولگائے ركھنا ۔ ﴿ العطر ﴾ غيريقينى صورتحال ۔ ﴿ يتضمن ﴾ مشتمل ہونا، شامل ہونا ۔

#### عمري اورقعي كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ با تفاق فقہائے احناف عمریٰ یعنی زندگی بھر کے لیے کسی کوکوئی مکان وغیرہ دینا درست اور جائز ہے اور بہدی ایک صورت ہے چناں چہ معمرلہ قیامت تک کے لیے اس کا مالک ہوجائے گا یعنی اس کی موت کے بعد وہ گھر اس کے ورثاء کو طے گا اور اس میں معرکور جوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی طرف سے جور جوع کی شرط ہوگی یعنی عمریٰ کہ معمر کی موت کے بعد وہ گھر معمر کو واپس مل جائے گا۔ بیشرط باطل اور فاسد ہوگی، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ متا اللہ تعالیٰ کے جائز قرار دیا ہے اور معمر کی شرط رد (واپس کرنے کی شرط) کو باطل قرار دیا ہے۔ بیحدیث اس سلسلے میں دورو چار کی طرح واضح ہے کہ عمریٰ جائز ہا اور معمر کی شرط رد رکا نا باطل ہے اور بہد کے معنی میں ہے اور بہد شروطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا لہذا عمریٰ بھی شروطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا لہذا عمریٰ بھی شروطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف قبی ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی سے کہ داری لمك د قبی میرا گھر تیرے لیے قبی ہے تو حضرات طرفین نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف تبی ہے جب کہ ام ابو یوسف پراٹھیا گئے کے یہاں جائز ہے۔ امام ابو یوسف پراٹھیا کی دلیل بیہ ہے کہ داری

# ر آن البدایہ جلدال کے محالا اور کا کا کھی کے بیان میں کے

لك رقبى میں داري لك تمليك كے ليے ہاور جائز ہے جب كەرقى مثل عُمرى شرط فاسد ہاس ليے دارى لك عمرىٰ كى طرح داري لك عمرىٰ كى طرح داري لك رقبى ميں بھى تمليك جائز ہوگى اور شرط باطل ہوگى۔

حضرات طرفین نتائش کی دلیل میرور پاک ہے أن المنبی علیه المسلام اجاز العموی ورد الرقبی که آپ تنائی آئے عمری کو جائز قرار دیا ہے اور تھی کو مستر داور مردود کردیا ہے لہذا رقبی کو جائز قرار دیا نصف صریح کی مخالفت کرنا ہے جو سیح نہیں ہے۔ ان حضرات کی عقلی دلیل میہ ہے کہ رقبی مراقبۃ ہے مشتق ہے جس کے معنی ہیں انظار کرنا گویا رقبی میں لینے والا دینے والے کی موت کا انظار کرتا ہے اور دینے والا اپنی موت پر مبمعلق کرتا ہے حالاں کہ اس طرح کی تعلیق اور اس طرح کی تو قیف باطل ہے اس لیے رقبی بھی مطلق انتفاع کی اباحت اور اجازت دی ماتی ہے۔ حال ہے۔ ماتی ہے۔ حال ہے۔ حال ہے۔ حال ہے۔ حال ہے۔

اس سلیلے میں صاحب بنایہ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے اور امام ابو یوسف رئیٹیلئے کے قول کو اقویٰ قرار دیا ہے۔ اور جوازِ رقبی پر حضرت جابر فٹائٹند کی سید حدیث بیان کی ہے: اُن النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قال العمریٰ جائزۃ لاھلھا و البرقبیٰ جائزۃ لاھلھا۔ (تفصیل کے لیے دکھے بنایہ:۲۹۲/۹)





ہبداور صدقہ دونوں کے لیے شرطیں ایک ہی ہیں اس لیے صدقہ کی فصل کو کتاب المهبة میں بیان کیا گیا ہے البتہ دونوں کے احکام جدا جدا ہیں اس وجہ سے صدقہ کوعلادہ فصل کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ:۲۹۲/۹)

قَالَ وَالصَّدَقَةُ كَالُهِبَةِ لاَتَصِحُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ، لَأَنَّهُ تَبَرُّعٌ كَالْهِبَةِ فَلاَتَجُوزُ فِي مُشَاعٍ يَخْتَمِلُ الْقِسُمَةَ لِمَا بَيَّنَا فِي الْهِبَةِ، وَلا رُجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الثَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو الشَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو السَّيْحُسَانًا، لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصُدُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْعَنِيِّ النَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو الشَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو السَّدَى الْعَنِي النَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو النَّوَابُ وَقَدْ وَعَلَى الْعَنِي النَّوَابُ وَقَدْ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لَأَنَّ الْمَقْصُودَ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِلَاهِ يَتَصَدَّقَ بِعِنْسِ مَايَجِبُ فِيهِ الزَّكُوةُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيْعِ، وَيُرُولَى أَنَّهُ وَالْأَوَّلَ سَواءٌ وَقَدُ ذَكُونَا الْفَوْقَ، وَوَجُهُ الرَّوَايَتَيْنِ فِي يَتَصَدَّقَ بِمِلْكِهِ لَيْ مَنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيْعِ، وَيُرُولَى أَنَّةُ وَالْأَوْلَ سَواءٌ وَقَدُ ذَكُونَا الْفَوْقَ، وَوَجُهُ الرَّوَايَتَيْنِ فِي مَسَائِلِ الْقَضَاءِ، وَيُقَالُ لَةٌ أَمْسِكُ مَاتُنْفِقَةُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إِلَى أَنْ تَكْتَسِبَ مَالَا فَإِذَا الْحَسَبَ يَتَصَدَّقُ بِمِنْكُ مَا أَنْفَقَ وَقَدُ ذَكُونَاهُ مِنْ قَبْلُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ ہدی طرح صدقہ بھی قبضہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہدی طرح صدقہ تبرع ہے اور الی مشترک چیز میں جائز نہیں ہے جوتقیم کا اختال رکھتی ہواں دلیل کیوجہ سے جسے ہم ہد میں بیان کر چکے ہیں۔ صدقہ میں رجوع نہیں ہوسکا اس لیے کہ صدقہ کرنے سے ثواب مصل ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی غنی پرصدقہ کیا تو استحسانا یہ کمی جائز ہے اس لیے کہ بھی غنی پرصدقہ کرنے سے بھی ثواب مقصود ہوتا ہے اور ثواب صدقہ کرتے ہی حاصل ہوجا تا ہے اس طرح جب کی فقیر کو ہد کیا تو بھی یہی تھم ہے اس لیے کہ مقصود یعنی ثواب حاصل ہو چکا ہے۔

فرماتے ہیں کداگر کسی نے بینڈر مانی کداپنا مال صدقہ کرے گاتو وہ مخص اس جنس کا مال صدقہ کرے جس میں زکوۃ واجب ہوتی سے اور اگر کسی نے اپنی ملکیت صدقہ کرنا لازم ہے۔ ایک روایت بیہ ہے کہ مال اور

## ر آن البداية جلدال على المحالة المحارية المحارية على المحارية المحاري

مکیت دونوں کی نذر ماننے کا حکم ایک ہی ہے اور ہم نے ان کا فرق اور دونوں روایتوں کی دلیل مسائل قضاء میں بیان کردیا ہے۔اور منت ماننے والے سے بیکہا جائے گا کہتم اتنا مال روک لوجھے اپنی ذات پر اوراپنے بال بچوں پرخرچ کروحتی کہ دوسرا مال کمالو پھر جب وہ دوسرا مال کمالے تو جتنا خرچ کیا ہواس کے بفتر رصد قہ کردے اور ماقبل میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿غني ﴾ مالدار، توگر ر ﴿تكتسب ﴾ كمانا \_

#### بورا مال صدقه كرنے كى صورت:

عبارت میں تین مسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) پہلامئلہ یہ ہے کہ جس طرح قبضہ کے بغیر ہبہ میں موہوب لہ کی ملکت ثابت نہیں ہوتی ای طرح صدقہ میں بھی قبل القبض مصدقہ لہ کی ملکت ثابت نہیں ہوتی ، کیوں کہ تبرع ہونے میں صدقہ ببہ کی طرح ہاں لیے قابل تقسیم مشترک چیز کوصدقہ کرنا چائز نہیں ہے، اس لیے کہ شیوع کی وجہ سے اس پر قبضہ ناممکن اور دشوار ہے، لما بینا فی المهبة سے صاحب ہدایہ نے ای طرف اشارہ کیا ہے۔

(۲) دوسرامسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ نذر مانی کہ اپنا مال راہِ خدا میں صدقہ کریگا تو مال سے وہ اموال مراد ہوں گے جن میں زکوۃ واجب ہوتی ہے، کیوں کہ شریعت نے بندے کے ایجاب کواللہ کے ایجاب پر قیاس کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مال زکوۃ میں زکوۃ واجب کیا ہے لہذا اموال زکوۃ ہی میں صدقہ بھی واجب ہوگا۔

(٣) اگرکسی نے بینذر مانی کہ میں اپنی ملکیت صدقہ کروں گا تو بینذراس کی ہرملکیت اوراس کے ہر مال کوشامل ہوگی، کیوں کہ ملک کا لفظ عام ہے جواموال زکوۃ کوجی شامل ہے اوران کے علاوہ دیگراموال کوجی شامل ہے۔ حاکم شہید ہے اس سلسلے میں ایک روایت بیہ کہ مال اور ملک کے صدقہ کی نذر برابر ہے یعنی دونوں صورتوں میں صرف اموال زکوۃ کوصدقہ کیا جائے گا، اورصدقہ علی المساکین کی فصل کے تحت مال اور ملک کا فرق اور دونوں روایتوں کی دلیل گذر چکی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمالیس۔ البت ملکیت کے صدقہ کرنے کی نذر مانے والے سے یہ کہا جائے گا کہ '' بھیا'' بہت ' دل دریا'' نہ بنواوراپنے اوراپنے اہل وعیال کے نان ونفقہ کے لیے کچھ روک لو

# ر آن البیدایی جلدال کے شکارہ وجاؤگے اور بیدریا دلی اور فیاضی تمہیں خود کئی کرنے پرمجبور کردے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ مال روک لو بعد میں جب کمانا تو اس کے بفتر مال صدقہ کردینا۔ فقط والله أعلم و علمه أتم.

كتبه بيمينه عبدالحليم قاسى بستوى

الحمدللد آج بروز جعد بعد نماز جعد ۱۳ بج دو بهر مؤرجه ۲۸/محرم الحرام ۱۳۳۱ همطابق ۵/جنوری ۲۰۱۰ و واحسن المحدللد آج بروز جعد بعد نماز جعد ۱۰۱۰ و بهر مؤرجه ۱۳۸محرم الحرام ۱۳۳۱ همطابق ۵ میگر جلد ول کی طرح اسے بھی البدایہ کی گیار ہوئی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ شارح کی دیگر جلد ول کی طرح اسے بھی قبولیت عامد تامہ سے نوازیں، طلبہ وقراء کے حق میں اسے نافع بنائیں اور ناچیز شارح ،اس کے والدین اور ناشر کے لیے اسے ذخیرۂ آخرت بنادیں۔

بحمرہ تعالیٰ آج بروز جمعرات مؤرخہ ۱ مرائع الثانی برطابق ۱۰ مرارچ ۱۰۱۱ مجھن اللہ تعالیٰ کے فضل واحسان سے احسن البدایہ کی جلد نمبر ۱۱ کی تخریج، اعراب، عنوانات اور حل لغات کے ساتھ پیکیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کواپئی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین!

محمصهیب اشفاق کالره خاصه گجرات

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

